



# سراجاً منبراً ربم السائب

مولا ناسيد محررا لع حسني ندوي

دار الرشيد, لكهنؤ

#### جملة حقوق بحق اشر محفوظ

## بارچهارم سسی ه سامه

نام کتاب : رہم انسانیت نام مصنف : مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صفحات : ۲۹۷ طباعت : کاکوری آفسیت پرلیس کلھنو تعداداشاعت : ۱۱۰۰ باراول : دسم ۱۸۰۰ (تعداد: ۲۰۰۰) بیراول : دسم ۱۹۰۸ (تعداد: ۲۰۰۰) تیمت : 250 رویے

ملنے کے پتے

مجلس بخفيفات ونشريات اسلام ، به صنو ، نون: 2741539-0522 مكتبداسلام ، گوئن روژ ، امين آباد ، به صنو ، نون: 9415912042 مكتبد ندوييه ، احاطه ندوة العلماء به صنو ، نون: 9335070285 مكتبداحسان ، مكارم گلر به صنو ، فون: 9793118234 مكتبدا بوانحسن على ، اردو بازار ، جامع مسجد ، دیلی ، نون: 65356310926 الفرقان بکد یو ، نظیر آباد به صنو : دیلی ، نون: 6535634 (0522)

#### ناشر **دار الرشيد**، ل**كهنو**ءً

E- mail: darafrashid@gmail.com

# بسم الثدالرحمن الرحيم

# ديبا چەشغى سوم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

انسانی زندگی کے حالات میں بھی بھی بیدد لچسپ بات بھی پیش آ جاتی ہے کہ شرسے خیرنگل آتی ہے، اور شرکر نے والوں کے شرکا تیجہ الٹا ہوجا تا ہے، کچھاس طرح کی بات اس معاملہ میں بھی سامنے آئی کہ ادھر دوسال قبل حضورا کرم رحمۃ للعالمین خاتم النہ بین حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یورپ کے بعض اہل فکر نے گئتا خی اور شرائلیزی کا جوروبیا ختیار کیا، اس نے حضورا کرم سرور کا نئات حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں اور وفا داروں کو ایسا ہوشیار کردیا کہ وہ اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے، جگہ جگہ سمنار ہوئے ، اور آپ کی سیرت طیبہ جو انسانی زندگی کے لئے خیر وفلاح کا بہترین نمونہ اور ہوئے اور کتا ہیں تصنیف کی گئیں، اور نبی اعظم کے سات و برتری کے حصول کے لئے رہبراعظم ہے، اس کو پیش کرنے کے لئے جگہ جگہ کے انہ جگہ خیر پندا بالی قلم متحرک ہو گئے اور کتا ہیں تصنیف کی گئیں، اور نبی اعظم کے سات اور دیمام کی حیات طیب کے شاندار پہلوکو پیش کرنے کے اور رہیا مالہ کی دیات طیب کے شاندار پہلوکو پیش کرنے کے اور رہیا میں کیا گیا اور کہا جا رہا ہے۔

اس کی ایک کڑی میری بھی ایک کوشش'' رہبرانسانیت' کے نام سے لائق اشاعت پذیر بھوئی جو کہ الجمد لللہ پند بھی کی گئی، اور کم مدت ہی ہیں اس کے دوایڈ بیشن شائع ہوئے ، اور اب تیسرا ایڈ بیشن شائع ہونے جار ہا ہے، اس ہیں کتاب کی خوبی نہیں ہے، جو واقعات کتابوں ہیں جی ان ہی کو پیش کیا گیا، اس ہیں دراصل صاحب سیرت کی شان عظمت اور اثر انگیزی ہے جو کسی کی طرف ہے بھی پیش ہوا ثر انداز ہوتی ہے، اور صاحب کتاب کے لئے باعث سعادت ہوتی ہے، کہ اس نے اس عظیم اشان مینار ہوئو تور کوسا منے لانے کی کوشش کی ، یہ میرے لئے بھی خوشی اور خوش بختی کا اشان مینار ہوئوں ہے کہ میہ تیسرا ایڈ بیشن بھی اپنا فریضہ انجام دے گا، اور سائقہ ذریعہ ہے، امید ہے کہ میہ تیسرا ایڈ بیشن بھی اپنا فریضہ انجام دے گا، اور سائقہ ایڈ بیشنوں سے بہتر ثابت ہوگا، میں کتاب کی اشاعت کی فکر کرنے والے اپنے رفقاء کی فکر وقوجہ پر بھی اظہار قدر دانی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں رب کی فکر وقوجہ پر بھی اظہار قدر دانی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں رب العالمین کی طرف سے ان کو بھی اجر جزیل حاصل ہوگا۔

وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وسلم تسليماً كثيراً كثيرك

محدرالع حسنى ندوى ندوة العلما ليكھنۇ کیم محرم ۱۳۳۷هاه ۸ دوتمبر د ۲۰۱۰

# فهرست -

|   |           | A                                        |    |
|---|-----------|------------------------------------------|----|
|   | 10        | عرض ناشر                                 |    |
|   | 19        | مقدمه                                    | ů. |
| - |           | باب اول                                  |    |
|   | ۳۷        | تتبيير                                   |    |
|   | <b>CZ</b> | انسان كيمورث اعلى حضرت آدم عليه السلام   |    |
|   | 6.4       | دینی رہنمائی بصورت نبوت                  |    |
|   | 64        | ني كا كام اور پيغيام                     |    |
|   |           | پاپ دوم                                  |    |
|   | ۵۸        | چھٹی صدی عیسوی میں دنیا کی حالت          |    |
|   | ۵۹        | بورپ کے ملکوں کا حال                     |    |
|   | · 4+      | جتو بی ایشیا کا حا <b>ل</b>              |    |
|   | ٧٠        | جگو <i>ا</i> ل<br>جگوال                  |    |
|   | ווי       | يدهذبب                                   |    |
|   | 41"       | مندومذہب                                 |    |
|   | 41"       | ر ومی اور امرانی علاقوں کی سلطنتیں       |    |
|   | 44        | جزيرة العرب                              |    |
|   | 74        | عالم گیر شطح پرانسانوں کی پستی اور بگاڑ  |    |
|   | 49        | عظیم ترین مسلح (نبی) کی ضرورت            |    |
|   | 4.1       | 7° بر قالعرب بكارمال لعثية بينوي كروقة و |    |

|     | 48         | جزيرة العرب بين انساني آبا دي                                              |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     | ۷٢         | حضرت ابراجيم عليه السلام اوران كي اولا و                                   |
|     | ۷۵         | شهرمك                                                                      |
|     | 44         | بئر زمزم کی بازیافت                                                        |
|     | ۷۸         | سكمه كا جائے وقوع اورطبعی حال                                              |
|     | ۸٠         | عربوں کی بت پرستی                                                          |
|     | ۸۳         | اخلاقی حالت اور هراج وطبیعت                                                |
| · · | ۲A         | سيدنا محصلى التدعلية الملم جزيرة العرب يمركز مكة كرمه ميل كيول مبعوث مويز؟ |
|     |            |                                                                            |
|     |            | بابسوم                                                                     |
|     |            | تسبست ، ولا دت اورنشو ونما کاز مانه                                        |
|     | <b>^9</b>  | قبائل عرب كانسب                                                            |
|     | 91         | قبيليه قريش                                                                |
|     | 95         | تسب مبارک                                                                  |
|     | 90         | عدنان                                                                      |
|     | 44         | عبدالله بن عبدالمطلب                                                       |
|     | 44         | ولادت                                                                      |
| ,   | 99         | دضاعت                                                                      |
|     | 1+5        | ا والده کی وفات اور دا دا کی توجه وسر پرتی                                 |
|     | 1+4        | دادا کی وفات                                                               |
|     | <b>I+Y</b> | <u>چپاابوطالب کی توجه و ذ مه داری</u>                                      |
|     | 1+4        | آپ كنشو دنماا وركر داركى تشكيل                                             |
|     | IIF        | اعلى ترين صفات كى حامل شخصيت                                               |
|     |            |                                                                            |

| 110" |   | صل <i>ق</i> الففول                             |
|------|---|------------------------------------------------|
| He.  |   | حفرت خدیجہ کے ساتھ تجارت میں شرکت اور نکاح     |
| #4   |   | ابوطالب کے بیٹے حعرت علی کواپٹی کفالت میں لیزا |
| PII  |   | كعبد كي تغيير                                  |
| 6A   | 4 | خدا کی عنایت وتربیت                            |
| 119  |   | حفنرت ابوبكر كي رفانت                          |
| 119  |   | غارحراء میں اعتکا ف کے لئے وقت گذار نا         |
|      |   | *                                              |

## باب چہارم دی کا آغاز ، بعثت اور دعوت و تبلیغ

| 141    | مینی وی                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| irr -  | رمضان میں وحی کانز ول                                             |
| ITT    | ورقه بن نوفل سے ملا قات                                           |
| ITP    | انجیل وتو ریت میں حضور کی نبوت کی مبثارت                          |
| IfA    | ويدول مين حضرت محمصلي الله عليه وسلم كي صفات سيمتعلق پيشين كوئيال |
| 119    | شریعت محمدی کاعلم وقلم سے گہراتعلق                                |
| IPT    | ہمه گیرا درابدی شریعت                                             |
| سوتنوا | شریعت محمری کے بنیادی ارکان                                       |
| 120    | ساری انسانیت کے لیے پیغام توحید                                   |
| IPA .  | قرآن مجيد                                                         |
| 11-9   | باطل عقیدوں کی اصلاح کی دعوت                                      |
| 104    | وعوت اخلاق وبيام انسانيت                                          |
| 102    | سوره مدشر كانزول                                                  |

.

| 10+  |      | دعوت حق كا آغاز                                              |
|------|------|--------------------------------------------------------------|
| 141  |      | حضرت غدیجها ورا بو بکرصدیق علی اور زیدین حارثه کا قبول اسلام |
| Iar  |      | صبح وشام کی نمازیں                                           |
| ۲۵۱  |      | وارارقم                                                      |
| 101  |      | كوه صفايرا علان عام                                          |
| 151  |      | حضورصلی الله علیه وسلم کی طرف ہے اصلاح ونلقین کامسلسل عمل    |
| ۳۵۱  |      | قریش کی مخالفانه سرگر میاں                                   |
| 164  |      | اسلام لانے والوں کی آ ز مائش                                 |
| IAA  |      | حضوريا كصلى الله عليه وسلم كوابيذ ارساني                     |
| 109  |      | تبیلهٔ دوس کے سر دار طفیل بن عمر و کا قبول اسلام             |
| 1,4+ |      | اسلام لانے والوں برقریش سے مظالم                             |
| ITIT |      | ایذارسانی کے لئے با قاعدہ کمیٹیوں کی تشکیل                   |
| 140  |      | قریش کے سرواروں کی ابوطالب سے ملاقات                         |
| AYI  |      | ابوالوليدعتبه اوررسول التفاقصة كيات چيت                      |
| PFI  |      | حضرت ابو بكرصديق كے ساتھ كفار قريش كامعامله                  |
| 14+  |      | حضرت حمزه كاقبول اسلام                                       |
| 141  |      | حضرت عمر كاقبول اسلام                                        |
| 121  | 2 ⋅€ | المجرت عبشه                                                  |
| 142  |      | قریش کانغاقب                                                 |
| 140  |      | حضرت جعفررضي الله عنه كي تقريريا                             |
| 124  | -1   | نجاش كابمدر داندروبيه                                        |
| 144  |      | شعب الي طالب كاحصار                                          |
| IZA  |      | محاصره گلوخلاصي                                              |
|      |      |                                                              |

|               | •                                           |
|---------------|---------------------------------------------|
| 149           | عام المحزن                                  |
| iA+           | طأ كف كاسفر                                 |
| IAI           | عداس كا قبول اسلام                          |
|               | باب پنجم                                    |
|               | واقعة معراج، بيعت عقبه، ججرت مدينه - ١٨١٧   |
| 149           | حصرت ابوذ رغفاري كاقبول اسلام               |
| 191           | اہل پیژب کی آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات |
| 195           | بيعت عقبه اولى                              |
| 191           | ه بینه بین اسلام                            |
| 190           | بيعت عقبه ثانبير                            |
| 190           | حضرت امسلمه كي ججرت                         |
| 194           | محتل کی سازش                                |
| 19.4          | انجرت مدينه                                 |
| 199           | سمراقيه بن بعثهم كاواقعه                    |
| <b> </b> '++  | ام معبد كاوا قعه                            |
| 1             | بابششم                                      |
|               | مديينه منوره كاقيام اوراجتماعي نظام         |
| Y+1"          | وتشمنول كى نئى ساز شول كامقابله             |
| <b> </b> *+1* | يديية بين آپ كي آمد                         |
| F+0           | مسجد نبوی کی تقمیر                          |
| <b>**</b> A   | مدینه کی طبعی اور چنخرافیانی حالت           |
| <b>*+9</b>    | اجتماعی حالت                                |

|                       | ^                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| ři•                   | عالمي مواخات                                               |
| MI                    | يهود عديدست معامره                                         |
| 1111                  | اسلام كي اجتماعي نظام كا قيام                              |
| 110                   | اذان كا آغاز                                               |
| tia                   | شحویل قبله                                                 |
| ۲ı∠                   | اسلامی معاشره کی تشکیل                                     |
| riA                   | صفدا وراصحاب صفه                                           |
| 119                   | دعوسته کی راه میں صبر و برداشت                             |
| 114                   | وعوت حق کی تبلیغ کے لئے ضروری وسائل اختیار کرنے کی تا کید  |
| TTT                   | مسلمانوں کوفوجی ککراوے پہلاسامنا                           |
| ۲۲۵                   | غز و و بدر کفار اورمسلمانوں کے درمیان کا پہلا مقابلہ ٔ جنگ |
| <b>**</b> *           | معرك كالمخضرحال                                            |
| 11-                   | وشمنون كاانجام                                             |
| 77"                   | قید بول کے ساتھ سلوک                                       |
| rrr                   | بدر کے واقعہ کے بحد                                        |
| ۳۳۳                   | يېود يول کې عهد فکنې                                       |
| rme                   | ر ٔوزه کی فرضیت                                            |
| rra                   | بنوتييقاع كامعالمه                                         |
| FFY                   | اجد                                                        |
| <b>FI</b> 74          | حمراءالأسد                                                 |
| <b>*</b> 1 <b>*</b> 4 | ا حد کے بعد                                                |
| 414                   | واقعدرجيج                                                  |
| 1/1/1                 | حضرت خبيب اورزيدبن دسندرضي التدعنهما كي شهادت              |

| پيرمعونه                                             | tirt.           |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| حرام بن ملحان کی شہاوست                              | rrr             |
| ذات الرقاع                                           | Llada.          |
| پنونضيركا معامله                                     | t'l"'           |
| مخالفین کی مدینه پر بورش اور خندق کا دا قعه          | ۲۳۵             |
| بني قريظه كامعامله                                   | rra             |
| حضرت سعدبن معاذ كاامتحان                             | rai             |
| بنوالمصطلق كامعامله                                  | rar             |
| حفرت جوبرييس آپ کا نکاح                              | tar             |
| منافقین کی فتنهائگیزی اورواقعها کک                   | rar             |
| عمرہ ادا کرنے کے لئے مکہ تمر مہ کاسفراور سلح حدیب پی | rar             |
| مسلمانوں کے مکہ میں داخلہ برقریش کی روک اور سکتے     | <b>10</b> 4     |
| بيعت رضوان                                           | <b>7</b> 02     |
| مسلمانول كامن يسندانه روبياورمصالحت بررضامندي        | raa             |
| معابده وسنح نامد                                     | 109             |
| صلح کے کئے قریش کا ایک طرفہ مخت روبیہ                | <del>1</del> 71 |
| مسلمانون كاامتخان                                    | ryr             |
| صلح بظاہر ذکت آمیزلیکن نتیجہ کے لحاظ سے مفید         | 446             |
| بصورت ناكامي تحقيقت كامياني                          | 240             |
| صلح سے فوائداور جیرت آنگیزیتانی واثرات               | FYY             |
| حضرت غالدين وليداورحضرت عمروبن العاص كاقبول اسلام    | PYA             |
| حكمران طبقه كودعوت اسلام                             | <b>Y</b> Z+     |
| شاہ حبشہ نجاثی کے نام نامہ مبارک                     | 121             |
| ·                                                    |                 |

| 121          | شاہ مصروا سکندر میرمفوض کے نام نامہ مبارک                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| tZ/°         | مسری سے نام محط                                                               |
| 12M          | قيمرروم هرقل كودعوت اسلام                                                     |
| 140          | هرقل کی تحقیقات                                                               |
| 140          | ابوسفیان اور ہرقل کا مکا <b>لمہ</b>                                           |
| 149          | خيبر كاواقعه                                                                  |
| #A1          | حضرت صفية ہے تکاح                                                             |
| PAT          | عمرة القصناء                                                                  |
| tar          | غرو أمونته                                                                    |
| <b>1</b> /\  | قریش کی طرف ہے معاہدہ صلح کی خلاف ورزی اور حضوطی کے اعظام مول کی مدد کا فیصلہ |
| <b>Y</b> A(* | قریش کے لیڈر ابوسفیان کی مصالحت کی کوشش                                       |
| YAY          | ابوسقيان كااعلان                                                              |
| MAZ          | رسول النتونيسية كالحكمت عملي                                                  |
| ۲۸A          | که بخرمدکوروانگی                                                              |
| 1/4.9        | قریش کے قائد جنگ ابوسفیان کا اسلام لا نا                                      |
| 191          | معافی کی صداعے عام                                                            |
| 494          | داخله کانیاز مندانه انداز                                                     |
| ram          | معانی اور رحم کا دن ہے ٹونریزی کانہیں                                         |
| 194          | حق کے غلبہ کا اعلان                                                           |
| P*1          | اسلام کی طرف رجوع عام                                                         |
| <b>144</b>   | غرته وحثينءا وطاس اورطا كف                                                    |
| r.a          | انصارے ایک معجزانہ خطاب                                                       |
| <b>1</b> " + | عمر وأبهر أنه                                                                 |
|              |                                                                               |

| ۳۱•         | تبوک کی مہم                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| rir         | سپانی اوراعتر اف قصور کی برکت                                      |
| 1"1"        | سوراه نؤب کانزول                                                   |
| ۲۲۲         | غزو ہ کتوک کے اثرات                                                |
| mtr.        | مسجد ضرار                                                          |
| rto         | ز کو ة کی فرضیت                                                    |
| ۵۳۳         | اصلاح درعوت کے کام میں سخت حالات کا اختیام                         |
| MAY         | مسلمانوں اور غیرمسلموں کی جنگوں کے درمیان موازنہ                   |
| ۳۳۸         | وفو د کی آمداوراسلام کا قبول عام                                   |
|             | باب مفتم<br>حجة الوداع - ۳۴۰                                       |
| rrr         | آپ کا آخری حج اور حج کی فرضیت                                      |
| rar         | م <b>رایات اوروسیتیں</b>                                           |
| ۲۵۹         | منیٰ اور عرفات میں بوری انسانیت کے نام پیغام                       |
|             | بابشتم                                                             |
|             | علالت دوفات – ۱۳۹۳                                                 |
| MYA         | وقات کاصحابہ کرام پراٹر                                            |
| <b>74</b> 7 | آبِ الله کی خلافت کامسکله<br>ماله می می می است کامسکله             |
| ٣٧٢         | حضورها الله كى از واج مطبرات الله الله الله الله الله الله الله ال |
| የረሰ         | تعدداز واج کی حکمت ومسلحت<br>تابیته بر                             |
| <b>M</b> A2 | حضوصليف كي اولا د                                                  |

# ۱۲ باب نم

# خصوصیات اور شائل وخصائل نیوی - ۳۹۰

| 444         | رسول التُدسلي التُدعليد وسلم كاخلاق عاليه اوراوصاف كريمه كاجامع بيان |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>[*+1</b> | كامل بشريت إوراعتدال وتوازن                                          |
| (F)         | کرم گنتسری اور خمل و بردیا ری                                        |
| r-0         | جا نوروں کے ساتھ نرمی                                                |
| M+2         | وشمنول کے بہاتھ حسن سلوک                                             |
| f*i+        | اس دفت شہیں کون بچاسکتا ہے                                           |
| MI          | رحمة للعالميتي                                                       |
| ויוץ        | اصلاح ودعوت كانبوي طريقه                                             |
| MIA         | تزكيه واصلاح باطن                                                    |

# بأبوهم

#### اصحاب رسول صلى القدعليدوسلم - ١٣٢٨

|               | , | المناجد المناج |
|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۹           |   | سابقین اولی <b>ن اورعشر</b> هٔ مبشره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| îΥΥΛ          |   | خلفائے راشدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>برابرا</b> |   | حصرت ابو بكرصد این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| וייזיין       |   | حصر <i>ت</i> بحر"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| הירו          |   | حصرت عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rrr.          |   | حضرت علیٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G, L, L,      |   | حصرت عبدالرحمن بنعوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| הוהה          |   | حفرت طلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| והוה          |   | حضرت زبیر <sup>ه</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| rra          | حضرت ابوعبيدة                     |
|--------------|-----------------------------------|
| rrs          | حضرت سعدبن ابي وقاص               |
| LLLA         | حفرت سعيد بن زيرٌ                 |
| ויורא        | چندد گرابم صحابہ کرام ٹ           |
| LLLA         | حصرت حمزه بن عبدالمطلب "          |
| <b>ቦ</b> ኖሬ  | حفرت مصعب بن عمير                 |
| <b>ሮሮ</b> Ά  | حضرت عياس بن عبدالمطلب            |
| rra          | حضرت جعفرين الي طالب ﴿            |
| lulu d       | حضرت سلمان فارتنع                 |
| ra•          | حضرت سعدين معاق                   |
| ۳ <b>۵</b> + | حضرت سعد بن عبا دة                |
| roi          | حضرت اسيد بن حفيرة                |
| الثان        | حضرت ابوذ رغفاري                  |
| rar          | حضرت ابوالدرداء                   |
| rar          | حضرت معاذين جبل ٞ                 |
| rar          | حضرت حذيف بن اليمان أ             |
| ram          | حضرت خياب ش                       |
| ram          | حصرت بلال                         |
| rom          | حضرت عبدالله بن سلام ا            |
| rar          | حفرت صهيب                         |
| ۳۵۳          | حضرت زیدبن حارشه اوراسامه بن زیدٌ |
| ۳۵۵          | حضرت ارقم بن اني الارقم ا         |
| ra1          | حعنرت عمروين العاص                |

| ۲۵۹           | حضرت عمار بن ماسر "                 |
|---------------|-------------------------------------|
| ۲۵۹           | حعنرت خالدين وكريثر                 |
| ro2           | حصرت ابو ہر برہ ہ                   |
| <b>10</b> 4   | حضرت انی بن کعب ا                   |
| ۸۵۳           | حضرت ابوموی اشعری ا                 |
| <b>የ</b> ልለ   | حضرت ابوسفيات "                     |
| 9 هم          | چندگم عمرصحاب                       |
| ೯۵۹           | حضرت عبدالله بن عباس الشيخ          |
| <b>l</b> ,,∤+ | حضرت عبدالله بن عمرٌ                |
| <b>1</b> 4.4∗ | حضرت عبدالله بمن مسعودٌ             |
| <b>1</b> 24+  | حصرت انس بن ما لکٹ                  |
| MAI           | حضرت حسن وحضرت حسين رمنى الله عنهما |
| 14.41         | حضرت اسامه بن زیدٌ                  |
| ۳۲۳           | مراجع ومصادر                        |
|               |                                     |

# بسماللدالرحن الرحيم عرض نا مثر

# سيدمحمرواضح رشيدحني ندوي

قومی و ذہبی عصبیت سے بالاتر ہوکرصاف اور کھلے ذہن سے سیرت نہوی کا مطالعہ کرنے والے بخو بی جانے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق اور رہبر انسانیت ہیں اور آ ہے تاہیے کی نمایاں وممتاز صفت رحمت للعالمینی ہے۔ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عفوو درگز ر، رحمت ومودت، شفقت و دلداری، انسانیت نوازی علیہ وسلم کی پوری زندگی عفوو درگز ر، رحمت ومودت، شفقت و دلداری، انسانیت نوازی اور حسن اخلاق کی آئینہ دار رہی ہے، آ ہے اللہ کی گفتیم و تربیت اور صحابہ کرام کے ساتھ آ ہے سلوک کا بنیا دی جو ہر ہمدر دی اور کرم گستری رہا ہے، آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں ہی کے لئے رحمت نہیں، بلکہ آ ہے سال سے جہاں کے لئے رحمت نہیں، بلکہ آ ہے سال سے جہاں کے لئے رحمت شعے، ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَسَا أَرُسَلُنْكَ إِلَّا رَحُدَةً السَحْمُ بِمَ مَنْ مَ كُومْمًا مِ جَهَالَ كَ لِمُنْ رَحْمَتُ اللَّهُ عِلَا رَحْمَتُ اللَّهُ عِلَا مُعَلِّمُ مِنْكُ مُنْكُومُ مِنْكُمُ مُنْكُومُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُم مُنْكُمُ مُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُ مُنْكُمُ مُنْك

سیرت کے مطالعہ ہے آپ اللہ کی صفت رحمت وکرم گستری آپ کی حیات طیبہ کے تمام اقد امات اور کارروائیوں میں تمایاں اور غالب نظر آتی ہے، آپ آلیہ کی زندگی میں کننے ہی نازک مرصلے آئے ،کیسی ہی شخیوں، مصائب اور آزمائشوں سے آپ وگذر نا پڑا، کیکن کسی بھی حال میں شفقت ومودت، رحمت وکرم گستری، انسانیت نوازی اور خیر پسندی میں کی نہیں آئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت

شروع کی تواپنے ہی قبیلہ کے لوگوں نے سخت سے سخت تکلیفیں اوراڈیبیں پہنچا کیں،
آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، راہ حق میں روڑے اٹکائے گئے ،لیکن ہر حال میں آپ کا جذبہ رحمت غالب رہا،آپ کی بیصفات آپ ہی کی ذات تک محدود نہ تھیں، بلکہ آپ کی تعلیم وتر بیت کے اثر سے صحابہ کرام میں بھی جلوہ گرتھیں، قرآن کریم کہتا ہے:

اورخداکے بندے تو وہ ہیں جوز مین برآ ہستگی ے چلتے ہیں اور جب جانل لوگ ان سے (جابلانه) گفتگو كرتے بين تو سلام كہتے ہيں اورجواینے بروردگار کے آگے مجدہ کرکے اور (عجز وادب سے) کھڑے ارہ کر راتیں بسر کرتے ہیں اوروہ جودعا ما تگنتے ہیں کہا ہے یروردگار دوز رخ کے عذاب کوہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے اورود زن تفہر نے اور دینے کی بہت بُری جگہ ہے اوروہ جب خرج کرتے ہیں تو نہ یجا اُڑاتے ہیں اور نہ وہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں بلكهاعتدال كيساته ضرورت سيرزياده ندتم اوردہ جوخدا کے ساتھ کسی اور معبود کونیس یکاریتے اورجس جاندار کامارڈالنا خدا نے حرام کیا ہے اس کونٹ نہیں کرتے تکرجائز طریقہ پر(بعن تھم شربعت کے مطابق) اور بدکاری نہیں کرتے اور جو بدکام کرے گا سخت گناه میں مبتلا ہوگا۔

﴿ وَعِبَادُ الرَّحُمْنِ الَّذِينَ يَمُشُونَ عَلَى الْارْضِ هَسُونَا وَإِذَا حَسَاطَبَهُ مُ الْكَاهِ الْكَرْضِ هَسُونِا وَإِذَا حَساطَبَهُ مُ الْحَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماُ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ يَلِيَّونَ يَقُولُونَ لِزَبِهِمُ سُحَداً وقِيَاماً، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ لَرَبِّنَا اصرِف عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَنَا اصرِف عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَنَا اصرِف عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ اللَّهُ ال

(سورة الفرقان: ٢٣٠ - ٢٨)

ایک دوسرے موقع پرقر آن کہتاہے:

﴿ وَلَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَصَلوبَهِمُ خَشِعُونَ وَاللّٰهُ وَمَ عَنِ اللّهُ وَمَعُونَ مُعُم لِلزُّكُونِ فَاعِلُونَ مُعُم لِلزُّكُونِ فَاعِلُونَ مُعُم لِلزُّكُونِ فَاعِلُونَ مُعُونَ مُعُم لِلزُّكُونِ فَاعِلُونَ مُعُم لِلزُّكُونِ فَاعِلُونَ وَاللّٰهِ يُن هُمُ لِلْهُ مُونِ وَهِم مَعْمَ اللَّهُ عَلَيْ لَاللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

إِلَّا عَلَى آزُوَا حِهِمُ آوُمَا مَلَكُتُ أَيْمَانُهُمْ فَالنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ فَمَنِ ابْسَعْسَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَاوُلْيْكَ هُمُ ابْسَعْسَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَاوُلْيْكَ هُمُ الْعَادُونَ، وَالَّذِيْنَ هُمُ لِأَمَانَا يَهِمُ وَعَهُدِهِمُ رَاعُونَ، وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلوتِهِمُ رَاعُونَ، وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلوتِهِمُ يُحَافِظُونَ، أَوْلَائِكَ هم الْوَارِثُونَ، أَلَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرُدُوسَ هُمُ فِيْهَا خَالِدُونَ ﴾

يقيينا وه مومنين فلاح ياسحئة جوايني نماز ميس خشوع رکھنے والے بیں، اور جولفوبات سے بر کنارر ہے والے ہیں ،اور جواپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اورجوایی شرم گاہوں کی تكبداشت ركھنے والے ہیں ، ہاں البتدایش ہو یوں اور بائد بوں سے جیس کہ ان پر کوئی الزام نہیں، ہاں جوکوئی اس کے علاوہ کا طلب گار ہوگا سوایسے ہی لوگ تو حد سے نکل جانے والے ہیں ،اور جوایٹی امانتوں اور این عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اورجوایی نمازوں کی پابندی رکھنے والے ہیں، بس میں لوگ وارث ہونے والے ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔

#### (المومنون:۱-۱۱)

مندرجہ بالا آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت و مودت، شفقت و ملاطفت، ولداری، خیر پیندی و دلنوازی اور عفو و درگز راسلام کی بنیا دی اور نمایاں صفات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانوں ہی کے ساتھ شفقت و رحمت کی تعلیم نہیں دی، بلکہ حیوانات اور حشرات الارض کے ساتھ بھی رحمت وشفقت اور نرمی و ہمدردی کی تعلیم نہیں۔ کی تعلیم دی، احادیث اور سیرت نبوی کی کتابوں میں اس کی بکثر ت مثالیں ملتی ہیں۔ حضو و ایک میں ماری انسانیت محضو و ایک میں نوازش و کرم گستری اور تو اضع میں سماری انسانیت کے امام و مقتد او پیشوا تھے ،حضو و ایک نے خودار شاد قرمایا ہے: '' اُد بسنی رہی فاحسن کے امام و مقتد او پیشوا تھے ،حضو و ایک نیاب نے خودار شاد قرمایا ہے: '' اُد بسنی رہی فاحسن کے امام و مقتد او پیشوا تھے ،حضو و ایک نے خودار شاد قرمایا ہے: '' اُد بسنی رہی فاحسن کے امام و مقتد او پیشوا تھے ،حضو و ایک نے خودار شاد قرمائی ہے اور بہترین فرمائی ہے ، حضر ت جا بر

رضی الله عند مروی ہے کہ آپ الله فی الله بعثنی لتمام مکارم الله بعثنی لتمام مکارم الله عندی لتمام مکارم الله علاق اور محان الاحلاق و کمال محاسن الافعال "الله تعالی نے مجھے مکارم اخلاق اور محان الافعال کی تکیل کے لئے مبعوث فرمایا ہے، جب حضرت عائشہ سے آپ الله الله کے الله الله آن "اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: "کان حلقه القرآن "آپ الله قرآن کا مجسم نمونہ تھے، عفود در گذر تجل و برد باری ، کشاده قبی اور قوت برداشت میں آپ الله کی جومقام تھا وہاں تک اہل فرانت کی فرانت ، اور شعراء کے خیال وتصور کی جمی رسائی نہیں ہو کتی۔ اور شعراء کے خیال وتصور کی جمی رسائی نہیں ہو کتی۔

بی نوع انساں میں محاس اخلاق کا سب سے بڑا مظہر پینیبروں کی ذات ہے، اور پینیبروں کی ذات ہے، اور پینیبروں میں سب سے اعلی وافضل جستی رسول اللہ تھا کی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالی نے آسے اللہ تعالی نے آسے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ

تمہارے پاس ایک ایسے پینمبر تشریف لائے ہیں جو تمہارے جنس سے ہیں، جن کو تمہاری نقصان کی بات گراں گذرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مندر ہتے ہیں، اور ایمان والوں کے تق میں تو بڑے بی اور ﴿لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رء وف رحيم ﴾ إلامؤمنين رء وف رحيم ﴾

مهربان ہیں۔

بعض انصاف پیندمغرنی صنفین نے اس پہلوکوا پی تصنیفات میں نمایاں کیا ہے۔ مسلمانوں کی فطرت جوانمردی ، بہادری، کرم فرمائی اور کشادہ قلبی ہے اور کمزوروں کے ساتھ عفو ودرگزر، عدل گستری، دلداری ورواداری سے پیش آنا ہے تاریخ اسلام میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔

عيمائي مورخ فلب واج اور يوسف كرباج "المسيحيون في التاريخ الإسلامي العربي و التركي" من الكفت بين كه حضرت امير معاويد ضي الله عند

زمانه پین مصرین عیسائیوں کی تعداد ڈہائی لاکھ کے قریب تھی ، لیکن نصف صدی کے بعد عباتی خلیفہ ہارون رشید کے زمانہ بین ان کی نصف تعداد نے اسلامی تعلیمات خصوصاً اسلامی عدل ومساوات اور دلداری اور رواداری سے متاثر ہوکراسلام قبول کرلیا۔ مشہور مستشرق سرٹو ماس آ ریلڈ T. W. Arnold بن کتاب '' وعوت اسلامی' The Preaching of Islam بین دلائل کے ساتھ کھا ہے کہ اسلام کے عہدا قتدار و عکر انی میں غیر مسلموں کے ساتھ عدل ومساوات ، عفود درگذر ، اسلام کے عہدا قتدار و عکر انی میں غیر مسلموں کے ساتھ عدل ومساوات ، عفود درگذر ، اسلام کے عہدا قتدار و عکر انی میں غیر مسلموں کے ساتھ عدل ومساوات ، عفود درگذر ، اسلام کے عہدا قتدار و عکر انی میں غیر مسلموں کے ساتھ عدل ومساوات ، عفود درگذر ، اسلام کے عہدا قتدار و عکر ان میں غیر مسلموں کے ساتھ عدل ومساوات ، عفود درگذر ، اسلام کے عہدا قتدار و عکر ان عرب کی اور کتاری عمر ان میں اس کی مثال نہیں ماتی ۔

مشہور جرمن مستشرقہ مسز ہونکہ جو'' مغرب پراسلام کا ہورج طلوع ہورہاہے''
اور'' أرجہ الفاتحدن '' کی مصنفہ ہیں ، کہتی ہیں کہ سلم فاتحین نے بھی بھی اسلام
قبول کرنے پرکسی کومجور نہیں کیا ، اس کے برعکس عیسائیوں نے نصرانیت قبول نہ کرنے
پراڑ وغار گری کا بازار گرم کیا ، خصوصاً اندلس ہیں مسلمانوں برظلم و ہر ہریت کے پہاڑ
توڑے۔

پوپ بوحنانقیوی نے اپنی کتاب 'تساریخ مصر: رؤیة قطبیة ''میں لکھا ہے کہ جب تک حضرت عمر و بن العاص مصر کے والی رہے بھی بھی کلیسا سے ٹیکس نہیں لیا اور نہ بی کسی نارواامر کے مرتکب ہوئے، بلکہ جب تک مصر کے والی رہے کلیساؤں کی حفاظت کی۔

ایک دوسرا پوپ میخائیل سریانی کہتا ہے کہ بیزنطینی شہنشاہوں نے ہمارے مقدس کلیساؤں اور گرجا گھروں کو انتہائی ہے دردی ، سفاکی ،اور ظلم و دہشت گردی سے لوٹ لیا،کین جب مسلمانوں کا عہدا قتدار آیا تو مسلم حکمرانوں نے ہم کورومیوں کے طلم سے نجات دلائی ،اورہم کو کمل آزادی دی کہ ہم عیسائی جس طرح چاہیں اپنے

ذہب پرعمل کریں، مسلمانوں کے عہد کومت میں ہم کو امن سکون نصیب ہوا۔ (بحوالہ: تسادیہ حصد خی العصد البیزخطی ،از ڈاکٹرصبری ابوالخیر سلیم ہص: ۲۲ طبع قاہرہ ، دارعین ،۱۰۰۱م )۔

"تساریخ الأمة السقبطیة" كے مصنف لیتقوب تخله روفیله كہتے ہیں كه حضرت عمرو بن العاص كے زمانه بيس كوجوامن سكون اور راحت و چين نصيب ہواوہ ان كوكسى اور زمانه بيس نصيب ہوا۔

لیکن بیجیب تضاد ہے کہ غیر مسلم مصنفین خصوصاً مستشرقین نے سیر ہتے نبوی کے اس پہلوکو بالکل نظر انداز کر دیا اور پوری زندگی کوچھوڑ کرآ خری عہد کے چند واقعات کو جوانظامی یا تادیجی یا ساج کی اصلاح وتربیت کے شے سیرت کا بنیادی حصہ قرار دیا اوران تادیجی، دفاعی اوران تفامی کاررائیوں سے استدلال کرکے بڑی دیدہ دلیری اور دیدہ و دانستہ بیٹا بت کرنے کی کوشش کی کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم (نعوذ باللہ) تشدد اور طاقت کے استعمال کے داعی شے اوراسلام تشدد اور جرکی تعلیم دیتا ہے۔

اس جاہلانہ اور غیر منصفانہ تصور کو جوسلیبی جنگوں کے عہد میں بعض اہل قلم نے جان ہو جھ کراختیار کیا ابتک قائم رکھا گیا، اور سیرت نگاروں نے ای گوشہ سے سیرت کو پیش کیا اور مغازی کے بہلو کو زیادہ لکھا، اور جو مظلومیت کا عہد تھا جس میں ظلم وبر بریت کا صبر کیما تھ مقابلہ کیا گیا، اور جارحیت کا معاملہ آپ کے ساتھ کیا گیا، جس کا سلسلہ فتح مکہ تک جاری رہا، اس کو اتن تفصیل سے نہیں لکھا گیا، سوائے چند کتا ہوں کا سلسلہ فتح مکہ تک جاری رہا، اس کو اتن تفصیل سے نہیں لکھا گیا، سوائے چند کتا ہوں کے جن میں حضور ہوا ہے گئا موضوع بنایا اور صبر فتحل اور ظلم کو برداشت کرنے آخری عہد کو اپنی بحث و تحقیق کا موضوع بنایا اور صبر فتحل اور ظلم کو برداشت کرنے والے عہداور دنیا کے انسانیت پر آپ ہوا تھا کے عظیم احسانات اور زندگی کے سادے میدانوں میں آپ میں آپ کیا تھا تھا کے دوررس اور دریا یا نقوش واثر ات کونظرا نداز کر دیا۔

مستشرقین نے آپ کی رحمت للعالمینی اورعفو ودرگزری کی صفت کوجو یوری زندگ يرمحيط ب،سنگ د لي سے تبديل كر ديا، آج مغرب ميں نبي كريم صلى الله عليه وسلم کے تعلق سے جوتصور قائم ہے اور جس کی ترویج کی جارہی ہے، وہ بدنیت مستشرقین کا دیا ہوا ہے جوان کے ذہنوں اور دلوں میں ایسارائخ ہوگیا ہے کہ زمانہ کی ترقیوں اور بحث وتحقیق کے میدان میں نئ نئ تحقیقات وانکشافات کے باوجود آج تک تبدیل نہیں ہوسکا جب کہ بہت سے تصورات جومسلمات کی حیثیت رکھتے تھے اور عرصہ تک بورب ك فترين يرعالب رب بدل كئے اليكن مغرب كاتعليم يافته طبقه اس بات كى زحمت محواره نبيل كرتا كهوه صاف اور كحلي ذبهن سيه سيرت نبوي كامطالعه كرياه رحقيقت حال کا پیۃ لگائے ، حالانکہ جولوگ سیرت نبوی کا حقیقت پیندانہ مطالعہ کرتے ہیں وہ نبى كريم صلى التدعليه وسلم كى رحمت للعالميني اورعفوو درگز ركى صفت كااعتراف كرتے ہیں، بہت سے حقیقت پیند اور انصاف پیند بورپین دانشوروں نے اسلام کا غیر جانبدارانه مطالعه کیا، تووه اسلام کی تعلیمات سے متأثر ہوکر صلفهٔ بگوش اسلام ہو گئے اوراس کابھی اعتراف کیا کہان کی سابقہ معلومات ناوا تفیت بربنی تھیں۔

بعض بدنیت مغربی مورخین اور مستشرقین نے تواس کا اظہار کیا کہ سیرت نہوی کے موضوع پران کے لکھنے کا مقصد محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے تعلق کو ختم کرنا اور ان کے دلوں سے آپ کی محبت ، والبہانٹ بیفتنگی ، اور آپ کے نقدس کے نقش کو مثانا ہے ، ان خطرناک مستشرقین میں سرفہرست مندرجہ ذیل ہیں ، ولیم میور ، کو مثانا ہے ، ان خطرناک مستشرقین میں سرفہرست مندرجہ ذیل ہیں ، ولیم میور ، واشنگشن آرونگ ، آر بری (A. J. Arberry) ، الفرڈ گیوم (S.M. Zweimer) ، نویر کو کو گذر ہیر (Goldizher) ، نویر (P.H. Hitti) ، فیلیب ہٹی (P.H. Hitti) ، ویشنک ( Vom Grunbaum D.S. ) ، مارگولیوتھ ( L. Massignon ) ، مارگولیوتھ ( Wensink

#### \_(Margoliouth

ز ہر یے مواد پر مشمنل ان کتابوں کو مسلمانوں کے غلبہ کے زمانہ ہیں اور قرون وسطی ہیں بورپ کی ظلمت اور پسمائدگی کے عہد میں بورپ کے عیسائیوں ہیں جو مرعوبیت یا احساس کمتری پایا جاتا ہے اور اسلام سے موروثی عداوت اور پھر سیبی جنگوں کے اثر سے عوام ہیں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ،اس جا نبداراند، حاقد انہ تصور کو تاریخ ، قصہ اور ناول کے ذریعہ عام کیا گیا، اس کے مطابق فلمیں بنائی گئیں، اور عالم اسلام کے حاجی ،سیاسی واقعات کو اسلام کی تعلیم اور خود ذات رسول کریم سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ،اور نصاب تعلیم میں داخل کی گئیں۔

بورب کی نشأة ثانیداورمسلمانول سے رابطہ کے دور میں اس کی ضرورت تھی کہ اس کاعلمی جائزہ لیاج تا ،گرسامراجی مصلحت سے بیکام نہ ہوسکا،سامراجی دور میں مسلم ملکوں کی دانشگا ہوں میں وہی زہر یلالٹر بچرداخل نصاب کیا گیا،اورسیرت نبوی یر کام کرنے والے مصنفوں نے اور خودمسلم سیرت نگار دں اور مورخین نے ان کتابوں كوتحقيقي تصنيف بمجهركر قابل اعتبارهمجها ، حالا نكه ضرورت تقي كهان كاتنفيدي جائزه ليإ جاتا، جس کی وجہ سے پورپ کے ساتھ ساتھ خود عالم اسلام میں سیرت نبوی کے تعلق ے غلط حقائق ومعلومات عام ہو گئیں اور مسلمان تعلیم یا فتہ طبقہ اس سے متاثر ہوا۔ مستشرقین نے یہ کتابیں ایسے وقت میں تصنیف کیں جب کہ بوری دنیا پر مسلمانوں کوسیاسی غلبہ حاصل تھا اور دوسری طرف بوری جہالت و گمراہی سے نکلنے کی کوشش کرر ما تھا اورمسلم فاتحین کا رعب ود بدبہاس پر چھایا ہوا تھا،اس کے ساتھ ساتھ یورپ خانه جنگی ہے بھی دوحیار تھا، سوسالہ تمیں سالہ، دس سالہ اور تین سالہ جنگیں بور پین خانہ جنگی کی واضح مثالیں ہیں جن میں لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا اور ان خون آشام خانہ جنگیوں کی وجہ سے زندگی سے مایوی عام ہوگئی اور اس کیساتھ ساتھ مسلم

فاتحین کی کامیابیوں اور اسلامی تہذیب وتدن کے عروج کود کیے کر بورپ احساس کہتری کا شکار ہوگیا تھا اور جس کے نتیجہ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کینہ وحسد ، بغض وعنادیدا ہوگیا۔

یورپ نے مسلمانوں کے عہدا فتدار وغلبہ میں دوبدو جنگ کرنے کے بجائے مکر وفریب ،عیاری ومکاری ، چالبازی ، بہتان تراشی وافتر اپردازی اور کذب بیانی کا راستداختیار کیااورمسلمانوں کے خلاف فکری وتہذیبی جنگ چھیڑدی۔

یورپ کی علمی بیداری کے اوائل میں اسلام کے تعلق سے ایک کتب خانہ وجود میں
آیا جس کا بیشتر حصہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھا، لیکن یورپ نے
اسلامی موضوعات پر تحقیق ور ایسر چ میں اس حقیقت بیندی اور نیبر جانبداری کا ثبوت
نہیں دیا جود وسر ےعلوم وفنون کے میدان میں نظر آتی ہے، بلکہ اسلام کے تعلق سے اس
روش اور نیج پر قائم رہا جو صلیبی جنگوں کے زمانہ میں رائج تھا اور صلیبی عہد کے نضورات
وخیالات کو یورپین اہل قلم جول کا تول فن کرتے رہے، حالا نکہ بحث و تحقیق کی روسے
جونا تو یہ چا ہے تھا کہ یورپ دوسر ہے میدانوں کی طرح اس میدان میں بھی حقیقت
پہندی اور غیر جانبداری کا شوت دیتا۔

دنیا پیس غیر جانبداراورانصاف پیندابل قلم بھی ہیں جنھوں نے عام نجے ہے ہو کے میں میں جنھوں نے عام نجے ہے ہوئے کرم صلافت وسچائی کا طریقدا فتیار کرتے ہوئے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسم اوراسلام کے تعلق سے بورپ بیس رائج غلط اور گراہ کن تصورات کو بے بنیاد کھہرایا ہے، لیکن سے کتابیں بورپ بیس رواج نہ پاسکیں ، کیوں آج بھی اسلام کے تعلق سے اہل بورپ کے ذہن ود ماغ مسموم ہیں ،اس بیس کوئی شک نہیں کہ بہت سے انصاف بہند مورخین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمال اور انسا نیت پرآپ ایس کے حاصان کے معترف آپ مثال کے طور پر ''لامر ٹائن'' ''ڈیورانٹ'' ٹو ماس کارلائل'' ''جاک ریسل''

''بوبرٹ جارج ویلس''اور''ہنری'' جیسے اہل علم اور دانشوروں نے اپنی کتابوں میں آپسلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی کا صاف لفظوں میں اعتراف کیا ہے۔

لیکن ٹا کام سلببی جنگوں کے عہد ہے اسلام سے بغض وعنا داور نفر ت وعداوت کا جو ماحول چلا آر ہا ہے اس کی وجہ ہے وہی کتابیں مقبول عام ہوئی ہیں جن میں اسلام کے تنیک زہر یلاموا وہ وتا ہے ،اس سب کی بنیادوہ ہی قدیم تصور ہے جو یور پی قوموں کے وہنوں میں رچ ہس گیا ہے اور یورپ کے نصاب تعلیم میں وہی کتابیں داخل ہیں جو اسلام فرائم راہ کن حقائق و معلومات پر مشمل ہیں ،جس کی وجہ ہے بچین ہی سے ذہنوں میں اسلام اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی غلط تصویر قائم ہوجاتی ہے۔

میں اسلام اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی غلط تصویر قائم ہوجاتی ہے۔

مسلم ابل قلم ادرمفكرين كوچاہئے توبيرتفا كہوہ يورپ كى اس علمي وَفكري بلغار كامقابليہ کرتے ،کیکن افسوں کہ وہ اپنی تمام تر تو جہات بورپ کے عسکری حملے کے دفاع میں صرف كرنے كى وجہ سے اس بھيا تك فكرى وللمى يورش يرتوجہ نددے سكے، حالاتكہ يورپ عالم اسلام براین استعاری حملے سے قبل ہی اس خاموش تقین علمی وقکری جنگ کی ابتدا کر چکا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں نے سیرت نبوی پر ایک قیمتی ذخیرہ تیار کیا، اورسيرت نبوي كاموضوع مسلم مصنفين كالبنديده اورمحبوب موضوع رماہے، اس حب رسول اور ذات نبوی سے والہانہ تعلق شیفتگی کے نتیجہ میں ان کے قلم سے الی نا در اور بیش قیمت کتابیں وجود میں آئیں جن سے اہل ایمان کے قلوب عشق رسول کی روشنی ہے منور وفروز اں ہوتے ہیں ،اوران کے دلوں میں حب رسول کی خاطرسب سجھ قربان کردینے کاجذبہ پیداہوتا ہے، کیکن سلم صنفین کی کتابیں مسلمانوں ہی کی زبانوں میں ہیں اور یقیناً ان کتابوں نے حب رسول اور انتاع سنت کے جذبہ کوخوب فروغ دیا، اس طرح نعتیہ قصائد نے بھی مسلمانوں میں عقبیدت کے جذبات کواور جلا بخشی ہے بلیکن غیرمسلموں کے نظر بیرکوان کتابوں کے ذریعین بدلا جاسکتا ، بلکہان کے نضورات کوا**ن** 

کی زبانوں میں سیرت پرلٹر بچر پیش کر کے بدلا جاسکتا ہے۔

سیرت نبوی پر جو کتابیں کھی گئیں ان میں غزوات کو بہت نمایاں کیا گیا، جس کا تعلق حیات مبارکہ کے اس عبد سے جس بین ظلم اپنی انتہا کو پہونج گیا تھا اور ہر طرف سے مسلمانوں پر بلغارتی ، ایسی صورت میں مسلمان اپنے دفاع پر مجبور سے ، قرآن کریم خوداس کی طرف اشارہ کر دہاہے ﴿ اَذَن لَللَّذِين يَقَاتِلُون بَانَهِم ظُلِمُوا وَ إِن اللّه على نصرهم لقدير ﴾ [سورہ جے: ۴۹] - حالا نکہ کچھ مرصہ پہلے کے حدیبیہ کو قبول کرنا پڑا، جس کے بارے میں اکثر صحابہ کرام کو اشکال تھا اور وہ سیجھتے سے کہ وہ وشمن سے مقابلہ کرسکتے ہیں ، اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ ہم کو یہ ذلت کیوں برواشت کرنی پڑورہی ہے ، اکثریت کی رائے اس کے خلاف تھی ، گر حضور والیہ ہے ہر دور تی

اور مصالحانہ جذبہ غالب تھا، اس لئے آپ ایس کے اس سلم کو قبول فرمالیا اور دو صحابی جو کفار کے قبضہ بین منظم اس وقت فریاد لے کرآئے تو آپ نے ان کو واپس جانے پر مجبور کیا ، مورخین کا خیال ہے کہ اس صلح سے جوفائدہ ہوا وہ جنگوں سے نہیں ہوا اور اس صلح کے نتیجہ میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔

فتح مکہ کا واقعہ خود رحم و کرم کے معاملہ کی ایک نمایاں دلیل ہے، سیرت نبوی کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ حضور علیت کس انداز سے مکہ میں داخل ہوئے، حسان کے اکثر دشمن موجود تھے، حضور علیت کے سب کومعاف فر مادیا اور ایک صحافی جہاں ان کے اکثر دشمن موجود تھے، حضور علیت کے منہ سے مجمع طور پر جو جملہ اُکلا کہ آج انقام کا دن ہے، آپ نے بدلوا کراعلان فر مایا کہ آج دی آجے سے علم لے لیا۔

اس عہد میں بھر بہت زوروشور سے اس کا پروپیگنڈ اکیا جارہا ہے اور میڈیا کے سارے وسائل استعال کے جارہے ہیں، حتی کہ قرآن کریم کوتشد دکی کتاب اور اللہ جل شا نے کو 'جگ کا فدا' کے نام ہے موسوم کیا جارہ ہے، اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ مل سیرت کو پیش کیا جائے اور اس کو مختلف عالمی زبانوں میں مل کیا جائے تا کہ غیر مسلموں اور مغرب زدہ مسلم دانشوروں کو پوری سیرت سے واقفیت حاصل ہواوروہ پہلو جو حیات مبارکہ کا غالب پہلو تھا، سب کے سامنے آئے۔

سیرت برمخلف زاویوں سے کتابیں کھی ٹئیں بھی میں آپ علی کا کدی قائد کی حیثیت سے پیش کیا گیا بھی میں ایک معلم اور مربی کی حیثیت سے پیش کیا گیا بھی میں ایک معلم اور مربی کی حیثیت سے پیش کیا گیا بھی میں ایک سیاسی لیڈریا انقلا بی رہنما کی حیثیت سے پیش کیا گیا بھی میں عربول کا نجات د منده کی حیثیت سے پیش کیا گیا بھی حضورہ الله کی اصل خصوصیت معلم اخلاق اور معلم انسایت اور دیمۃ للعالمین ہے ،اوراسی کو حضورہ الله نے نے خوداین بعث کا مقصد قرار دیا۔

برادرگرامی حضرت مولا نا سید محمد رائع حسنی ندوی ناظم ندوۃ العلماء کلوٹ و نے اپنی

اس سیرت کی کتاب ہیں آپ کی جامع تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کتاب
سے بیا ندازہ ہوگا کہ کتنی غلط تصویر پیش کی جاتی رہی ہے، اور یورپ کے صنفین نے
کتنی بہتان ہر اشی اور کذب بیانی سے کام لیا ہے، مولانا سید محمد رابع حسنی غدوی نے
عرصہ تک سیرت کا درس دیا، تاریخ عرب اور جغرافیدان کا خاص موضوع رہا ہے، اور
جغرافیہ اور تاریخ ادب عربی پران کی تقنیفات علمی حلقوں ہیں مقبول ہو کیں، اس لحاظ
ہغرافیہ اور تاریخ ادب عربی پران کی تقنیفات علمی حلقوں ہیں مقبول ہو کیں، اس لحاظ
سے بیموضوع ۵۲ سال سے زائد مدت تک ان کے زیر مطالعہ اور درس ہیں رہا ہے،
کیونکہ سیرت پر لکھنے کے لئے عربوں کے مزاج ، قوی خصوصیات اور ماحول سے گہری
واقفیت بہت ضروری ہے، میصرف تاریخ کا موضوع نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے اس
ماحول سے گہری واقفیت بھی ضروری ہے جس ماحول میں اس ذات کریم کی نشو و نما اور
ہورش ہوئی اور داعی اور مدعود و نوں سے گہری واقفیت بھی بہت ضروری ہے۔

اس کتاب کی خصوصیت ہے بھی ہے کہ کتاب کی زبان سلیس، عام فہم اور استدلال بھی علمی اور تحقیقی ہونے کے ساتھ عام فہم ہے، اس میں معائدین اور خالفین کے ذہن کو سامنے رکھا گیا ہے، اور مجادلا نہ اسلوب کے بجائے حکیمانہ اور نفسیاتی اسلوب اختیار کیا گیا ہے، یہ کتاب سیرت کے کتب خانہ میں ایک اضافہ ہے اور ضرورت ہے کہ ان زبانوں میں نقل کی جائے جوغیر مسلم استعمال کرتے ہیں، اس سے امید ہے کہ حضور علیق کے بارے میں جو غلط تصورات ذہنوں میں ہیں، وہ دور ہول امید ہے کہ حضور علی تھیں کو جزائے خیر عطافر مائے کہ انہوں نے اس کام کے لئے سیرت نبوی کے ذخیرہ کا گہرامطالعہ کیا اور اس کا صحیح نبوڑ اس کتاب میں پیش فرمادیا۔

محمر واضح رشید حسنی ندوی ندد ة العلمها یکھنؤ

۲۱ رشوال ۱۳۲۹ اه ۲۲ را کتو برر ۲۰۰۸ ه

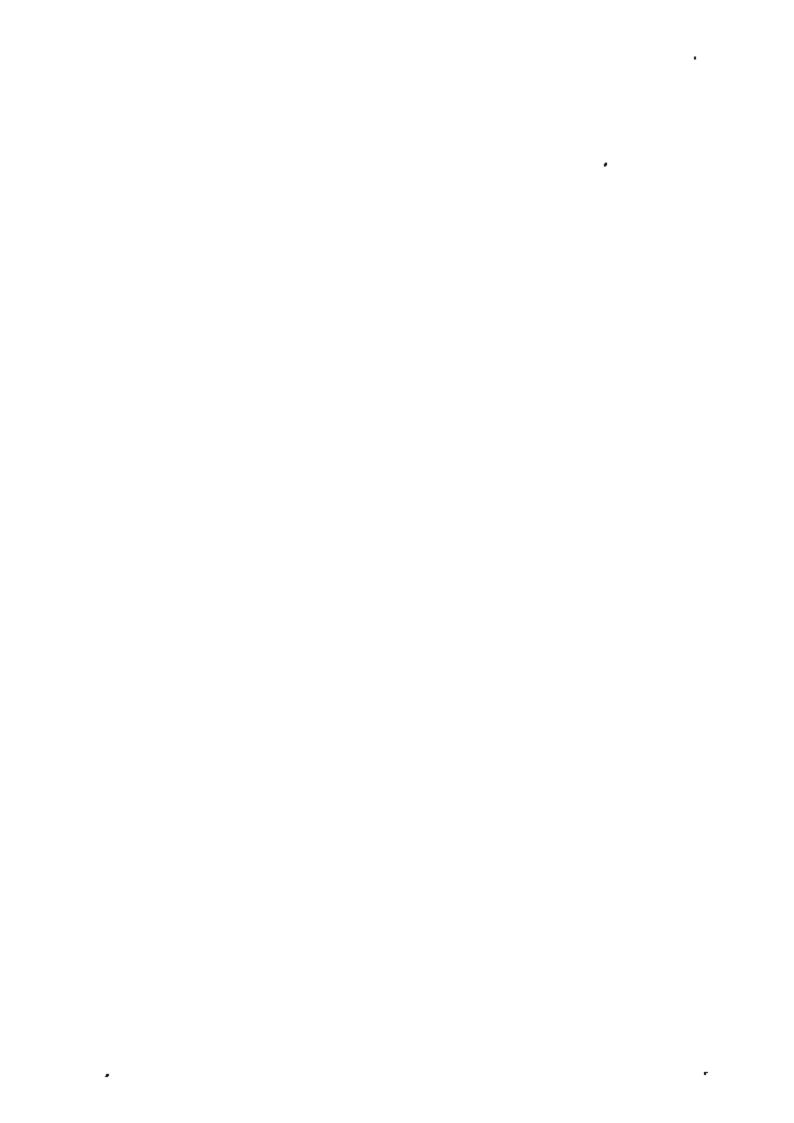

## بسم اللدالرحمن الرحيم

#### مقدمه

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و خاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين، و على آله و صحبه أجمعين، أما بعد \_

اس کا کنات ارضی و صاوی اور اس کی لا محدود و سعتوں بیں اصل ذات ان سب کو بنانے اور ان بیں جاندار و بے جان ہر چیز کو پیدا کرنے والی واحد ذات اللہ تعالی کی ہے جس نے بیسب زبین و آسان بنائے اور اس بیں طرح طرح کی مخلوقات بیدا کیں اور ان بیں سے انسانوں کو مخلوق کی زیادہ انتیازی خصوصیات عطا کیں، جن بیدا کیں اور ان میں سے انسانوں کو مخلوق کی زیادہ انتیازی خصوصیات عطا کیں، اور اس صلاحیت بیں خاص طور پر علم سے فائدہ اٹھانے کی خصوصی صلاحیت عطا کی، اور اس صلاحیت کے ساتھ اس ذبین پر اس کو آباد کرتے ہوئے اس کو ذمہ داریاں عطا کیں، اور ان ذمہ داریوں کی انجام دبی کی تاکید کی اور اس کے لئے و نیا میں ریکر زندگی گزار نے کے تعلق سے جو جو ضرور تیں بیش آسکتی ہیں ان کے حصول کے لئے ان کے سب ضروری وسائل واسباب بھی مہا کر و ہے۔

ندکورہ بالاخصوصیات کے تعلق سے انسان کو بیدہ کھنا اور مجھنا ہے کہ اس زمین پر اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کے سلسلہ میں اس کے خالق ومالک کا تعلم کیا ہے؟ چنا نچہ اس کو بتا نے اور توجہ دلانے کے لئے جب جب اور جیسے جیسے ضرورت ہوتی رہی سب کا خالق ومالک اللدرب العزب انہی انسانوں میں سے متاز صفات

کے کسی فردکو نبی مقرد کرتار ہا اور اس کے ذریعہ انسانوں کو ان کے خالق وہا لک ہونے کے تعلق سے پیغام ہدایت پہونچا تا رہا تا کہ اس کے ذریعہ انسان اپنی زندگی کو سنوار ہے اور اس زمین پراپٹی ذمہ داری انجام دینے کا فرض انجام دے ، یہ نبی ورسول اپنی قوم پر نظر رکھتا اور بیر و یکھتا کہ وہ لوگ غلط کام تو نہیں کرنے گئے ہیں اور عیش وعشرت میں پڑ کرا ہے مالک کے احسان کو بھول تو نہیں گئے ، چنا نچہ یہ نبی برابر آتے رہے اور اپنی قوموں کو غلط باتوں سے نبیخے اور اپنے رہ کے حکموں ہی پر چلنے کی دعوت دیتے رہے اور اس بات سے ڈراتے رہے کہ سب کے خالق و مالک کے جو احکام ہیں ان پڑ مل نہ کرنے پروہ تم سے ناراض ہوگا اور پھر گنا ہوں پرمز ادیگا۔

غرض انبیاءاین اپنی قوم کوغلط با توں ہے منع کرتے اوراییے خالق و مالک کی فرمانبرداری کی طرف توجہ دلاتے اور اچھے برے کا فرق بتاتے تھے اور کہتے کہ تمہارے خالق اور رب نے جب سب تعتیں دیں تووہ کیے بیہ بات پسند کرے گا کہ اس کے احسانات کوانسان نظرانداز کرے اور اس کے مالک و خالق ہونے کا جوحق اس پر عائد ہوتا ہے اس کونہ سمجھے اور سب سے برواجرم بیکرے کہ حض اپنی خیالی رائے یر مخلوقات ما جمادات میں ہے کسی دوسرے کواپنارب اور خدا بنا ہیٹھے، بیرتو اتنا بڑا جرم ہے کہاس پرتو وہ انسان کوفوراسزا دے سکتا تھااور زندگی کے سب سامان اور نعمتوں سے اس کومحروم کرسکتا تھا،کیکن وہ رحیم وکریم ہے، پہلے نبی بھیج کرتوجہ دلاتا اور برے انجام سے ڈراتا اور ایک مدت تک رعایت فرماتا ہے، اس کے بعد بھی نبی کی بات نہ مانی جائے اور اپنے کو درست نہ کیا جائے تو پھر سزا دیتا ہے ، اس طرح مختلف ز مانوں اور مختلف قوموں میں اس کام کے لئے بے شارنبی اپنے اپنے زمانوں میں آئے اور ان میں سے ہرایک نے لمبی لمبی مدت تک سمجھانے اور بتانے کا کام انجام دیا۔ اللدتعالى في اس كاذكرايي كلام مين اس طرح كياب:

يہلے تو سب لوگ ايك ہي طريقة كار پر تھے، (جب وہ حق باتوں سے مٹنے لگے) تو خدا نے (ان کی طرف) بشارت دینے والے اور ڈرسنانے والے نی بھیجے اور ان پرسجائی رکھنے والی کتابیں نازل کیں، تا کہ جن امور ہیں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کے معاملہ میں فیملد کردے اور ان کے بارے میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہان کے پاس کھلے ہوئے احكامات آيكے تھے (اور بيانتلاف انہوں نے صرف) آپس کی ضدہے کیا،توجس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدانے اپنی مہر بانی سے مومنوں کوائے حکم سے حق کی راہ وكهاوي اورخداجس كوجابتا بيسيدها راسته وكھاديتاہے۔

وكان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ومبا اختلف فيه إلا الذين أو توه من بعد ما جاء تهم البينات بغياً بينهم، فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

[سوره بقره:۲۱۳]

اللہ تعالی گزشتہ امتوں ہیں جب جب گمراہیاں بہت بڑھ جا تیں تو ان کی ہدایت کے لئے نبی مقرر کرتا جو وحی البی کے تحت اس میں ہدایت کا کام کرتا، بنی مقرد کرنا جو اپنی انسانی صلاحیتوں اور خصوصیات کے لحاظ سے بھی دوسر بے لوگوں سے بہت بہتر اور کھمل ہوتا، چنانچہ ان خصوصیات کے ساتھ حسب ضرورت مختلف زمانوں میں نبی مقرد کئے جاتے رہے، آخری زمانہ کے لئے جو چھٹی صدی عیسوی سے شروع ہوا، اللہ تعالی کی طرف سے قبیلہ قریش سے جوالتہ تعالی کے طرف سے قبیلہ قریش سے جوالتہ تعالی اساعیل علیہ السلام اور ان کے برگزیدہ فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے برگزیدہ فرزند حضرت اساعیل علیہ السلام کی سل میں ممتاز خصوصیات کا قبیلہ تھا، گراہے دب کی اطاعت

وعبادت چھوڑ کراینی خواہش اور پسند کے لحاظ ہے طرح طرح کی نا فرمانی کی باتوں میں مبتلا ہو گیا تھا، اس کے ایک نیک سیرت واچھے کر دار کے فر دحصرت محم ﷺ کو آخری نبی مقرر کیا گیا اوران کی ذمہ داری کے کام میں عقیدہ کو حید کی صحت اور اپنے رب واحد کی عبادت اوراس کے عکموں پر چلنے کے ساتھ اس کے دیئے ہوئے علم سے تسجیح فائدہ اٹھانے اور اجتماعی نظام کوانسانی اور شریفانہ نظام بنانے کی ذمہ داری رکھی گئی اور وجی کے ذریعہ آپ ایک کی رہنمائی کی جاتی رہی، اور آپ کوسیرت وکر دار اور اخلاق وصفات کے لحاظ ہے اعلی صفت انسانوں کانمونہ بنادیا گیا،اوراس طرح آپ میں انسانی زندگی کے تمام اعلی اور مفید پہلوجع ہو گئے اور آپ انسانی زندگی کی اعلی صفات میں تمام انسانوں کے لئے ایسانموندین گئے کہ تمام انسانوں کوزندگی کے جس بہلومیں اعلی نمونہ جاننے کی ضرورت ہوتو وہ آپ اللہ کی زندگی میں اس نمونہ کو دیکھ سكيس اور اپناسكيس اور نمونه كا انسان معلوم كرنا ہوتواس كے لئے آپ اللہ كى حيات طیبہ سے بیمطلوبہ نمونہ حاصل کر سکیں اور اس کا تھم بھی با قاعدہ القد تعالی کی مقدس كمَّابِ قِرْ آن مجيد مين ديا كياء الله تعالى نے فرمايا:

﴿لقد كان لكم في رسول الله التينا تمهارك لئ را الشخص السوة حسنة لمن كان يرجو الله الموشه مراك فخص الد قيامت كون واليوم الآحر وذكر الله كثيراً ﴾ المرابعة الله تشاراً الله تشار

یقیناً تمہارے لئے رسول الدُیوالی میں عمدہ معمونہ ہے ہراک فخص کے لئے جواللہ تعالی کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور میٹرت اللہ تعالی کی یادکرتا ہے۔

[ سوره احزاب:۲۱]

 ہر قول و فعل اللہ تعالی کی طرف سے تائید شدہ ہو گیا، اس کے لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فر مایا:

جو شخص رسول کی فرمان برداری کرے گا تو بیشک اس نے خدا کی فرمان برداری کی۔

﴿ من يسطع السرسول فقد أطاع الله ﴾[سورة الثماء: ٨٠]

اور فرمایا:

﴿وما ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحي﴾

اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں، بیر (قرآن) تو تھم خدا ہے جوان کی طن سے اساس

طرف بھیجاجا تا ہے۔ [سورہ جم سے سے سالی ہے۔ اس طرح آیٹ کی نے کے قول وفعل کی تا بعداری تا قیامت دائمی ہوگئی جس

سے ہر مجھد ارشخص کے لئے فائدہ اٹھا ناضر وری ہوگیا۔

آپ آلی اسلام این این عبد کے خراب حالات کی اصلاح کے لئے اور اس عبد کے مطابق ہدایت کے اسلام این این اسلام این این عبد کے خراب حالات کی اصلاح کے لئے اور اس عبد کے مطابق ہدایت کے لئے پیغام کیکر آتے رہے، ان سب کے اخیر میں آپ آپ آلیہ بطور خاتم اننہیں مبعوث کئے جمنو حالیہ کی وجو تعلیمات پروردگار عالم کی طرف سے دی گئی میں ، وہ صرف مقامی لوگول بیاکسی خاص طبقہ کے لئے ہی نہیں دی گئیں ، بلکہ وہ متمام انسانوں اور آئندہ آنے والے زبانوں کے لیاظ سے مجمع عقائد وعبادات کی تلقین کے لئے دی گئیں ، چنانجے فرمایا گیا:

اور (اے محمر) ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے نیکن اکثر لوگ نہیں جائے۔

ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون المورة ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون المراميا، آيت تبر (٢٨]

چنانچ آپ سال نے دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کیا، پھرآپ سال کے تعلم

سے علم اور پڑھانے کا دور شروع ہوا، اس کیلئے تحریراور حفاظت علم کا جوا ہتمام ہوا اس
کے ذرایعہ آپ ہیں ہی سب باتیں بھی صبط تحریر بین لے آئی گئیں، جونوری طور پر آپ
ہیں کے حصلہ کرام کے سینوں میں محفوظ ہوگئی تھیں، پھر جلد ہی صبط تحریر بیں لے آئی
گئیں، ان بیں آپ ہیں آپ ہیں آپ اور آپ اقوال واحکام اور آپ ایستانے کی حیات طیبہ کے تمام حالات بھی صبط تحریر بیں آگئے۔

حضور شائی اس دنیا میں قمری تاریخ کے کیا ظ سے ۱۳ سال رہے، آپ ہے ہیں اس ۱۳ سال کو جمر اس ۱۳ سالہ حیات طیبہ کے تین دور ہوئے، پہلا دور پیدائش سے لیکر ۴۰ سال کی عمر تک، دوسرا دور ۱۱ سے ۱۳ سال کی عمر تک، دوسرا دور ۱۱ سے ۱۳ سال کی عمر تک، دوسرا دور ۱۱ سے ۱۳ سال کی عمر تک، دوسرا دور ۱۱ سے ۱۳ سال کی عمر تک، بہلا دور آپ کو نبوت کی ذمہ داری ملنے سے پہلے کا ہوا، جو آپ شائی نے اپنے فائدان میں صاف ستھرے اخلاق وصفات اور اعلی سیرت وکر دار کے ساتھ گر ارااور ۱۳ سے صاف ستھرے اور اعلی کر دار کی بنا پر آپ شائی اپنے قبیلہ و فائدان میں بہت محبوب اور مقبول رہے ، اس دور میں آپ شائی آپ آپ اللہ و نبید گئے، مقبول رہے ، اس دور میں آپ شائی اس کا عمر کو پہو نچنے پر دفت کا زوواج میں مقبول رہے ، اس دور میں آپ شائی اس کی عمر کو پہو نچنے پر دفت کا ذوواج میں مشبول رہے ، اس دور میں آپ شائی اس کی عمر کو بہو نچنے پر دفت کا دوراس وقت سے آپ گر میلوزندگی کی ذمہ داریاں انجام دینے گئے، مسلک ہوئے اور اس وقت سے آپ گر میلوزندگی کی ذمہ داریاں انجام دینے گئے، آپ شائی کی میں اور ان کے ساتھ آپ ہیں ہوئی۔ دمزان سے اولا دیں ہوئیں اور ان کی آٹھی تر بہت بھی ہوئی۔

میں مال کی عمر ہونے پر آپ میں اللہ تعالی کی طرف سے پہلا پیغام آیا اور پھر وہ وقتا فو قتا برابر آتا رہااور آپ ایک کوانسانوں کی مدایت کے لئے ضروری بات کہنے اور کرنے کی آسانی وی کے ذریعہ بنائی جاتی رہی اور اس کے ذریعہ آپ ایک کے فرای کے فرای کے فرای کی اس کی اس کی کا دوس اور تھا ، اس جاتی رہی ، یہ میں میں میں اور اور تھا ، اس کی عمر پہو نچنے تک آپ میں کی جیات طیبہ کا دوس اور تھا ، اس

میں آپ ﷺ کوا بنی قوم کواللہ تعالی کی نافر مانیوں اور گناہوں اور ظلم وزیا دتی حچوڑ نے کی تقیعت کرنے کا کام سپر دہوا، جس کوآپ انجام دیتے رہے، اس کام کے شروع كرنے يرقوم ناراض بونے لكى كہم جو يجھائے باپ داداكوكرتے ديكھتے رہے ہم اس کونبیں چھوڑیں گے اور اسی پر قوم کے اکثر وبیشتر لوگ آپ ﷺ کی مخالفت کرنے لگے حتی کہ آپ تانیا کا اس کام ہے رو کئے کے لئے آپ کواور آپ کے مانے والوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے ، گرآپ تاتا کو تکم صبر کرنے کا تھا، کہ تکلیفیں برداشت کرواور دعوت واصلاح کے لئے کہتے رہو، چنانجد آپ تانظ سب برداشت کرتے رہے اورنصیحت کرتے رہے تی کہآپ تین الکوجان سے ماروینے کاغور ہونے نگا، گر پھر بھی آ ہے سبر وحکل کے ساتھ کام کرتے رہے ، جب حالات ایسے ہوگئے کہ کام کرنا ناممکن ہوگیا اور آپ کو جان سے ماردینے کی سازش تیار ہوگئی اور دوسری طرف مدینه منوره کے بعض قبائل کی طرف ہے آپ کی مددونصرت کا وعدہ بھی ہوگیا کہ آپ وہاں منتقل ہوجائیں اور وہاں سے کام کریں ، تو آپ شائیۃ مکہ شہرچھوڑ کر مدینہ آ گئے جہاں کے اہم لوگوں نے آپ ﷺ کی باتیں مکہ آکرسنی اور مان کی تھیں اور مدد کا وعدہ کیا تھا، اورائے بہاں آجانے کی پیشکش کی فعی، مدینہ والوں نے پھراس پیشکش کو بوری طرح نباہااورآپ میں کومدینہ میں اپنے شہر کے سردار کی حیثیت ہے ٹہرایا ، میآپ ہیں كي حيات طيبه كالتيسرادورتها به

اور چونکہ اکثر اہل مدینہ آپ ہے گئے گاتھلیمات مان کرخدااوراس کے رسول کے حکموں کے تابعدار ہو گئے ہے ، لہذا وہ مسلمان جو مکہ کے سالہ دور میں تھوڑی تعداد میں ہے اور ہیں تھوڑی تعداد میں ہے اور ہیں تھوڑی تعداد میں ہے اور ہیں ہے اور اپنے ہم وطن کا فروں کا ظلم جھیل رہے ہے میاں مدینہ میں آکر مسلمانوں کے ساتھ ملکرا یک طرح سے محفوظ ہو گئے اور دونوں جگہوں سے مسلمانوں نے ساتھ ملکرا یک طرح سے محفوظ ہو گئے اور دونوں جگہوں سے مسلمانوں نے ساتھ دائیں تو م کی حیثیت اختیار کرلی اور نبی ہے ہے۔

سرکردگی میں ان کابا قاعدہ دینی اور ساجی نظام قائم ہوگیا،جس کے احکامات اللہ تعالی کی طرف ہے وقی کے ذریعیر حضور عالیٰ ہے یاس آئے تنے ،اور آپ میلیٰ ہان احکامات کے مطابق خود بھی عمل کرتے تھے اور اپنے اصحاب اہل مدینہ کو بھی عمل کراتے تھے، یہ اہل مرینہ آپ پینے کے اورمسلمانان مکہ کے آنے ہے قبل مکہ کے قبیلہ ہے الگ قبیلہ کے تھے اور ان کے درمیان کھکش بھی تھی ، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ کے اور مدینہ کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی کی طرح ایک قوم بن گئے ، مکہ کے مسلمان مہاجرکہلائے اور مدینہ کے مسلمان انصار، مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ سے آئے والےاسینے بھائیوں کی بوری نصرت کی اور ہر چیز میں ان کوشریک کیا ،ان دونوں کے ، علاوه ایک تیسری قشم یبودی قبائل کی بھی تھی جومدینه میں آیاد تھے کیکن وہ مسلمانوں ے الگ رہے۔ البتہ حضو والف نے ان سے پرامن ساتھ رہنے کا معاہدہ کرلیا۔ مدیندگی بڑی آبادی کےمسلمان ہوجانے کی وجہسے وہاں با قاعدہ اسلامی معاشرہ قائم ہوگیا،جس میں ایمانی وحدت کے اثر سے اصل باشندے اور مکہ سے آئے ہوئے مہا جرمسلمان سب ایک وحدت بن گئے،اس سیرحضور علی کی سریرسی میں اسلامی اقد ارکا حامل معاشرہ بن گیا،اس کا ہرممل اپنے نبی کی ہدایات کے مطابق ہوتا تھا اور آپ ہیں ان کی پوری تربیت کرتے تھے اور وہ پوری تابعداری کے ساتھ آپ الله كى تربيت كے مطابق اپنى زندگى كواعلى كردار كے مطابق ڈھالتے تھے اور آپ تائی برایت پر جلتے تھے، ادھر دوسری طرف مکہ کے مشرکوں نے جب بدد یکھا کہان کے قبیلہ کے مسلمان ان کے قبضہ سے نکل گئے اور وہ مدینہ پہونچ کر مدینہ کے مسلمانول کے ساتھ ملکرایک بڑی طافت بن گئے اور اب ان پر روک لگانا ان کے اختیار میں نہیں رہاتو وہ با قاعدہ نوجی طافت کے ذریعہ مسلمانوں کو تحلنے کی تدابیر کرنے لگے،حضور شدیہ نے اس خطرہ کومحسوں کر کے اپنے اصحاب کوبھی تیارر ہے کا حکم دیا اور

معلوم کرتے رہے کہ مکہ والے کیا سازشیں کررہے ہیں ، تا کہ انہیں دفع کیا جاسکے۔ اس طرح مدینہ کے ان دس سالوں میں مسلمانوں کوئی قشم کی ذمہ دار یوں اور آ ز مائنوں کا سامنا کرنا پڑنے لگا، ایک تو پیغام البی کو دوسروں تک پہنچانا جو کہ اسلام کااصل مشن تقاا دراس کونصیحت اورانسانی خیرخوابی کے ہی جذبہ سے انجام وینا تھا،صرف مقامی ہی نہیں، بلکہ دوسرے شہروں اور قبیلوں کے لوگوں کو بھی اپنی زند گیوں کوایے بروردگار کے حکموں کے مطابق سنوار نے کی تلقین کرنا تھا ، کیونکہ آپ میلا یورے عالم کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، دوسرے مدینہ کے اپنے اصحاب کی دینی وعلمی اوراخلاقی تربیت کرنا تا کہ صفات واخلاق کے لحاظ ہے بہتر سے بہتر خوبیوں کا معاشرہ وجود میں آئے ، کیونکہ اسلام اس بات کی پوری تلقین کرتا ہے کہ انسان صرف این خواہشات پڑمل کرنے والا انسان ندہو، بلکہائے رب کی نعمتوں کاشکر گزاراور نیک صفات اور صالح انسانی کردار کا انسان بنے ، تیسرے مدینہ کے اپنے رفقاء واصحاب کی جماعت کا اجتماعی نظام قائم کرنا ، تا که اجتماعی زندگی نظم وضبط اور آپس کی ہدردی اور خیر طلی کی ہے اور دشمنوں کے خطرات کے مقابلہ کے لئے جوضروری د فاعی تد ابیر ، وں ان کانظم کیا جا سکے۔ چنانچہ اس نظم وضبط اور حسن تدبیر کی بنایر مکہ والوں کے متعد دفوجی حملوں کا مقابلہ کیا اور دشمن کواس کی سازشوں میں نا کام بنادیا۔

آپ آلی اللہ تعالی نے کلام میں رہنمائی کے لئے اللہ تعالی نے کلام مقدس پر شمال کتاب قرآن مجیدعطا کی ،آپ آلی اللہ تعالی کرتے تھے مقدس پر شمنل کتاب قرآن مجیدعطا کی ،آپ آلی آتا تھا اس پر ممل کرتے تھے اور کراتے متھے ،ان تمام معاملات میں آپ آپ آپ کا طریقہ محض تھم دیتا نہیں تھا ، بلکہ اپ اصحاب کے ساتھ ملی شرکت اور محبت واخلاق کے ساتھ بات کرنے کا تھا ، انہیں بھلائی کی فکر کرنے اور بھلائی کو عام کرنے کے لئے اپنی ذاتی زندگی سے نمونہ پیش کرتے تھے ،

آپ تانیا کے اصحاب پر اس کا اجھا اثر پڑتا تھ، کہ وہ دل وجان سے آپ آف کی تابعد ارک کرتے اور آپ آف کے اشاروں پر چلتے بھر آپ آف کی سب باتوں کواپنی یا داشت میں محفوظ بھی کر لیتے تھے، پھر اس سب کو انہوں نے اپنے بعد میں آنے والوں تک پہو نچایا، اس طرح حضور ہیں پوری زندگی اپنے مختف پہلوؤں کے ساتھ آنے والوں تک پہو نیا، اس طرح حضوظ بھی ہوگی اور اللہ تعالی کی دی ہوئی کتاب قرآن مجید جو بنیا دی رہنمائی کے لئے پہلے سے حاصل ہوگئ تھی ہجری طور پر کتابوں میں آجانے پر آنے والے زبانوں کے لئے پہلے سے حاصل ہوگئ تھی ہجری طور پر کتابوں میں آجانے پر آنے والے زبانوں کے لؤگوں کے لئے پہلے الصول ہوگئ میں آجائے کے الے پر آنے والے زبانوں کے لؤگوں کے لئے پہلے الحصول ہوگئ ہوگئے۔

اس طرح الله تعالی کے اس تھم کے مطابق جواس کے کلام البی میں آیا ہے:

﴿ ولکم فی رسول اللّٰه اُسوة کہ تمبارے لئے الله کے رسول میں اچھا
حسنة لمن کان يرجو الله واليوم مونہ ہے، يہ برائ مخص کے لئے جواللہ ہے

الآخر و ذکر اللّٰه کثيراً ﴾ (احراب: ۲۱)
حساب کے دن کا خيال کرے اور اللہ کؤون ب

يا دكريه\_\_

قیامت تک تمام اہل ایمان کے لئے دستور حیات بن گئی جس کوجانے اور اوراس کے مطابق عمل کرنے کی ذمہ داری ان سب انسانوں کے لئے ضروری ہوگئی جو خدا کو ہانتے ہوں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں نجات جا ہے ہوں اور اپنے خدا کی یا دائی زندگی میں بسانا جا ہے ہوں۔

اسی لئے مسلمان اہل علم حضرات نے حضور ﷺ کے اقوال اور آپ کی سیرت کے احوال کی جو تفصیل سے قلم بند ہو گئے تھے زیادہ اشاعت کی کوشش کی تاکہ قیامت تک آنے والے فائدہ اٹھا سکیس۔

آپ سے استفادہ کرنا ہے۔ اور ال وحالات جن سے استمسلمہ کوتا قیامت استفادہ کرنا ہے۔ دو پہلوؤں پر شمل ہیں ، ایک آپ سے ایک کے تعلیمات وہدایات جو آپ سے ایک آپ سے دو پہلوؤں پر شمل ہیں ، ایک آپ سے ایک آپ سے دو پہلوؤں پر شمل ہیں ، ایک آپ سے ایک آپ سے دو پہلوؤں پر شمل ہیں ، ایک آپ سے دو پہلوؤں پر شمل ہیں ، ایک آپ سے دو پہلوؤں پر شمل ہیں ، ایک آپ سے دو پہلوؤں پر شمل ہیں ، ایک آپ سے دو پہلوؤں پر شمل ہیں ، ایک آپ سے دو پہلوؤں پر شمل ہیں ، ایک آپ سے دو پہلوؤں پر شمل ہیں ، ایک آپ سے دو پہلوؤں پر شمل ہیں ، ایک آپ سے دو پر ہمشمل ہیں ، ایک آپ سے دو پر ہملوؤں پر شمل ہیں ، ایک آپ سے دو پر ہملوؤں پر شمل ہیں ، ایک آپ سے دو پر ہملوؤں پر ہملو

اینے صحابہ کو مختلف موقعوں پر ویں ، اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں ، دوسرے وہ حالات جوخود آپ ﷺ کے ان کوسیرت نبوی کہتے ہیں، آپ ﷺ کے ان دونوں يبلوؤن كى باتون كوحضور عيد المصحابة في اسيخ بعد كنسل كابل ايمان كويبونيايا، انہوں نے ان کواینے بعد کے لوگوں کو پہو ٹیجا یا اور کتابوں میں سب قلم بند کر لیا گیا، آپ تندید کے ان حالات میں جوآپ نیزید کی سیرت میں ملتے ہیں ان میں ایسے حالات بھی پیش آئے جن میں آپ میالا کواسینے دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا، جنکو تعداد اورطافت اور بوزیشن میں مسلمانوں پر برتری حاصل تھی اور وہ اینے وسائل کواس مختصر جماعت كوختم كرنے كے لئے استعال كرنے ميں جميشہ بيش بيش رہے، اس طرح جنگ کے باول مسلمانوں کے سر پر ہمیشہ منڈ لاتے رہے،ایپنے دفاع میں مسلمانوں کو تلواروں اور دیگر اسلحہ کوجو بمشکل میسر آئے استعمال کرنا پڑا، آپ ہیلا کے ان مسلح مقابلوں کوجوایے دفاع میں تھے بعد میں ان تاریخ نویسوں نے جواسلام کو قبول كرنے كے لئے راضى نه ہوسكے، بلكه اس كى مخالفت كا طريقدا نقتيار كيا،حضور عليلة ير ظلم اور جنگ بینندی کا الزام دیا ، حالانکه آپ تائیلا کی کوئی جنگ الیی نہیں ہوئی جوآپ ﷺ نے وشمن کی کارروائی کا خطرہ محسوس کئے بغیر محض ملک میری کے لئے اختیار کی ہو، جب بھی آپ پیلیٹانے جنگ کی ،کسی خطرہُ جنگ کورو کئے کے لئے کی اور جنگ کے بعد قید بوں اور دشمنوں کے ساتھ جوآپ ہے لا کے اختیار میں آئے آپ ہیا ہے معافی اوردهم كابرتاؤ كيابه

حق کی حفاظت کی کوشش میں جومحنت وکوشش ہواور اس سلسلہ میں اپنی جانوں کوخطرہ میں ڈالا جائے اس کو جہاد قرار دیا گیا، جہاد کے معنی اصل میں جدوجبد کرنے کے ہیں،اس طرح حق کی حمایت اور حق کے نفاذ کیلئے اور بلندی اخلاق کے لئے کوششوں کی می لفت کرنے والوں ہے مسلمانوں کوجو مفابلہ کرنا پڑااس کے لئے

بھی جہاد کے لفظ کو استعمال کیا گیا لیکن اس کے معنی بید کھے گئے کہ میہ جدوجہد حق اور اینے پر دردگار کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہو،اینے ذاتی فائدہ اورغرض مندی کے کے نہ ہواوراس راہ میں جومشقت اور قربانی ہواس کو برداشت کیا جائے ،خواہ امن کی حالت میں ایسی کوشش ہوخواہ جنگ کی حالت میں ہو، کیکن اسلام کے مخالف لوگوں نے جہاد کے معنی ملک میری اور دنیا طلبی کے لئے طاقت استعال کرنے کوقر ار دیدیا جو کہ بالکل غلط ہے، مسلمانوں کے مخالفوں نے اس حوالہ سے اسلام کے خلاف اپنی كتابول بين بهت يخت تبعره كياء حالاتكه جهاد كے سلسله بين صاف ميد بدايت ہے کہتم صرف اس سے لڑو جوتم سے لڑے اور اس لڑائی میں خدا کوراضی رکھنے کی نیت ر کھواور کسی بے گناہ کونقصان نہ پہو نیا و اور محض خواہش اقتدار کی بنایر جنگ نہ کرو، صرف حق کی نصرت اور حفاظت کی ضرورت پڑنے پر جنگ کرواوربصورت دیگرامن وامان اورسلی پیندی کے طریقے اختیار کرو، چنانچہ حضور ﷺ ورآپ کے سب صحاب نے ای طرح عمل کیا اور پھراس کا نتیجہ تھا کہ آپ ﷺ کی ساری جنگوں میں اینے مخالفوں اور دشمنوں کے مقابلہ میں اعلی انسانی کر دار اختیار کیا گیا، چنانچے مسلمانوں کے ہاتھوں ہے دشمنوں کے مقابلہ میں انتہائی کم تعدا دمیں دشمنوں کی جانبیں گئیں۔

البتہ بعد کے زمانوں میں بعض مسلم حکمرانوں سے ان کی اپنی ذاتی سیاس مصلحتوں کی بنا پر اسلام کے مقرر کردہ اصولوں کی پابندی کرنے میں کوتا ہیاں بھی ہوئیں بہت کم جانیں لیں ہوئیں بہت کم جانیں لیں اوران کے برعکس ان کی جنگوں میں بھی مسلمانوں کو ہڑی تعداد میں مارااور شہید کیا ،اس کے برعکس مسلمانوں کو ہڑی تعداد میں مارااور شہید کیا ،اس کے برعکس مسلمانوں کے ہاتھوں جو دشمن مارے گئے ان کی تعداد بہت کم ہے جیسا کہ خود دشمن کے قلم سے کھی گئی کتابوں میں درج ہوئی ہے ، بہر حال کسی حکمراں نے اگر جو درشمن کے ہوتو بیاس کا ذاتی عمل قرار دیا جائے گا ،اس کا الزام اسلام اور رسول کے جوزیادتی کی ہوتو بیاس کا ذاتی عمل قرار دیا جائے گا ،اس کا الزام اسلام اور رسول

اسلام خیر کا کونبیں دیا جاسکتا، آپ نیز اور آپ کے طریقہ پڑھل کرنے والوں کے اس سلسلہ کے بھی بلندا خلاق اور اعلی کردار کوسیرت وکردار کے غیر جانب دارانه مطالعہ سے بخو بی سمجھا جاسکتا ہے، اس سلسلہ بیں متعددا سلام مخالف مؤرضین نے جوغلط نبی بیدا کی اور سیرت نبوی ہوئے اور تاریخ اسلام کو مخالفان انداز بیس پیش کیا اس سے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان ایک خلیج حائل ہوگئ، اسلام کی تیجے تصویر پیش کرکے غلط فہمیاں دور کی جاسکتی ہیں جس کی اس زمانہ میں خاص طور پر بردی ضرورت ہے۔

اس طرح کی غلط نہی دور کرنے کے لئے ضروری ہوا کہ آپ شیخ کے اقوال واحوال کوان کی صحیح شکل میں لوگوں کے سامنے لایا جائے ، یہ ایک بڑی انسانی ضرورت ہے، تا کہ اسلام اور رسول اسلام اللہ کا صحیح حال اور کر دار سامنے آئے اور اس سے غلط نہی میں مبتلا لوگوں کی غلط نہی دور ہواور وہ اسلام کی حقانیت کو سمجھ سیسی اور حق کو جان سکیں ، اسی مقصد سے مختلف اصحاب علم نے اس کی ضرورت کے مطابق سکتا ہیں تیار کرنے کا اہتمام کیا۔

اوراس کا سلسلہ اس دقت سے شروع ہوا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت ملی تو انہوں نے تاریخ میں ایک کتاب مدون کرنے کا عزم کیا اور اس مقصد ہے ' عبیدہ بن شریۃ جرهمی'' کو صنعاء سے بلایا، جنہوں نے قدیم زمانہ کے ہادشا ہوں اور گرشتہ لوگوں کے حالات جمع کئے ، اس کو دیجھ کر اہل علم نے عام تاریخ کے بجائے زیادہ تر سیرت نبویہ کو موضوع بنانا شروع کردیا، یہ کام بالکل حضورہ اللہ کے عہد میں شروع نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ قرآن مجید کو صبط تحریر میں لایا جارہا تھا اور حضورہ اللہ کی احادیث بھی محفوظ کی جارہی تھیں، تو اس احتیاط میں کہ سیرت اور احادیث کی احادیث بھی محفوظ کی جارہی تھیں، تو اس احتیاط میں کہ سیرت اور احادیث کی احادیث کی میں احتیاط کی گئی تھی،

کین ایک صدی ججری گزرجانے پرجبکہ قرآن مجید کے حدیث وسیرت سے مخلوط جوجانے کا خطرہ باتی نہیں رہاتھ، سیرت نویسی کا کام انجام دیا جانے لگا، چنانچے حضرت عمر بن عبد العزیز نے بید دکھے کر کہ اب قرآن مجید اور احادیث نبویہ کے الفاظ میں اختلاط پیدا ہوئے کا خطرہ نہیں رہا کیونکہ سیڑوں سینوں میں قرآن مجید محفوظ اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی توجہ وکوشش سے صحیفہ میں منضبط کیا جا چکا ہے، حدیث وسیرت کومرتب و مدون کرنے کی ہدایت دی (۱)۔

چنانچ صحله کرام میں جن حضرات نے سیرت نبوی سے متعلق احادیث کو اسپنے اسپنے طور پرجنع کردکھا تھا ان کے ذریعہ ان کو ضبط تحریر میں لانے کا کام شروع کر دیا گیا ، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس ، البراء بن عازب ، عبداللہ بن عمر و بن العاص ، الس بن مالک اور جا بر بن عبداللہ رضی الله عضم تمایاں ہیں ، اور تا بعین میں جن حضرات نے سیرت نبوی پر خاص توجہ دی اور جن کی روایات تحریری شکل میں موجود ہیں ، ان میں درج ذیل حضرات قابل ذکر ہیں :۔

(۱) عروة بن زبیر (م ۹۴ هه)، (۲) ابان بن عثان (م ۵۰ اهه)، (۳) و بب بن مذبه (م ۱۱ هه)، (۴) عاصم بن قاده (م ۱۱ هه) (۵) شرحبیل بن سعد (م ۱۲ هه) (۲) محمد بن مسلم بن شهاب زبری (م ۲۲ هه) (۷) عبد الله بن ابی بکر بن حزم (م ۱۳۵ هه) اخیر کے جار حضرات نے مغازی پر خاص توجہ دی۔

ال کے بعد موی بن عقبہ (مااھ) معمر بن راشد (م،۵اھ) محمد بن اسحاق (م۱۵اھ) زیادالبکائی (م۱۸۳ھ) محمد بن عمرواقدی صاحب المغازی (م،۷۳ھ) ابومحمد عبد الملک بن ہشام (م۱۱۳ھ) محمد بن سعد صاحب الطبقات الكبرى (م،۲۲۳ھ) اور ابن حزم (م۲۵۲ھ) صاحب "جوامع السيرة" نے سيرت نبوي كے

<sup>(</sup>۱) مقدمه سیرت ابن هشام، ص: ۵، طبعهٔ ووم، ۱۹۵۵ء، دار الوفاق، بیروت لبنان، بخقق مصطفیٰ سقا، ابراهیم ابیاری، عبدالحفیظ شلسی به

مختلف بہلوؤں کوشرح دسط کے ساتھ بیان کیا۔

امام بخاری نے سیرت نبوی سے متعلق اکثر اور اہم روابیتیں جمع کر دی ہیں، جو ان کے شرائط سیح کر دی ہیں، جو ان کے شرائط سیح کے مطابق ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے کتاب المغازی کی شرح ایک مستقل کتاب کی شکل ہیں مرتب کر دی ہے، سیح مسلم ہیں مستقل باب ''الجھاد والسیر'' کے نام سے موجود ہے۔

شروع میں سیرت کے سلسلہ میں صرف مغازی لیعنی جہاد کے واقعات کو مدون کرنے پڑعمو ما انتھار کیا تھا، سیکن ساتویں اور آٹھویں صدی ججری میں سیرت نبوی کے تمام پہلوؤں پڑھ تما معاملات کی تدوین وتر تبیب کا کام پوری طرح شروع ہوگیا، اس میں ابن اسحاق، ابن ہشام اور جیلی کا نام نمایاں ہے، ابن اسحاق کو تدوین وور کا اولین عالم قرار دیا گیا ہے، اور بعد میں آنے والے سیرت نگاروں نے ان کا اعتراف کیا اور زیادہ تر انہی کی روایات کو قل کیا ہے، ابن ہشام نے ابن اسحاق کی مشہور ترین کتاب کا اختصار پیش کیا ہے اور سیلی نے ابن ہشام کی شرح کی ہے، مشہور ترین تقاید میں جند کے نام حسب ذیل ہیں:۔

جوامع السيرة النوبية ،از:علامة كلى بن احمد بن حزم اندلسي (م ۴۵۶ه) الدرر في انخضار المغازى والسير: از: امام يوسف بن عبد الله بن عبد البر قرطبي (م ۲۱۳ هه)

الروض الأنف :عبدالرحمن بيلي (م١٨٥ هـ)

عيون الأثر في فنون المغازى والشمائل والسير :ابن سيد الناس بصرى شافعى(م٣٣٧هـ)

زادالمعادفي هدى خيرالعباد:علامها بن قيم جوزى (م ۵۱ س) السيرة النوبية: امام ذهبي الفصول في سيرة الرسول التيانية: حافظ ابن كثير (م٢٤٧ه) انسان العيون في سيرة الأمين المأمون (سيرت حلبيه): على بن بربان الدين (م٤٤٩هـ)

سیسی المواہباللد نیہ ہائم المحمد یہ:احمد بن محمد بن ابی بکرخطیب قسطلانی ابن جربرطبری اور حافظ ابوشجاع شیرو بیہ نے بھی اپنی تاریخی کتابوں میں سیرت رسول اکرم ہیں پر بھر پورروشنی ڈالی ہے۔

۱۳۱۸ وخطیب حرم کلی نے اکثر شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید امام وخطیب حرم کلی نے اکتیس ماہر بن علوم تاریخ وانساب وسیرت کے ساتھ ال کر ''نظر ۃ النعیم فی مکارم اُخلاق الرسول الکریم ﷺ'' کتاب مرتب کی ، جوسیرت کے موضوع پر ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔

سیرت نبی کاگرانفقدر ذخیره اردوزبان میں بھی موجود ہےادراس میں اضافہ دراضافہ ہی ہوتا چلا جار ہاہے،اردوز بان میں مندرجہ ذیل مصنفینِ سیرت کی کتابیں قابل ذکر ہیں:۔

نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، از: حضرت مولانا اشرف علی تھانوی (م پہلی دفعہ کھنؤ ہے ۳۳۳ ھیں شائع ہوئی۔

رحمة للعالمين، از: قاضى محمرسليمان منصور پورى، اس كى ميهلى جلد ١٩٢٠ء ميس شالع ہوئی۔

سیرت النبی، اس کی پہلی جلد علامہ شلی نعمانی (م۱۳۳۲ه) نے تیار کی اور بقیہ جلدیں ان کے شاگر درشید علامہ سید سلیمان ندوی (م۱۳۲۳ه ) نے مکمل کیس۔ اصح السیر، از: مولا نا تحکیم ابوالبر کات عبد الرؤف دانا بوری، ۱۳۵۱ھ میں پہلی مارشائع ہوئی۔ سیرت مصطفی ،از:مولانا محدادرلیس کاندهلوی (م۱۳۹۳ه)
النبی الخاتم ،از:مولانا سیدمناظر حسن گیلانی (م۱۳۵ه)

تیغیبرعالم ،از:مولانا عبدالصمدر حمانی (م۱۳۹۳ه)
محدرسول الله ،از:مولانا سید محدمیال (م۱۳۹۵ه)
محسن انسانیت ،از:هیم صدیقی

نمی رحمت ،از:حضرت مولانا سیدا بواکسن علی حشی ندوی (م۱۳۲ه)

سیرت سرورعالم ،از:مولانا سیدا بوالاعلی مودودی (م۱۳۹ه)

مادگ عالم ،از:مولانا محدولی رازی ،موصوف مولانا محرقی عثانی (پاکستان)

مادگ عالم ،از:مولانا محدولی رازی ،موصوف مولانا محرقی عثانی (پاکستان)

سیرت کے ہرمصنف نے اپنے اپنے زمانہ کی ضرورت اور حالات کوسامنے رکھتے ہوئے کتاب مرتب کی ،اس طرح ہرکتاب کی افادیت اورخصوصیات اپنی اپی جگہ خوب ہیں اور بڑی حد تک وہ سب ضرورت کو پورا کرتی ہیں اور مقصد کے مطابق ہیں۔

جھنا چیز کوبھی میری علمی ہے بصاعتی کے باوجود میر ہے بعض مخلص دوستوں نے اس اہم مقصد کے لئے ایک معتدل ضخامت کی کتاب تیار کرنے کا مشورہ دیا، جس میں سیرت طیبہ کو آسان اسلوب اور عملی شکل میں پیش کیا جاسکے، اس موضوع کی اہمیت اور عظمت کود کھتے ہوئے میں اس کام سے ڈرا الیکن پھر بی خیال آیا کہ اس یا کیزہ اور محبوبیت رکھنے والے موضوع کی خدمت میں اپنا کچھ وقت صرف کرنا اور قلم چلانا خواہ ہے ہنری کے ساتھ ہو بابر کت اور سعادت کا کام ہے، ہمت کرلی، اور اس کام کی انجام دہی میں اپنا بعض رفقاء اور احباب کے مشوروں ہے بھی فائدہ اٹھا تا رہا، جن کا میں شکر گزار ہوں، کہ انہوں نے بورا تعاون کیا، رفقاء میں عزیز بھائی مولوی محمد واضح رشید صنی صاحب ندوی انہوں نے بورا تعاون کیا، رفقاء میں عزیز بھائی مولوی محمد واضح رشید صنی صاحب ندوی

(معترتعلیم ندوة العلما و تکھنو) مولوی بلال عبدالی حنی ندوی صاحب کا مشورہ شامل رہا اور معاونین میں مولوی محمود حنی ندوی (رفیق دار عرفات رائے بریلی) اور عزیزی مولوی محمد ویتن ندوی (استاد کلیة العربیة و آدابها دار العلوم ندوة العلماء تکھنو) کا وسیج اور متنوع تعاون عاصل رہا، جس کو میں بوی قدر کی نگاہ ہے دیکھیا ہوں، خاص طور پرعزیزی مولوی محمد ویتن ندوی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تعاون میں کدوکا وش کا بھی جوت دیا اور حوالوں کو جمع کرنے میں مدودی، اس طرح ان کاعلمی وعملی پہلؤوں میں خاصا تعاون رہا ، ان سب معاونوں کی وجہ سے کام میرے لئے آسان ہوسکا، اللہ تعالی ان سب کے رہا ، ان سب معاونوں کی وجہ سے کام میرے لئے آسان ہوسکا، اللہ تعالی ان سب کے تعاون کو تیول فرمائے اور بہت جزائے خیر عطاء فرمائے۔

محدرا لع حسنی ندوی ندوة العهما یکھنؤ

جحد ۱۸ اردیج الثانی رو ۳۲ اه ۲۵ راپریل ر ۲۰۰۸ ه

# بإباول

### تمهيد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلىٰ آله وصحبه أجمعين ومن اهتدىٰ بهديهم إلى يوم الدين أما بعد!

# انسان كيمورث اعلى حضرت أدم عليه السلام

اس زمین وآسان اور پوری کا نئات کے بنانے والی ذات اللہ تعالی نے یہ زمین وآسان بنا کراس میں رہنے اور اس سے فائدہ اٹھانے والی مخلوقات بیدا کیں،
ان میں سب سے اہم اور بڑی مخلوق انسان کو بنایا، انسانی مخلوق کے لئے سب سے پہلے ایک آ دمی کومٹی سے بنایا، پھر ان کے ساتھ رہنے اور ایک دوسرے سے ال کر فائدان بنانے کے لئے ان ہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے نسل انسانی بتدریج ساری دنیا میں پھیلی اور اس نسل انسانی کو اس زمین کے معاملات کو انجام دینے کوسپر دکیا اور زمین میں انسان کی ضرورت کا ساراسامان پیدا کیا، کہ انسان فائے ہزار کی خالق و مالک اللہ تعالی کی طرف سے دک گئ ہے، اپنی ضرورت کے مطابق سامان نکا لے اور پھر اسکوا پی ضرورت کی چیزیں بنانے کا طریقہ بنایا اور تھر اسکوا پی ضرورت کی چیزیں بنانے کا طریقہ بنایا اور تھر کی بنی نے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، بنایا اور تھر کی بین برتم کو ای تھا بن کر رہنا ہے اور اسنے پروردگار کے تھم کے مطابق زندگی لئے۔ لیکن زمین برتم کو ایچھا بن کر رہنا ہے اور اسنے پروردگار کے تھم کے مطابق زندگی

گذارناہے،اگرغلط کام کروگے تو پھرتو تم کوسزادی جائے گی۔

انسانوں کے مورث اور انسان اول حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو ان کو شروع میں آسان پرسب سے داحت کی جگہ جنت میں رکھا(۱)،ان سے پہلے اللہ تعالی ایک دوسری مخلوق جنات کو پیدا کر چکاتھا (۲)اوران میں کے ایک فردابلیس کو جوظا ہر میں بہت عبادت گذار بندہ ہو گیا تھا ، اللہ تعالی نے اس کی نیکی کے صلہ میں اس کو پہلے سے جنت میں شہرار کھاتھا،لیکن اس نے بیجافت کی کہ جب آ دم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالی نے بڑی عزت دی اور جنت میں رکھا تو ان سے اہلیس کو حسد ہوا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس نی نسل کے شخص کو اتنا اعز از کیوں دیا گیا؟ اور جب پروردگار نے سب کو حکم دیا کہ سب آ دم کی تعظیم میں آ دم کے سامنے جھک جا کیل، تو فرشتے جیسی آسانی مخلوق نے اینے رب کے حکم کی فور انتمیل کی الیکن اہلیس نے مانے سے انکار کیا اورمتکبراندا نداز اختیار کیا،اس نافر مانی اور تکبر پراسکو پروردگار نے جنت سے نکال کرینچ زمین پراتار دیا،اوراس پرلعنت عائد کردی،ابلیس نے اپنی اس ذلت کا بدلہ آدم سے لینے کے لئے آ دم اور انکی بیوی حضرت حواکو جنت کے ایک ممنوعہ ورخت میں ہے جسکو کھانے ہے حصرت آ دم وحوا کواللہ تعالی نے شروع ہی ہیں منع کر دیا تھا کہ جنت کے ہر درخت اور بودے سے فائدہ اٹھاؤلیکن اس درخت کو نہ کھانا، شیطان نے معجما بجما كريجهاتو وكركهانے كى رغبت دلائى اوراس كا برا افائدہ بتايا اوركسي طرح يقين ولا کرکہاس درخت سے کھانے میں کوئی خاص غلط بات نہیں ہے اور فائدہ بہت ہے، اس طرح ان سے نافر مانی کرادی ،الله تعالی حضرت آدم سے ناراض ہوا کہ ہمارے منع کرنے کے بعد بھی تم نے میر کرکت کی اور سزا کے طور ہران کو بھی جنت کی فضاؤں ہے تكال كرآسان سے ينچ بھيج ديا، ابليس اپني نافر ماني برقائم ر مااور معافى تك نبيس مانگى،

<sup>(</sup>٢) البدايية النَّهابيرُ ابن كثير: ١/ ٥٥

چنانچہ اس کواوراس کی ذریت کو بمیشہ کے لئے نالائق اور مردودقر اردے دیا گیا (۱)۔

لیکن آدم علیہ السلام نے اپنی نافر مانی کی محافی بہت آ ہوزاری کیساتھ طلب کی ، چنانچہ اللہ نے ان کومعاف کر دیا ، لیکن ان کی طبیعت میں نافر مانی کا جو پہلو ظاہر ہواتھا اس کی بنا پر انکو اور انکی اولا دکوز مین پر رہنے کے ساتھ ان کی فر ماہر داری کا امتحان لینے کا ارادہ فر مایا ، تا کہ وہ اب اپنے رب کی نافر مانی سے نکتے کا جوت اپنے ممل سے دیکر ثابت کریں کہ وہ جنت میں واپس آنے کے لائق جیں ، اور بہی تعم جنات کے لئے بھی رکھا گیا تا کہ آدم علیہ السلہ اس دنیا کے فتم ہونے اور قیامت جنات کے لئے بھی رکھا گیا تا کہ آدم علیہ السلام کی اولا داور جنات میں وہ افراد جو ابلیس کی اولا داور جنات میں وہ افراد جو ابلیس کی اولا داور جنات میں وہ افراد جو ابلیس کی اولا داور اس کی چروی کرنے والے نہیں ہیں ان کی جانچے ہو سکے کہ وہ اللہ تعالی کی اولا داور اس کی چروی کرنے والے نہیں ہیں ان کی جانچے ہو سکے کہ وہ اللہ تعالی کے نیک بندے بنیں گے بیا نافر مان۔

### دینی رہنمائی بصورت نبوت

دنیا میں انسانی زئرگی کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد کیے بعد دیگرے انسانی نسلوں نے دنیا کو آباد کیا اور تھم الہی کی پیروی اختیار کی، لیکن بتدری اپنی زمین خواہشات اور لطف ولذت کو اپنی وی واخلاقی در تنگی پرتر جے دینا شروع کر دیا اور اپنے خالت و مالک اور پروردگار عالم کی شکرگز اری وعہادت سے خفلت بر نے لگے اور اپنے کی ویا نے پر اپنے مالک و خالق اللہ تعالی کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے لگے، پی چاہنے پر اپنے مالک و خالق اللہ تعالی ان ہی میں سے کسی نیک اور بچھد ارشخص کو چنانچہ ان کو مجھد ارشخص کو اپنا پیغام رساں بنا کر ان کو مجھانے کے لئے مقرد کرتا رہا، جو نبی کہلاتا تھا، چنانچہ بیہ نبی میں مصرورت قوموں میں آتے رہے، ہرقوم میں جب جب بری باتیں عام ہو تیل

<sup>(</sup>۱) تاریخ طبری:۱/۹۳-۹۲، والکال فی البّاریخ /این لا ثیر.۱/۲۳-۲۲ (۲)الکال فی البّاریخ /این لا ثیر:۱/ ۳۸

نی آیا، دنیا میں جہاں جہاں آبادی ہوئی اور اللہ تعالی کی نافر مانی بوھی تو نبی آیا، اس طرح ہر گِکہ نبی آیا اور بیا نبیاء اپنی اپنی قوم کو خیر خوا ہانہ طریقے سے بتاتے رہے اور ان کوسمجھانے میں دل وجان لگاتے رہے۔

ان انبیاء علیم السلام میں پہلے مخص خود انسانوں ہی کے مورث اول حضرت آدم علیہ السلام نبی کی حیثیت ہے اپنی اولا دکوراہ راست پر اور خدا کی بندگی پر قائم رکھنے کی فکر وکوشش کے لئے مقرر ہوئے ، چنانچہ ان کی اولا دنسل درنسل اپنے مورث حضرت آدم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستہ پر چلتی رہی ایکن جب وقت اورنسلوں کے گذر نے کے ساتھوان میں بگاڑ آتا گیا تو حسب ضرورت ان میں نبی مبعوث کئے جائے رہے (۱) فرمایا:

﴿ وإن من أمة إلا حلا فيها نذير ﴾ كوكى قوم اليي نبيس جن من ورائے والا شه [سوره قاطر:٢١٨] آيا، و-

التدتعالی نے اپنے ال نبیوں میں سے چند کا تذکرہ قرآن مجید میں بطور مثال کیا ہے اور باقی کے متعلق صرف بیہ بتایا کہ ہرقوم میں نبی آئے ، جن نبیوں کا تذکرہ التد تعالی نے اپنی کتاب میں کیا ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا بیانسانوں کے مورث حضرت آوم علیہ السلام کے بعد ان کی نسلوں میں صدیوں کے بعد بنی مقرر کئے گئے ، ان کی قوم آہستہ آہستہ اپنے نیک اور بزے اوگوں کی تعظیم میں ان کی یادگار بنا کر تعظیم کرتے کرتے عبادت کرنے گئی تھی اور اپنے خالق و مالک کو جو ایک بی سے چھوڈ کر گذری ہوئی اپنی نامور شخصیتوں کو خدا کا درجہ دیکر ان کی عبادت میں گئی تھی اور اس کے ساتھ دوسری طرف ہر طرح کے گنا ہوں اور ظالمانہ حرکتوں میں بھی میتا تھی اور اس کے ساتھ دوسری طرف ہر طرح کے گنا ہوں اور ظالمانہ حرکتوں میں بھی میتا تھی وہوں اور خالمانہ حرکتوں میں بھی میتا تھی (۲) حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نوسوسال ان میں راکم

<sup>(</sup>١) الكال في التاريخ / ابن الأثير: ا/٣٨

<sup>(</sup>٢)البدابية النهابية: ا/١٠١

نبوت كامصلحانه وداعيانه فريضه انجام دياءاتني لمبي مدت تك مجمان ادراصلاح كاكام انعام دینے کے بعد بھی صرف چندا فراد ہی خدائے واحد کی بندگی اورا خلاقی وانسانی حالت کی در سی برآسکے اور جب اکثر وبیشتر لوگوں کے راہ راست برآنے کی امیدختم ہوگئی تو ان کے نبی نے ان کومزا وئے جانے کی درخواست کی ، چنانجہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کیلئے طوفان میں ہلاک کردیئے جانے کا فیصلہ ہوا اورسزا دیئے جانے ہے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا تھم ہوا تا کہ اس کے ذریعیہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے چند ماننے والے بچا دیئے جا کیں کیونکہ قوم کے نافر مانوں کوز بردست طوفانی سیلاب سے سزادئے جانے کا فیصلہ ہوا:

﴿ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه اورتهم فوح (عليه السلام) كوان كي قوم كي فلبث فيهم ألف سنة إلا عمسين طرف بهيجاده ان من ما رصف وسومال تك عاماً فأعدهم الطوفان وهم رب، پرتو أنبين طوفان في دحر پكرا اوروه منتے بھی ظالم، پھرہم نے انہیں اور مشتی والوں کونجات دی اوراس واقعہ کوہم نے تمام جہان [العنكبوت: ١٦ \_ ] كي ليّعبرت كانشان بناديا (١)\_

ظمالمود فأنحيناه وأصحاب السفينة و جعلناها آية للعالمين،

بعد میں ان نجات یانے والے انسانوں کی اولا داس دنیا میں چلی (۲) ، اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ اپنی کتاب قرآن مجید میں کیاءان کے بعد کے نبیوں میں سے · چندد گرنبیوں کی قوموں کا حال بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے (۳)، جوعر بی علاقہ اوراس کے اردگرد کی قوموں میں جب وہ ایپنے رب کی نافرمانی اور گناہوں پر اصرار كرنے لگيں مبعوث كئے گئے، اور وہ جب جب اپنے نبیوں كى نا فرمانی میں بہت آ گے بره ح کمئیں اور نبی کی بات نہیں مانی تو ان مرعذاب آیا ،ان میں حصرت نوح علیه السلام کی

<sup>(</sup>١) الكامل في التّاريخ / ابن لأ فير: أ/ ٢٥ - ١٣٥، والبدايية والنحابية: أ/ ١٠٠ - ٢٠٠ (٢) الكالل في الثاريخ الم ١٠١٧ (٣) أيضاً ١٠١٨ (٢)

قوم کے بعدان ہی کی بعد کی نسلوں میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا، یہ بین کے مشرقی خطہ میں آبادھی، ان میں بھی اپنے اصل مالک و خالتی کو چیوڑ کراپی پہند کے بنوں اور مور شوں کی بوجا عام ہوگئی اور اس کے ساتھ کمزوروں اور غریبوں پرظلم وزیادتی ، تکبر وغرور اور برعملی کی با نیس روائی پاگئی تھیں ، ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبی مقرر کیا ، ان کی قوم کے لوگ بھی شرک اور اپنے بگاڑ پر قائم رہے اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا فداق اڑا تے رہے ، بالآخران پر اللہ کا خضب نازل ہوا (1)۔

اس قوم کے تذکرہ کے بعد قوم ثمود کا تذکرہ آیا ہے، بیجاز کے ثالی خطہ کے بہاڑی علاقہ میں آباد شے، ان میں حضرت صالح علیہ السلام نبی بنائے گئے، بہ قوم بھی طرح طرح کےخدابنا کے ان کی پوجا کرتی اور کمزوروں پڑظلم اور کخش باتوں ہیں جنااتھی، ان نبی کے ساتھ بھی قوم نے برسی زیادتی کی اور کسی طرح السینے کو درست نہیں کیا،ان کے لئے ایک اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کی تقید بی کے لئے اللہ نے بیدا کی اور اس کی حفاظت کا تھم دیا، لیکن انہوں نے اس کو مار ڈالا اور سرکشی برقائم رے(۲) چِٹانچہ دہ لوگ بھی تباہ کردئے گئے ،صرف نیک لوگ بیجے ،اور وہ اور ان کی اولا دنیکی کے ساتھ زندگی گذارنے لگے، لیکن نسل بدلنے اور وفت گذرنے کے ساتھ ان میں بھی برائیاں اور شرک پیدا ہونے نگا۔ان کی اصلاح کے لئے ان ہی میں سے نی آئے ،قرآن مجید میں قوم خمود کے بعد قوم لوط اور قوم مدین کا ذکر آیا ،ان سب قوموں نے اینے اینے نبی کو پریشان کیا، اور اپنا اپنا مکروہ اور بری با توں کا طریقہ نہیں بدلا۔ قوم لوط فلسطین کے ایک حصہ میں آبادتھی ، اور ان کی بڑی خرابی شرک کے ساته هم جنسی کی لعنت تھی جوان میں عام ہوگئی تھی ،اوراس میں بھی وہ زبردی اور بخت بے حیائی دکھانے لگے تھے،اس کے ساتھ دوسرے گناہوں پر بھی اڑے ہوئے تھے،

<sup>(</sup>۱) الكامل في الآريخ ا/ ۸۵-۹۳ ، والبدلية والنصابية :۱۲۱/۱-۱۳۰ (۲) الكامل في الآريخ :ا/ ۸۹، والبدايية والنصابية :ا/ ۱۳۸-۱۳۸

ان میں حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھینیجے تھے ،مبعوث کئے گئے ، انہوں نے بہت کوشش کی ،کیکن ان کی بات نہیں مانی گئی ، چنانچہ ان پر سخت آتش گئے ، انہوں نے بہت کوشش کی ،کیکن ان کی بات نہیں مانی گئی ، چنانچہ ان پر سخت آتش فشاں زلزلہ آیا اور وہ نباہ کردئے گئے (ا)۔

قوم مدین حجاز کے شالی علاقہ میں آباد تھی، شرک کے ساتھ کاروبار میں خیانت اور بددیانتی کرتی تھی اور دوسرے گناہوں میں بھی بہتلاتھی ،ان میں حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث کئے گئے (۲) انہوں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی ،جب آخر آخر تک وہ اپنی بدعملیوں برقائم رہے تو ان برعذ اب آیا۔

قرآن جید میں قوم مدین کے بعد مصری قوم کی حالت کا تذکرہ کیا گیاء وہاں ان کے بادشاہ فرعون اوراس کی قوم نے بہت ادھم مجایا تھا، وہاں بنی اسرائیل اقلیت میں تھے،ان میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو ماردیا جا تا اورلڑ کی بیدا ہوتی تو اس کو باتی رکھا جاتا تا کہ فرعون کی قوم کے گھروں میں ان سے خدمت لی جایا کرے اور ملک کی کمز درنسل کےلوگوں کےساتھ بڑاظلم کیا جا تا تھا، پھراس کےساتھ ساتھ فرعون خود اینے کو خدا قرار دیکراینی بوجا کراتا تھا،اورصاف صاف کہتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی دوسر انتہارا خدانہیں ، بنی اسرائیل کے نبی حضرت موی علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا،اورسمجھاتے سمجھاتے جب ایک عرصۂ دراز گذر گیا،اور فرعون کی زیادتی اورظلم نہیں رکا نوانٹد کاغضب آیا اور فرعون اور اس کے حواری موالی سمندر میں ڈبود ہیئے گئے (m) پھرخودیہ بنی اسرائیل ایک عرصہ گزرجانے پر اینے نبیوں کی رہنمائی سے روگردانی کرنے گلے حتی کہ شرک کی باتوں تک میں مبتلا ہوئے اوراپنی اخلاقی برائیوں یراڑ ۔۔۔ اور دھاندلی اختیار کی تواللہ تعالیٰ نے ان کوغیروں کے ذریعہ مصیبتوں میں ہتا کیا ہیکن انہوں نے اپنی برعملیوں اور زیا دنتوں کونزک نہیں کیا اور حدید کہ نبیوں کو

<sup>(1)</sup> الكامل في التاريخ: ا/ ١١٨ - ١٢٢ ، والبداية والنحلية ٢٠١٠ عا- ١٨٣

<sup>(</sup>٢) الينيا، ص ١/ ١٥٤ - ٥٩ م، والبدلية والنهاية : ١/١٨٣ - ١٩٠ (٣) الكامل في التاريخ : ١/١٢٩ - ١٩٣

ستایا اور کسی کوتل بھی کرویا اور آخر میں حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی قبل کروانے کا پورا انتظام کردیا تھا(۱) جس کواللہ تعالی نے ناکام بنادیا۔

یہ چند مثالیں ہیں جن کا صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں بھی تذکرہ آیا ہے، ورنہ ہزار وں قومیں ہوئیں اور ان میں نبی آئے اور نافر مانیوں اور برعملیوں کے انتہائی درجہ پر پہو نجے جانے پراللہ رب العزی کی طرف سے ان پر تہاہی آئی۔

بنی اسرائیل مصراور شام میں آباد تھے،ان کے بگاڑ کے حالات ایک طرف بيه ينقه، دوسري طرف د نيا بح مختلف حصول ميں جو تو بيس آ بارتھيں و ہاں بھي اللہ تعالی کو جچوڑ کریا اس کے ساتھ دیگر بہت سے معبود بنا لئے گئے تھے اوران میں بھی مختلف تشم کی برائیاں عام ہوگئیں تھیں اور بیسب قومیں شرک وکفر دخللم واخلا قی بگاڑ میں ڈوب حمینی تو اللہ تعالیٰ کو بہت ناخوشی ہوئی اور اس نے پچھ عرصہ کے لئے نبیول کومقرر کرنے کا سلسلہ روک دیا، اور شاید بیہ دیکھنا جایا کہ انسان اینے کونفس پرستی اور جانوروں جیسی زندگی کومن مانے طریقہ سے اختیار کرنے میں کہاں تک جاتا ہے، جنانج حضرت عیسی علیه السلام کے بعد چھسوسال تک اللہ تعالی نے کوئی نبی نہیں بھیجا اور قوموں کو گراوٹ میں جانے دیا ،ان جھ سوسالوں میں بوری انسانیت بہت بری عا دنوں تک پہونچ گئی اور بڑی قابل نفرت بن گئی بقریب تھا کہ دب العالمین اس کی سز ا میں انسانوں کی نسل ہی ختم کروے، جبیبا کہ بخاری کی ایک حدیث سے ظاہر ہوتا ہے: "إنَّ اللُّه نظر إلى أهلَ الأرض فمقتهم عربهم و عجمهم إلا بقايا بعض أهل المكتباب" (٢) كمالقدتعالى في زمين والول يرنظر ووز الى تواس كوان سيففرت موكى عربول سے بھی اور غیر عربول سے بھی ہوا چند بچے کھیے اہل کتاب کے۔ لیکن رب العالمین کا رحم اس کے غضب پر غالب رہا اور اس نے ان کو

<sup>(</sup>۱) الكال في الأرخ ا/ ۲۱۸

<sup>(</sup>۲)منداحه

سمجمانے کا ایک موقع پھرعطا فرمایا اوراس کے لئے مزیداعلی خصوصیات اوراعلی ترین صلاحیتوں کا حامل نی مبعوث کیا، یہ ہارے نی محمد بن عبدالله علیہ تھے، ان کے مبعوث کے جانے کا اشارہ سابق نبیوں پر اتاری جانے والی آسانی کتابول لیتن توریت اورائجیل میں بھی پہلے سے ہی کردیا گیا تھا، کہسب نبیوں کی امتوں کے بعد ساری دنیا میں جب برائیاں بہت بڑھ جائیں گی اور انسانوں کی اخلاقی و دینی سطح انتهائی پست اور خدا کی شدید نافر مانی کی ہوجائیگی تو انسانوں کی اصلاح کے لئے آخری باراور مزید کمل صفات کا نبی جیسجے جائزگا ،اوراس کی خبر حضرت محمد علیہ کے احمد كے نام سے بھى ديدى كئى تھى، پراس كے مطابق اس عظيم المرتبت نبى كواللدرب العالمين في حضرت عيسى عليه السلام سے چيسوسال بعدمشرق وسطى كى ان يوهاور غير متمدن قوم عرب کی سب سے بہترنسل سے اٹھایا میہ قوم جزیرہ العرب کی سخت دشوار گزار سرز بین میں محدود اور اس طرح دوسری قوموں کے اثرات اور ان کی تندنی خرابیوں کے محفوظ تھی، وہ غیرمتمدن تھے، کیکن فطری حالت پر تھے(ا) اوران کے دل ود ماغ دوسری قوموں کے اثرات سے خالی تھے اور عظیم ترین ذمہ دار یوں کے اٹھانے کے لئے پوری طرح اہل تھے، ان کو صرف عربوں کا ہی نہیں، بلکہ ساری و نیا کی مدایت کی ذمہ داری سپر دکرنے کا فیصلہ فر مایا گیا، آپ آیٹ ہے اس ذمہ داری کوفکر وتوجہ اور محنت ہے انجام دیاجس ہے حالات میں زبردست سدھار آیا،اوراس طرح بوری انمانیت جوساری کی ساری اینے خالق و مالک الله تعالی کے ناراض ہونے پرعذاب الٰہی کا شکار ہوسکتی تھی نے گئی ،اورانسا نبیت کی تاریخ میں ایک نیا دورشروع ہوا ،اورالیک ابیاانسانی معاشرہ قائم ہوا جونمونہ کا ۔ اورانسانوں کی رہبری کی خدمت انجام دینے کی صلاحیت رکھنے والا بنا اور دنیا نتاہ ہونے سے پیج گئی، حضور محمد علیہ کو ایسی

<sup>(1)</sup>البدلية والنصابية :٩٠/٢

خصوصیات، صلاحیت اورصفات عطاکی گئیں کہ وہ سارے جہانوں کے لئے رحمت فابت ہوئے۔ آپ آلیہ نے اپنے پر وردگار کے تکم سے غیر معمولی تکمت ، فکر مندی ، اورحن تذبیر سے کام لیا اور اللہ تعالی نے خصوصی مدوفر ماتے ہوئے ان کے کام میں غیر معمولی تا ثیر بیدا فر مائی جس کاغیر معمولی اثر پڑا اور حالات میں نہایت بڑا اور تاریخی فغیر معمولی تا گیا ، جو کہ عرب سے شروع ہوکر ساری دنیا میں پہونچا ، اس سے انسانوں کی انقلاب آگیا ، جو کہ عرب سے شروع ہوکر ساری دنیا میں پہونچا ، اس سے انسانوں کی زندگی اس حالت ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنی نفر سے کا اظہار فر مایا ، اور ایسے اصحاب الیں اچھی ہوگئ کہ اللہ تعالی نے اپنی رضا اور خوشنو دی کا اظہار فر مایا ، اور ایسے اصحاب کے لئے جنہوں نے خدائے واحد کی بندگی میں رکار ڈوائم کر دیا بیفر مایا "رضسی اللہ عنہ مورضو اعنہ " اللہ ان سے راضی ہوائور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔

نبى كا كام اوربيغام

حضرت آدم علیدالسلام سے لیکر حضرت محمصلی التدعلیہ وسلم تک جتنے نبی آئے سب نے شرک کوترک کرنے اور تو حیدا فقیار کرنے کی تا کیدکی ،اس لئے کداللہ تعالی جو اس پوری کا کنات کو بیدا کرنے والا اور کا کنات میں ہر طرح کی ضرورت کا سامان رکھنے والا اور اس سامان کوانسان کے استعال کے قابل اور بہل انصول بنانے والا ہے جس سے ہرانسان زندگی میں مجر پور فا کدہ اٹھا تا اور اپنی ضرورت پوری کرتا بلکہ اپنی زندگی قائم رکھتا ہے اس کے احسان کوانسان فراموش کردے اور اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی چیز ول کوجن سے اس کو فائدہ یا نقصان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے ،افتیار کر لے اور ہی کہنے چیز ول کوجن سے اس کو فائدہ یا نقصان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے ،افتیار کر لے اور ہی کہنے میں ہوتا ہے ،افتیار کر لے اور ہی کہنے کہ ہماری مدوقہ فلال کرتا ہے ،اور ہماری ضرورت تو فلال پوری کرتا ہے اور فلال چیز میں کو دوسروں کا بتا تا اور اس سے اپنی ضرورت ما نگتا ہے اور اصل محسن جو سب سے بڑا اور سب طرح کا احسان کرنے والا ہے ،اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ دوسری چھوٹی چیز ول کو سب طرح کا احسان کرنے والا ہے ،اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ دوسری چھوٹی چیز ول کو سب سے بڑا اور سب طرح کا احسان کرنے والا ہے ،اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ دوسری چھوٹی چیز ول کو سب طرح کا احسان کرنے والا ہے ،اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ دوسری چھوٹی چیز ول کو

ا پنامحسن و ما لک کہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ جس نے سب بچھ بنایا اور سب بچھ دیا اور برابر دیتا ہے کیسے وہ اس بات کی اجازت دیگا اور ناراض نہ ہوگا، اس کئے اللہ تعالی کوسب سے زیادہ ناراضی شرک سے ہوتی ہے، اور بیربات بالکل برحق ہے۔

البذا سارے انبیاء اور مصلحین نے سب سے میلے اور سب سے زیادہ شرک ہے منع کیا، پھراس کے ساتھ انسانی کر دار واخلاق میں جہاں جہاں اور جو جو بگاڑ پیدا ہوتا اس کی اصلاح کی دعوت ویتے رہے، مثلا کسی آبادی میں شرک کے ساتھ جنسی بداخلاتی یا دوسری اقسام کی برائیاں عام ہوگئ تھیں ، جیسے قوم لوط میں ہوا، ان کے نبی نے ان برائیوں ہے منع کیا بھی آبادی میں شرک کے ساتھ ناپ تول میں گڑ ہؤ کرنے کی عادت عام ہوگئ تھی جیسے قوم مدین میں ،ان کے نبی نے اس برائی سے منع کیا ،کسی آبادی میں شرک کے ساتھ تکبراور کمزوروں پڑھلم کرنے کی عادت عام ہوگئی تھی جبیا کہ قوم فرعون مصر میں ، وہاں حضرت موی علیہ السلام کو نبی مقرر کیا گیا ،انہوں نے فرعون کو بہت سمجھانے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے ڈرانے کی کوشش کی اوراس شرک وظلم سے روکا مکسی آبادی میں شرک کے ساتھ کمزوروں کوستانے اور دوسروں کاحق مارنے کا شوق ہوگیا تھاوہاں کے نبی نے اس کواس سے بھی روکا، اوراس طرح شرک کیساتھ دوسرے جو جوعیوب ہوتے انبیاءتو حید خالص لیمنی تنہا اللہ تعالی بوری کا ئنات اور مخلوقات کا واحد ہرور دگار ہے صرف اس کی عبادت کی دعوت کے ساتھ اس کی دیگر خرابیوں سے بھی رو کتے تھے۔

## بإبدوم

### چھٹی صدی عیسوی میں دنیا کی حالت

حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنع جيوسوسال قبل بني اسرائيل ميس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پیدا ہوئے تنے ،ان کورب العالمین نے مجز و کے طور پر حضرت آدم علیدالسلام کی طرح بغیر باپ کے پیدا کیا تھا تا کہان کی اہمیت معلوم ہو اور پھران کواللہ تعالی نے نبی بنایا تا کہ وہ بنی اسرائیل کے بہت بڑھے ہوئے بگاڑ کو درست کریں بکین بنی اسرائیل نے ان کی مخالفت کی اوران کے کام کورو کا اور نا فر مانی كرتے رہے ،ان كے چھسوسال بعد آب ملاق بى بنائے گئے، بيدر مياني مدت كا ز مانہ جونبیوں سے خالی گزرا ، نہ ہی واخلاقی لحاظ سے بڑے بگاڑ اور خرابیوں تک پہونج گیا تھا اور برائیاں آخری حد تک بڑھ گئیں اور انسانوں نے متمدن طبقات کی سرپرستی میں اپنے پروروگار کے احکام کی سخت نافر مانی کا طریقه اختیار کرلیاتھا،خود بنی اسرائیل کے نوگوں کا حال بہت خرابی تک پہونچ گیا تھا حالانکہ بیلوگ انبیاء کی اولا د تنے اور ان کے اسلاف پر اللہ تعالی کے بیجد انعامات ہو چکے تنے ، انہوں نے اللہ تعالی ک نازل کی ہوئی کتاب تک میں تحریف کر ڈالی اور اپنی خواہشات کے مطابق اسکے احكام مين تبديليال كين اورايني خوابشات كاطريقه اختيار كيا\_

ان ہی کے پڑوس میں دنیا کے مغربی حصہ میں رومی مشرکوں کا دور دورہ تھا، ان میں تو اور بھی اخلاقی خرابیاں م نفس پرستی ، فحاشی وعیاشی خودغرضی اور ظلم و تعدی تک پہوٹی ہوئی تھیں، اور متدن دنیا کا مشرقی حصہ جو ایران اور مشرق میں واقع علاقوں پر شتمل تھا وہاں کے لوگ بھی شرک کے ساتھ ظالمانہ شہنشائیت ،ظلم وجور اور سخت ساجی زیاد تیوں اور خرابیوں میں بوری طرح جتلا بتھے(۱)۔

اس طرح میصدیاں خرابی کی انتہا تک پہو چے گئے تھیں اور میددورانسا نیت کے نام پرایک دھتہ بن گیا تھا،اس کی قدر کے تفصیل حسب ذیل ہے۔

### بورپ کے ملکوں کا حال

ان ملکوں میں شروع میں شرک وبت پرتی عام تھی اور پہلے اخلاقی لحاظ ہے بہت زیادتی اور جہلے اخلاقی لحاظ ہے بہت زیادتی اور خرابی بھی تھی ، پھریہاں کے لوگوں نے عیسائیت قبول کرلی ،کین یہ برائیاں بڑھتی ہی گئیں ،ان کا حال Robert Briffault لکھتا ہے کہ:

"پانچویں صدی ہے لے کر دسویں صدی تک یورپ اور شالی مغربی ایشیا کے علاقوں میں مشرکانہ طور طریق اور اخلاقی ودینی لخاظ سے بڑی برائیاں اور ظلم و زیادتیاں عام ہوگئ تھیں، اور بیخرابیاں تدریجاً زیادہ بخت اور بھیا تک ہوتی جارہی تھیں، اس دور کی وحشت وہر بریت اور ظالمانہ طرز عمل زمانہ قدیم کی وحشت وہر بریت اور ظالمانہ طرز عمل زمانہ قدیم کی وحشت وہر بریت سے گئ ورجہ زیادہ بڑھی ہوئی تھی حتی کہ اس کی مثال ایک بڑے تمدل کی لائٹ کی طرح ہوگئ تھی جوسڑ گئی ہو، چنا نچھاس تدن کہ اس کی مثال ایک بڑے تمدل کی لائٹ کی طرح ہوگئ تھی جوسڑ گئی ہو، چنا نچھاس تدن کے نشانات مثر ہے تھا ور اس برز وال کی مہر لگ چکی تھی، وہ مما لک جہاں بیتدن برگ وہار لایا اور گذشتہ زمانہ میں اپنی انتہائی ترقی کو بہو رہے گیا تھا، جیسے اٹلی فرانس وہاں تباہی، طوائف الملوکی اور میں مانی زندگی کا دور دورہ تھا''(۲)۔

ان ملکوں میں حضرت عیسی علیہ السلام سے بعد دین کحاظ سے عیسائیت کے

<sup>(</sup>۱) ماذ اخسر العالم بانحطاط المسلمين بص: ۱۹۹۱، از بمولانا سيد ابوالحسن على حنى تدوى، دارانغد البجديد بمصر، ۲۰۰۵ م (۲) The Making of Humanity. P· 1164(۲) ما خوذ از : نبى رهت بص: ۵۶، جز د ي ترميم كيمياته

قبول کر لئے جانے پراپنے دوراول ہی میں انتہا پہندوں کی تحریف، جاہلوں کی تاویل اور رومی نصرانیوں کی بت پری کا شکار ہوگئ تھی ،حضرت سے علیہ السلام کی سادہ و پاکیزہ تعلیمات اس تمام ملبہ کے بنچ دنن ہوگئ تھیں، تو حید اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کا نور گہرے بادلوں کے اندر جیسے چکا تھا۔

چوتھی صدی کے آخر میں عیسانی سوسائی میں مثلیث کا عقیدہ کس طرح سرایت کر گیا تھااس کے متعلق ایک عیسائی فاصل لکھتا ہے:

"بیعقیدہ کہ خدائے واحد تین اقائیم سے مرکب ہے، عیسائی دنیا کی پوری زندگی اورافکار بیس چوتھی صدی کے آخر ہی میں سرایت کر چکا تھا، اور طویل عرصہ تک سرکاری اوراشلیم شدہ عقیدہ کی حیثیت سے جس کو پوری سیحی دنیا انتی تھی یاتی رہا، یہاں تک کہ انیسویں صدی عیسوی کے نصف ثانی میں اس عقیدہ کے تغیر اور اس شکل تک یہو نیجے کاراز فاش ہوا" (۱)۔

جنوبي ايشيا كاحال

مجوس

"ایران میں نہایت قدیم زمانہ سے سلطنت قائم تھی، انہوں نے تقریباً ایک شکت کرہ ارض پر جواس وقت آباد تھا، حکومت کی، حکومت سے امن، امن سے عیش وعشرت کا وجود موا،عیاشی نے دل ود ماغ کو کمزور کردیا اور ایوان سلطنت کی بنیادوں کو متزاد ل کردیا۔

مانی کے نمرہب نے آئین قدیم کوئیست ونا بود کردیا، مردوزن کے طبالع میں شوریدگی وآ دارگی ببیدا کردی، مزدک کے زن وزروز مین پر سے ملکیت اٹھادیئے

<sup>(</sup>۱) ئېرىتىت يىن: ئىتا ما خۇۋاز New Catholic Encyclopedia

سے فخش ظلم اور طغیانی وعصیان کا طوفان بیا ہوگیا، ما کیں اپنے بدیوں کے عشق کا شکار بنیں، اور صاحب تخت و تاج شنم ادیاں اپنے افسران فوج کے جذبات حیوانی سے تختہ ہائے موت پرلٹائی گئیں۔

محرمات ابدیہ کو محصنات اولیہ بنائے جانے کے دلائل پسند کیے گئے ،عصمت ویاک دامنی کو ہر دوجنس کے لیے نایاک قرار دیا گیا، فرہا دجیسے نمک حرام ملازم اپنے بادشاہ کے دقیب بن گئے ،اورشیر ویہ جیسے ناخلف پسر نے جوش ہجیسے ہیں باپ کاشکم چاک کر کے شیریں پر قبضہ کیا ،سیاہ بد ہجرام چو بیس ملکہ پوران دخت کی آتش کدہ عشق کا ایندھن بنا' (1)۔

ایران کی ساسانی حکومت کے مشرق میں ہندوستان کا تدن اور حکمرانی کا اپنا نظام تھا، وہاں بھی شرک شدیداورانسا نئیت سوز حالات کا دور دورہ تھا۔

#### بدهنديب

" حضرت مسے علیہ السلام سے چھ صدی پیشتر بدھ فدہب نے ظہور کیا، بدھ نے پالی زبان کو اختیار کرلیا تھا اور سنسکرت پڑھنے پڑھانے کی ممانعت کردی تھی، ویدمت کی جگہ بدھ مت قائم ہوجانے سے قدیم فدہب کی کتابیں نیست ونابود ہوگئیں اوران کا جانے والا بھی کوئی ہاتی ندر ہا۔

شکراچار یہ نے ان لوگوں سے پچھ مناظرے کیے اورا پی علیت کا رنگ جمایا، مگروہ ۳۳۳–۳۳ سال کی عمر میں مرگیا، اس کی مساعی کا بتیجہ صرف اتنا ہوا کہ سنسکرت کو پھر در بار میں جگہل گئی، مگراس کے ساتھ ساتھ شاعرانہ غلواور استغراق نے بھی قدم جمالیے اور حقائق وواقعات پر استعارات کا پر دہ پڑ گیا۔

<sup>(</sup>۱) رحمة للعالمين از: قاضى سليمان منصور پورى ،ج ۱۳/۰ ٤- ۱٤، تفصيل کے لئے ملاحظه کريں: ايران بعبد ساسان ،از: آرتقر کرسٹن سين په

قدیم کتابوں میں ہے ایک کتاب مہابھارت پائی جاتی ہے، مگروہ بھی بارلوگوں کے تصرفات سے محفوظ ندر ہی، ہیں ہزارشلوک اس کتاب میں جعلی طور پر شامل کر لیے سمجے۔

بدھ فدہب کا زور راجہ اشوک کے عہد تک رہا، اس کے بعد بدھ ازم روبہ زوال ہوگیا، بدھ ازم کے اصول متمدن ونیا کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے، کوال ہوگیا، بدھ ازم کے اصول متمدن ونیا کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے، کھکشوؤل (گداگروں) کی لا تعداد جماعت جو بدھ مت نے تیار کردی تھی وہی زیادہ تراس کے زوال اور صدود ملک سے انتقال کا باعث بھی ہوئی ،گو پران مت نے بھی اس کونکا لنے میں بہت بڑی جدوجہد کی تھی۔

، بدھ مہت کے بعد ملک کی حالت بدسے بدتر ہوگئی، فسق و فجو راور فواحش کا دور دورہ ہوگیا، چکرانت وام مارگی، مہر بھگ در شنان کمتی، شاکت، نئوارک آوک، رام ایاسک ڈنڈی وغیرہ بیسیوں ایسے فرقے پیدا ہو گئے، جنہوں نے اخلاق و تہذیب کوجلا کررا کھ کردیا۔

میفرقے تمام ہندوستان میں چھائے ہوئے تھے،انہوں نے شراب، جوا، بدکاری کو ند ہنب کالباس پہنا کر بوتر قرار دیا تھا۔

ہندوستان کی بہی برترین حالت تھی، جب سندھ اور شال مغربی حدود اور جنوبی ہند سے مبلغین اسلام پہنچ انھول نے ملک کو تھائق ومعارف سے روشناس کیا، تب دیدہ وروں کواپنی برجنگی نظر آئی، اکثر نے خلعت اسلام زیب تن کیا، اورا کثر نے اپنی دھوتی کوخود ہی سنجال لیا''(۱)۔

مور خين لکھتے ہيں ۔

<sup>(</sup>۱) رحمة للعالمين از: قاضى سليمان منصور بورى ، ج ۴/۰۷-۱۱، مندوستانی تهرن از ايشوراثو يا ، بوده ند جب پر مقاله "انسائيكلوپيژيابرتا نيكا" "آرى دست ك Ancient Indianاور CV Vaidya كى كتاب " مسئرى آف ميژيول اغريا" اس موضوع پر قابل ذكر ہيں۔

''بدھ فدہب جو ہندوستان اور وسط ایشیا ہیں پھیلا ہوا تھا وہ بھی آیک ایسے بت پرستانہ فدہب ہیں تبدیل ہو چکا تھا کہ بت اس کے جلوس میں چلتے تھے، جہاں اس کے قافلہ کا پڑاؤ ہوتا وہاں گوتم بدھی مورتی نصب کی جاتی اور دیکھتے دیکھتے ایک معبد تیار ہوجا تا، اہل علم اور اصحاب نظر کو اس فدہب اور اس کے جاتی ہوئی کے بارے میں ابھی تک بیشہ ہے کہ آسمان وز مین اور خود انسان کے خالق خدا کے وجود پر بھی ان کا عقیدہ وایمان تھا یا نہیں ، ان کو جبرت ہے کہ ایمان وعقیدہ کے بغیر بی تظیم فدہب کیسے قائم رہ سکا۔

#### بهندو مذبهب

جہاں تک ہندو نہ ہب کا تعلق ہے وہ ویوی ویوتاؤں کی کثرت کی وجہ ہے دوسرے نداہب ہے بہت آگے رہا، چھٹی صدی میں بت پرتی اپنے پورے شباب پر تھی، معبودوں کی تعداداب اس صدی میں تبنتس کروڑ تک بتائی جاتی ہے، ہر ظلیم یا ہیبت ناک یا نفع پہو نچانے والی شی معبود تھی، بت تراشی یا مجسمہ سازی کافن بھی نقطہ عروج پر تھااوراس میں طرح طرح کی جدت طرازیاں کی جاتی تھیں''(ا)۔

# رومی اورابرانی علاقوں کی تلطنتیں

کام اور مقام کے لخاظ سے اپنے زمانہ کے مجددوامام قرار پائے ہیں، انہوں نے رسول کام اور مقام کے لخاظ سے اپنے زمانہ کے مجددوامام قرار پائے ہیں، انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے زمانہ یعنی چھٹی صدی عیسوی کے حالات پر نظر ڈالتے ہوئے ایرانی اور رومی حکومتوں کے بارے میں جن میں سے ایک ہندوستان کے مغربی کنارے سے شروع ہو کرغرب کے مشرقی حصہ تک اور دوسری شام کے مغربی کنارے سے شروع ہو کرغرب کے مشرقی حصہ تک اور دوسری شام کے

علاقہ سے شروع ہوکراتپین کے ملک تک پھیلی ہو کیں تھیں اوراس زیانہ کی سب سے ہڑی طاقتیں اور عظیم تمدن کی آ ماجگاہ بھی جاتی تھیں ،ککھاہے کہ:

"اس ونت ايران اورروم ليني ساساني اور بيزنطيني حكومتيس جودنيا يعظيم ترين شهنشايول كاعتبار الاسكرة ارض برغالب تعيس ، ان كواس زيين برحكومت کرنے کا موقع متعددصد یوں سے ملتا رہا تھا اور وہ دنیا کی لذت میں مست ہور ہے تے، اور آخرت کی زندگی سب بھول چکے تھے، اور ان پر شیطان کا اڑ وغلبہ چھا چکا تھا، · زندگی کے لطف وراحت کے دسائل میں بہت گہرائی تک چلے محئے تھے، اوراس میں اَیک دوسرے پر فخر کردہے تھے، اور دنیا میں ہرطرف سے اہل دانش اور اہل ہنران کے پاس جمع ہو گئے تھے، اوروہ ان کے لیے زندگی کے باریک پہلوؤں اور نقاضوں کے کیے راستے نکال رہے تھے، جن پر وہ برابر عمل پیرا ہورہے تھے، اور اس یہ ایک دوسرے سے بازی لے جانا جاہتے تھے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کررہے تھے، يبال تك كديدكها كياكدان كى برى مخصيتوں ميں سےكوئى اينے اظهار عظمت كے لیے کمر میں پٹکا، یا سر پر ٹونی اگرایک لاکھ درہم سے کم کی لگاتا تو اس کولوگ عار دلاتے، اسی طرح اگراس کا او نیجامحل نه ہوتا جس میں فوارہ لگاہوتا اور شاندار حمام اور باغیجے اور اس کے باس سواری کے لیے شاندار جانورنہ ہوتے اور خوبصورت ورکش خدام نہ ہوتے اور کھانے کے اقسام میں توسع نہ ہوتا اور لباس میں جمال اوروقار کا انداز نہ ہوتا، ای طرح اور چیزیں جس کے تذکرہ سے طوالت ہوگی اگر نہ ہوتیں تواس کواہم آ دمی نہ تمجھا جا تا ،اور بیہ چیزیں ان کی زندگی کی بنیادوں میں سرایت كر كئيں تھيں جوان كے دلول سے نكل نہيں سكتی تھيں سوائے اسكے كہوہ ول چيرد سيئے جائيں يا كاٹ ڈالے جائيں۔

چنانچەاس كے نتيجه ميں ميدلاعلاج مرض بيدا ہوگيا تھا جوان كى شہرى زندگى .

کے سارے پہلوؤں میں بھیل گیا تھااورا یک عظیم مصیبت کھڑی ہوگئی تھی ،جس ہے نہ ان کے امراء محفوظ متھے نہان کے عوام ، نہان کے خوش حال محفوظ متھے نہان کے غریب، بیمصیبت ان کے اوپر چھاگئی تھی اوراس نے ان کومضبوطی سے پکڑلیا تھا، اوران کواس سے بیچنے کی کوئی صورت نہیں رکھی تھی ،اس نے ان پر الی بریشانیاں اور فکریں غالب کر دی تھیں کہ جن کا کوئی سرا نظر نہیں آتا تھا، اس لیے کہ ان کے سارے تقاضے بغیراس کے حاصل نہیں ہوسکتے تھے کہ زبر دست مال ودولت خرچ كياجائے اوربيه مال ودولت حاصل تبين ہوسكت تھا مگر ٹيكس پر فيكس لگانے ہے، جو كاشتكارون اورتاجرون اورانهي جيسے افراد پرلگایا جاتا تقااوراس كا دائر ہ ان پر برابر تنگ کیا جار ہاتھا، اوروہ اگران کے دینے سے معذور رہتے توان پر زبردی کی جاتی تھی اوران پرمصیبت ڈھائی جاتی تھی اور وہ اگر شلیم کرتے اور قبول کر لیتے تھے تو ان کو وہ گائے بیل کی طرح اپنے استعال میں لاتے تھے کہ جن کو یانی ڈھونے اور کھلیان میں کام کرنے یا کھیتیاں کا شنے کے لیے استعال کیا جاتا اور جن کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ مختلف انسانی ضرور میات میں ان سے کام لیا جائے ، اور پھران کومحنت کے کام ے ایک گھڑی بھی نہیں چھوڑا جاتا تھا، یہاں تک کہوہ سب افراداس حالت میں نہیں رہ گئے تھے کہ آخرت کی راحت اور کا میا بی کے مسئلہ کوسراٹھا کربھی دیکھیں ،اوراس کی ان میں استطاعت نہیں ہوتی تھی، چنانچہ بورا بورادسیج ملک ایسے افراد سے خالی ہوگیا تھا کہ جن کواینے دین کا کچھ خیال ہو،اور بیہ چیز حاصل بھی نہیں ہوسکتی تھی ،سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے معاش کا سارا دارو مداراسی کھانے پہننے اور تغییرات وغیرہ کا کام کرنے پر ہی تھا جوان پیشوں میں نہیں لگ بارہے سے کہ جن پر نظام عالم کی عمارت قائم ہے،اس پرمزیدیہ بات تھی کہ جولوگ ان کے پاس آتے جاتے تھے، وہ ان بڑوں کے طور وطریق کی نقل کرتے ہتھے، اورا گراییا نہ کرتے تو ان کے یہاں کوئی يذيرائي نه ہوتی اوران کا کوئی خيال بھی نه کيا جاتا۔

بہر حال عام انسان اینے حاکم کے دست نگر ہو کے رہ گئے تھے، ان کے سامنے ہروفت ہاتھ پھیلائے رہتے تھے بمجی اس تعلق سے کہ وہ لڑائی اور جنگ کے کارندے ہیں اورشہری معاملات کے نظم وضبط کے ذمہ دار ہیں اور وہ انہی کے طریقوں کی نقل کرتے تھے،اوراس کا مقصد ضرورت پوری کرنا نہ تھا، بلکہا ہے بووں کے طور وطریق کو اختیار کرنا تھا، اور مبھی اس تعلق سے ان سے جڑے ہوتے تھے کہ شاعر ہیں اور با دشاہوں کا طریقہ ان کوانعام واکرام دینے کا ہے، اور بھی اس تعلق سے کہ وہ تارک الد نیافتم کے لوگ ہیں کہ ان کے حالی زار کی فکر ہا دشاہ کے لیے کرنا مناسب سمجھا جاتا تھا، اوران میں سے بعض بعض کو پریشان بھی کرتے تھے اوران کی آمدنی کا ذریعہ بادشاہوں کی صحبت اختیار کرنے میں اورائے ساتھ تعلق قائم کرنے میں اوران کے ساتھ اچھی باتیں کرنے میں اور جاپلوس میں ہوتا تھا، اور بیسب چیزیں زندگی کا ایک فن بن گئی تھیں کہ جس میں ان کی عقل اورغور وفکر طرح طرح کی صورتیں اختیار کرتی تھیں اور اس سلسلہ میں ان کے سارے اوقات ضائع ہوتے تھے، ان سب کا متیجہ بیر ہوا تھا کہ اس طرح کی مشغولیتیں لوگوں کے دلوں میں بہت مخصافتم کی کیفیات پیدا کرنے والی بن گئی تھیں اورا چھے اخلاق وکردار سے صرف ذہن كرنيا كياتها" (١) ـ

### جزيرة العرب

ا دھر عربوں کا حال شرک، کفر وگمراہی میں کسی سے کم نہ تھا۔وہ اپنے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کہتے تھے،لیکن اس کے خلاف شرک اور سخت لادینی میں مبتلا تھے،البتہ جابل تھے اور علم سے دور تھے،اس کی بنا پر تدن سے آنے لے

<sup>(</sup>١) ججة الله البلاغة ، جلداول ، باب إقامة الارتفا قات وإصلاح الرسوم ..

والی خرابیاں ان میں نہیں تھیں، اس پہلو سے وہ فطری مزائ رکھتے تھے، اور صرف اپنے اپنے اپنے اپنے واسل اپنے اپنے خاندان کی روایات کے پابند تھے، اپنے اسلاف کے طریقے کو اصل طریقہ سجھتے تھے اور خودان کا ذبن جس کو قبول کرلیتا اس پر قائم ہوجاتے تھے، اور اپنی عزت اور بات پراڑ جاتے تھے، جان لے لیتے اور جان دے دیے تھے، وہ مشرک تھے، بت پرست تھے اور قلم وحیا سوزی کے جو طریقے ان میں عام ہو گئے تھے ان کو افتار کئے ہوئے تھے۔

''اس میں شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ بت پرستی اس زمانہ میں ساری دنیا میں پھیلی ہو گئتھی ، بحراوقیانوس سے بحرالکاہل تک دنیا بت پرستی میں غرق تھی ،عیسائیت، سامی ندا ہب ، بدھ مت ، گویا بتوں کی تعظیم وتکریم میں ایک دوسر ہے ہے بازی لے جانے کی کوشش میں مصروف تھے'(ا)۔

## عالمگیر مطح برانسانوں کی پستی اور بگاڑ

الغرض انسانی تاریخ میں بیمرحلہ ایسا آگیا تھا کہ پوری انسانیت خودگئی کے راستہ پر تیزی کے ساتھ گامزن تھی ، انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا اور خود اپنے آپ کو اور اپنے ستقبل اور انجام کو فراموش کرچکا تھا، اس کے اندر بھلائی اور برائی اور زشت وخوب میں تمیز کرنے کی بھی صلاحیت باتی نہیں تھی ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انسانوں کے دماغ و دل کسی چیز میں کھو چکے ہیں ، ان کو دین و آخرت کی طرف سراٹھا کرد کیھنے کی بھی فرصت نہیں اور روح وقلب کی غذا، اخر و کی فلاح ، انسانیت کی ضدمت اور اصلاح حال کے لئے ان کے پاس ایک لمحہ خالی نہیں ، بسا او قات پورے بورے ملک میں ایک شخص ایسانظرنہ آتا جس کو اپنے دین کی فکر ہو، جوخدائے واحد کی

<sup>(</sup>ا) تفصیل کے لئے دیکھیں ہی رحمت، ص ۲۳، از، مولہ نا سید ابوالحسن علی حتی ندوی، والبدایة والنھامیة: ۱۹۰/۲-۱۹۰

پرستش کرتا ہواور کسی کواس کا شریک ندگھہرا تا ہو،جس کے جگر میں انسانیت کا در دہواور اس کے تاریک وہولنا ک انجام پر کچھ بے چینی ہو، بیصورت حال اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی ہو بہوتصور تھی کہ:

خشکی اورتزی میں اوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے، تا کہ خدا ان کوان کے بعض مساد پھیل گیا ہے، تا کہ خدا ان کوان کے بعض عملوں کا مزہ چھھا ئے ، عجب نہیں کہ وہ باز آجا کیں (۱)۔

﴿ظهرالفساد في البروالبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون﴾ (سوروروم آيت: ٣١)

شاہ ولی اللہ دہلوی بعثت نبوی سے پہلے دنیا کے مذہبی ،تمرنی اورساجی حالات کا جائز ہلینے کے بعد عالمی نبی کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

''چنانچہ یہ مصیبت جب بہت بڑھ گئی، اور یہ مرض سخت ہوتا چلا گیا، تواللہ تعالیٰ کی ان پر بہت ناراضگی ہوئی اور اللہ کے مقرب فرشتے بھی ان سے ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اس مرض کے علاج کے سلسلہ میں اس مرض کی جڑی کاٹ ویے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اس مرض کے علاج کے سلسلہ میں اس مرض کی جڑی کاٹ ویے کی ہوئی اور اس لیے ایسے نبی کو مبعوث کیا جس کانشو و فرا تعلیمی راستہ سے مہیں ہوا تھا اور وہ ای تھا (صلی اللہ علیہ وآلہ وہ لم ) اور نہ وہ ایرانی شخصیتوں سے ملاتھا اور نہ وہ روی شخصیتوں سے ملاتھا اور نہ اس نے ان لوگون کے طور وطریق کو اختیار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وہ کم کو ایک تراز و کا انداز عطافر مادیا تھا، کہ جس سے وہ اچھے طور وطریق کو جو اللہ کو پہند ہے، برے طور وطریق سے جو اللہ کو کہ شک کہ جس سے وہ اچھے طور وطریق کو جو اللہ کو پہند ہے، برے طور وطریق سے جو اللہ کو بیند ہے جدا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ذبان کو اس بات کی گویائی عطافر مائی کہ این خراب کو بین کہ جس کے دل میں اللہ نے بی بات ڈائی کہ غیر عربوں نے جو طریقے اختیار کر لئے ہیں ہوجانا کہ ای پرمطمئن ہوجایا جائے اس کی فرمت کرتا تھا، اور اس کے سلسلہ میں ان جو جو لئے این اللہ نے بیہ بات ڈائی کہ غیر عربوں نے جو طریقے اختیار کر لئے ہیں ہوجانا کہ ای پرمطمئن ہوجایا جائے اس کی فرمت کرتا تھا، اور اس کے سلسلہ میں ان

اورایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، جیسے ریشم وغیرہ کالباس پہننا، سونے چا مدی کا برتن استعال کرنا، اور نقش وزگار بنانا اور نقش وزگار بنانا اور استعال کرنا، اور نقش وزگار بنانا اور استعال کرنا، اور نقش وزگار بنانا اور اس کی خلومت کوختم اور اسے عمل سے ان سب کی حکومت کوختم کرکے اپنی اللہ والی حکومت قائم کی اور ان لوگوں کی بڑائی کوختم کرکے اپنے خداکی بڑائی قائم کی اور بیہ بات طے کردی کہ اب کسری کے خاتمہ کے بعد مزید کسری نہیں برائی قائم کی اور بیہ بات طے کردی کہ اب کسری بیدا ہوگا، اور قیصر کے ختم ہونے سے نیا قیصر ہیں بیدا ہوگا، (۱)۔

## عظیم ترین نبی کی ضرورت

اللہ تعالیٰ کی تقدیم میں عالم انسانیت اب جس مرحلہ میں داخل ہونے جارہا تھا وہ مرحلہ دنیا کے اطراف واکناف کے ایک دوسرے سے قریب آجانے اور علمی وعملی تجربات سے زیادہ سے زیادہ فاکدہ اٹھانے کا مرحلہ تھا، لہذا اس آخری نبی کوان حالات کی دینیات کے ساتھ مبعوث فر مایا اور اس کو جو آسانی کتاب عطاکی وہ ان پہلوؤں کی جامع رہنما بنی اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود کی تاکہ انسانوں کے برطینت اوگ اس میں تصرف نہ کرسکیں اور نبی کی نبوت کا سلسلہ جس طرح تا قیامت ہو اسی طرح اس کتاب کی تجی رہنمائی بھی تا قیامت ہواور ان دونوں کی سر پرستی میں امت مسلمہ کے سامنے راہ ہدایت بالکسی تغیر و تبدیلی کے روشن رہے اور جو واقعی ہدایت کا طالب ہووہ واقعی ہدایت کا طالب ہووہ واقعی ہدایت کا طالب ہووہ واقعی ہدایت یا سکے اور جو گراہی ہی کواپنانے وہ واقعی گراہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کے فیے کردہ نظام اوراس کے علم میں دنیا کا جو نیا دورشروع ہونے والا تھا اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کا بیہ فیصلہ ہوا کہ اس آخری اور عالمی اور تا قیامت قائم رہنے والی نبوت کے حال نبی کے ذریعی شروع ہوا وراس کی امت اس کو دنیا میں جاری کرے ، چنانچہ اس نبی کو دئیا میں جاری کرے ، چنانچہ اس نبی کو دی ہوئی کتاب کے ذریعہ اوراس نبی کی مدایات اور خود اس

<sup>(1)</sup> حجمة الندالبالغة ،حلداول، باب إقاسة الارتفا قات وإصلاح الرسوم \_

کے علی طریقہ کار کے ذریعہ دنیا کا وہ رخ بناجس کی بناپر دنیا کی زندگی میں علم کارواج موااوراس کا نظام عالمی بنا، بینظام عالمی وہ نظام نہیں جس کو دنیا کی خود غرض اورنش پرست طاقتوں نے اپنے اقتدار کو پھیلانے کے لئے عالمی نظام کا نام دیا ہے، بلکہ یہ نظام عالمی اور نبوی نظام عالمی تھا جس میں خیر کو عام کرنے اور ہر چھوٹے بڑے بغریب وامیر، طاقتور و کمز وراورصاحب اقتدار و بسہارا کو یکسال سہولت، یکسال جن بغریب وامیر، طاقتور و کمز وراورصاحب اقتدار و بسہارا کو یکسال سہولت، یکسال جن کہ اللہ عالمی نظام ہے جواللہ رب العالمین کی طرف سے تمام بندگان تا بعداری میں لانے کا عالمی نظام ہے جواللہ رب العالمین کی طرف سے تمام بندگان خدا کے اپنے آبٹری نبی کے ذریعہ عطاکر دہ ہے اوراس آبے قرآئی کی تغییر ہے کہ خوا میں ارسلنا کے ایک رحمت تی بنا کر بھیجا اور سے وامید و نا کہ معلم و کہم نے تم کو سادے جہانوں کے لئے رحمت تی بنا کر بھیجا اور یہ حرب میں مامت ہیں اور شرو اس کا رب ہول لہذا میری عماوت کرو۔

#### \*\*\*

# جزيرة العرب كاحال بعثت محمري كے وقت

بعثت محمری کے وفت دنیا کے مختلف خطوں کے مذکورہ بالا حالات اور پھر جزیرۃ العرب کے باشندوں کی غیرتعلیم یافتہ اور غیرمتندن آبادی کوجس سنگلاخ اور نیم بنجر سرز مین میں زندگی گذار نا پڑر ہاتھاان میں اس نے مبعوث ہونے والے نبی کوکیسی اجم ذمه داري انجام دين هي ميه أيك بهت اولوالعزمي اوراعلي انساني وروحاني صلاحيت کے حامل انسان کا کام تھا، ایک طرف عرب قوم کوجوان پڑھاور غیرمتمدن ہونے کی بنابرا پنی بات پراڑنے والے اور تختی سے جمنے والے مزاج کے تنصال کی زندگی میں پوست عادتوں ہے ان کو ہٹاتا اور ان کی اصلاح کرکے ان کومعیاری اور قائدانہ صفات کی حامل قوم کی سطح تک پہو نیجانا پھران کے توسط سے دنیا کی دیگر قوموں کو بھی راه راست پرلا تا جن میں کئی متمدن ترین قومیں تھیں ، جوعر بوں کو دیہاتی اور پس ماندہ سمجه كرحقير ادريّا قابل النفات مجھتی تھیں، اور ان كى بات كوكسى خاطر میں نہیں لاتی تفیس، اسی رسول خداه الله کو بیم انجام دینی تفی، جو که نا قابل تصورا و عظیم ترین کام تھا۔اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتخاب فر مایا ، پھر ان کے کام کے ہرمرحلہ میں اپنی مدایات اور رہنمائی وی کے ذریعہ برابر فرمائی ، الله رب العالمين تنها تمام كا كنات كابنانے والا اور تمام مخلوقات اور انسانوں كا خالق ہے، لبذاوبي جانتا ہے كداس كاكون بنده كيا اوركس حد تك مفوضه كام كر سكے گا ، الله تعالى کے بیانتخاب کردہ بنی عرب قوم کے ہی کے ایک فرد تھے، لیکن اللہ تعالی کے بنائے ہوئے اور اس کے انتخاب کئے ہوئے تھے، اللہ تعالی فرما تاہے ﴿ و الله يعلم حيث

یں حصل دسالته کا کاللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغیری کے کام کور کھے، بہرحال اس عظیم نبی کے کارنا ہے جانے سے پہلے اس کی قوم کواور جس نطائر زمین میں وہ بسی ہوئی تھی اس کو تمجھ لیا جائے ، تا کہ اس کے کام کی اہمیت طاہر ہوسکے۔

## جزيرة العرب مين انساني آبادي

# حضرت ابراہیم اوران کی اولا د

حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولا د میں ارفحشذ کی نسل سے تھے(۲)، وہ عراق میں کلد انی خاندان کے ایک بڑی شخصیت

<sup>(</sup>۱) ا كالل في الذريخ. ا/ 24 \_ (۲) البداية والنهاية ا/١٣٩، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، جزء اول، از ق اكثر جوادعلي\_



کے بیٹے تھے، یہ خاندان ستارہ پرست مشرک خاندان تھا(۱) بچھنے میں اپنے خاندان اور اہل وطن کی بت پرتی اور شرک عجیب سامعلوم ہوا، کہ بیلوگ ستاروں کوخدا ہجھ کر ان کی علامتیں بنوں کی صورت میں بنا کرعباوت کرتے ہیں، بیستارے او پر ہمی کیکن یہ مطابق ہو سکتے ہیں، انہوں نے پہلے ستاروں پر خور کیا، پھر چاند پر، پھر سورت پر اور ان کا دل نہیں مانا، انہوں نے خدا کواس سے بلندمحسوں کیا، اور اس کا خیال کر کے اپنی براءت کی دعا کی اور دعا قبول ہوئی، اور الند کی بڑوائی پھر وحدا نیت ان کے دل میں بیٹھ گئی (۲) پھر وہ بھی خدا کی طرف سے نبی منتخب ہوئے اور انہوں نے بتوں کو تو ڈ ڈ الا اور اپنی تو م کوتو حید کی دعوت دی (۳) اس پرقوم بہت ناراض ہوئی اور ان کوآگ میں ملا ڈ الا ،کیکن اللہ نے ان کوآگ میں جلنے سے محفوظ رکھا، پھر وہ وطن چھوڑ کر شام کے علاقہ میں آگئے اور فلسطین میں قیام کیا، ان کے ساتھ ان کے بھینچ لوط علیہ السلام بھی علاقہ میں آگئے اور فلسطین میں قیام کیا، ان کے ساتھ ان کے بھینچ لوط علیہ السلام بھی آگئے ، اور انہوں نے اپنے اپنے علاقہ میں اصلاح ودعوت کا کام کیا (۲)۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق ہوئے (۵) ،ان کے ایک بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوئے (۲) جن کا ٹام اسرائیل بھی تھا، ان کی جونسل ہوئی وہ اولاً شام بیں پھرمصر میں بسی ،اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسلیم ہوئے جن کو ان کے والد حضرت ابراہیم نے جزیرۃ العرب کے وسطی علاقہ کے مکمہ مکرمہ کے بے آب وگیاہ اور بنجر علاقہ میں ان کی مال کے ساتھ بلکہ بچینے کی حالت میں اپنے رب کے تکم پر ایجا کر شہراویا (۷) وہاں بعد میں بمن کے قبیلہ قحطان کی شاخ قبیلہ جرہم بھی آکر بس گئی اور بعد میں حضرت اسلیم علیہ السلام کا ان سے رشتہ ہوئے یہ حضرت اسلیم کا ان سے رشتہ ہوئے یہ حضرت اسلیم کا دوغیرہ ہوئے و خورت اسلیم کا خاندان بنا، اس خاندان کی شاخیں نجد وجاز وغیرہ ہوئے یہ حضرت اسلیم کا دوغیرہ ہوئے دوغیرہ ہوئے کہ حسال علیہ السلام کا جاندان بنا، اس خاندان کی شاخیں نجد وجاز وغیرہ ہوئے نے یہ حضرت اسلیم کا دوغیرہ ہوئے کہ دوجاز وغیرہ ہوئے کہ حسال علیہ السلام کا خاندان بنا، اس خاندان کی شاخیں نجد دوجاز وغیرہ ہوئے کہ دوخورت اسلیم کا خاندان بنا، اس خاندان کی شاخیں نجد دوجاز وغیرہ ہوئے کے دوخورت اسلیم کا خاندان بنا، اس خاندان کی شاخیں نجد دوجاز وغیرہ ہوئے کے دوخور کے دوخورت اسلیم کا خاندان بنا، اس خاندان کی شاخیں نے دوخورت اسلیم کا خاندان بنا، اس خاندان کی شاخیں نجد دوخور کی دوخور کے دوخور کے دوخور کے دوخور کے دوخور کو کے دوخور کے دوخور کے دوخور کی دوخور کے دوخور کے دوخور کی کھر کے دی کے دوخور کی دوخور کے دوخور کے دوخور کی دوخور کی دوخور کے دوخور کی دوخور کی کھر کی کے دوخور کی دوخور کے دوخور کے دوخور کے دوخور کی کھر کے دوخور کی دوخور کی دوخور کی کھر کی کی کھر کے دوخور کے دوخور کے دوخور کے دوخور کی کھر کے دوخور کی کھر کے دوخور کے دوخور

<sup>(</sup>١) البدلية والنحاية . ١/١٠٠١ - (٢) الكالل في الثاريخ ا/ ٩٥-٩٦

<sup>(</sup>٣) أيضاً (٣) أيضاً (٥) البداية والنهاية الم ١٦٠/

<sup>(</sup>١) الكال في الباريخ ال١٠٣/١ (٤) الصاّر

میں بسیں ،ان میں حجاز میں مقیم ہونے والوں کے مورث مصرنا می شخص تھے اور ان ہی کی اولا دمیں آ گئے جل کرقر کیش ہوئے۔

کم کرمہ کی آبادی حفرت اسمنیل سے شروع ہو گی تھی محفرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بچینے ہی میں مکہ کے بےآب وگیاہ میدان میں ان کی مال کے ساتھ لے جاکراللہ کے تھے ہرادیا تھا جو کہ حضرت ابراہیم کی قطیم قربانی تھی کہ اپنے شیر خوار بنج اوران کی مال کوزندگی کے کسی قابل اعتبار سہار سے کے بغیر مکہ جیسی بنجراور ہے آب وگیاہ اور آبادی سے خالی جگھ ہرایا اورا پنے پروردگار کے تھے کی گفیل بے چوں چراکی ، یہ جگہ دو تھی کہ حضرت آدم بھی یہاں آ چکے تھے اور یہاں مسجد کی بنیادر کھی تھی جو بعد میں جگہ دو تھی کہ حضرت آدم بھی یہاں آ چکے تھے اور یہاں مسجد کی بنیادر کھی تھی جو بعد میں مٹ گئتھی بقر آن مجید میں حضرت ابراہیم کے ای مل کا تذکرہ اس طرح آیا ہے:

اے ہمارے پروردگار! ہیں نے اپنی کچھ
اولاداس ہے بھیتی کی وادی ہیں تیرے حرمت
والے گھرکے پاس بسائی ہے، اے ہمارے
پروردگار! بداس لئے کہ وہ نماز قائم رکھیں،
پس تو پچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف
مائل کردے، اور آئییں مجلوں کی روزیاں
عزایت فرما تا کہ یہ شکرگذاری کریں۔

﴿ رَبِنَاإِنِي أَسكنت مِن ذَرِيتِي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من النساس تهوي إليهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون﴾

[ ابراهيم: ٣٧ ]

اس بخرعلاقہ بیں اللہ تعالی کے خصوصی فضل سے ماں اور ان کا شیر خوار بچہ زندہ رہے، پھر جب حضرت اسلمیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے اور صحت مندا درا پنے باب و مال کے اطاعت شعار ہوئے تو حضرت ابراہیم کو تھم ہوا کہ حضرت اسلمیل کواللہ کی راہ میں قربان کردیں اس قربانی پر بھی عمل حضرت ابراہیم نے اپنی طرف سے کردیا اپنی آئکھ پر پٹی بائدھ کر تھری چلا دی ،کیکن اللہ کو صرف امتحان لینا تھا ،اس لئے حضرت ابراہیم کی جھری ان کو تبین گی ، بلکہ ایک مینڈ ھے کو اللہ تعالی نے بھیج دیا : درابراہیم کی ابراہیم کی جھری ان کو تبین گی ، بلکہ ایک مینڈ ھے کو اللہ تعالی نے بھیج دیا : درابراہیم کی

جھری اس کی گردن پر گئی اور وہ ذرئے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت اسلمبیل کی ہی قربانی مان لیا اور حضرت ابراہیم کواپناسب سے برگزیدہ اور خلص ترین بندہ کے طور پر قبول کرلیا اور ان کو اپنا دوست قرار دیا(۱) اور بھر ان کو اور ان کے بیٹے آسلمبیل کو حضرت آ دم کی شروع کر دہ مسجد کی جگہ بیس کعبد کی تقمیر کا تھم دیا اور اس طرح وہ دنیا میں اللہ کے پہلے گھر کے طور پر قائم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت واطاعت کا اولین اور اصل مرکز بنا اور اس کو قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حید کا گھر اور دین تن کا مرکز قرار دید دیا گیا، حضرت آسلمیل کی اولا دبر حتی اور بھیلتی رہی اور ان میں سے مکہ مرکز قرار دید دیا گیا، حضرت آسلمیل کی اولا دبر حتی اور بھیلتی رہی اور ان میں سے مکہ مرکز قرار دید والے اللہ کے اس کھر کی حفاظت کو اپنا فریضہ بھتے رہے۔

حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دھیں کئی نسلوں کے بعد عدنان نامی خض ہوئے ، ان کی اولا دھیں معد ، نزار پھر آ کے چل کر مضراور رہید ہوئے ، رہید مشرقی علاقہ نجد میں جا کر بس گئے ، اور مضر مکہ ہی میں رہے ، ان میں آ گے چل کر قرلیش ہوئے ، اور بیت اللہ کی قولیت ان کے پاس آئی ، اللہ کا گھر مقدس گھر سمجھا جا نار ہا، اور سارے عرب اطراف وا کناف ہے اس کا حج کرنے آتے اور قرلیش ان کے قیام وغیرہ کا انتظام کرتے ، اللہ تعالی کی طرف سے اس گھر کی اور اس کے تعلق سے پورے شہر کی حفاظت ہوتی رہی (۲)۔

شهرمكه كمرمه

، کمه مرمه حضرت اساعیل علیه السلام کے وہاں کھہرائے جانے سے پہلے بالکل آیک غیر آباد اور بنجرز بین کا حصہ تھا (۳) دوختک بہاڑی سلسلوں کے درمیان

<sup>(</sup>۱) الكال في التاريخ: ا/١١١

<sup>(</sup>٢) الروض لا نف: ا/ ٢- ٨، البداية والنصلية :٢/ ١٩٨٠ - ٢٠٠٠ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، جزءاول (٣) البداية والنصلية : ١٨٣/١-

وادی اردگرد مارش کے بعد بہنے والے یانی کی وقتی گذرگاہ بنتی تھی ، پھر خشک اور بغیر یانی کی بن جاتی تھی ، مگراس کا جائے وقوع خدا کے خصوصی کرم کا حامل تھا، جس کی بنا پر اللہ تعالی کی طرف سے زمین پر انسانی آبادی کے آغاز ہی سے اس کا انتخاب ہو چکا، اور وہاں انسان اول حضرت آ دم علیہ السلام نے خدا کی عبادت کی جگہ بنادی تھی ،اور بعض معلوماتی پہلوؤں سے حضرت آ دم کی اس کرہُ ارضی پر آمد کے دفت ان کا اور ان کی اہلیہ حضرت حواعلیماالسلام کا قیام انہی اطراف میں ہواتھا، نیز اس بور ہے کرہ ارضی پرانسانی آبادی کے علاقوں کواگر جائے وقوع کی بنیاد پر دیکھا جائے تو مکہ کی جگہ انسانی آبادی کے علاقوں کے بالکل وسط میں نظر آتی ہے، غالباً یمی وجہ ہے کہ انسان کے جسم میں ناف کوجومقام حاصل ہے وہی مقام کرؤارضی پرانسانی آبادی کے بالکل وسط میں مکہ کو حاصل ہے،اس طرح بید نیائے انسان کا مرکز ہے،اوراس کواللہ تعالی نے اپنی عبادت گذاری کامرکز بھی بنا دیا، چاروں طرف سے نماز پڑھنے والے اسی رخ پر نماز پڑھتے ہیں،اوراس کے مرکز میں اللہ کا وہ گھرہے جواس کی زمین پراس کی عبادت کا پہلا مقام ہے،اور وہاں پہو نج کراس کےار دگر دعبادت کے طور برطواف کیا جاتا ہے(ا)۔

چنانچہ اللہ تعالی کے آخری نی کو بھی جس کی شریعت و تعلیمات کو و نیا کے اختیام تک جاری رہنا ہے ، و ہیں پیدا کیا گیا ، اور ایسے خاندان میں پیدا کیا گیا جو پورے عرب علاقوں کے باشندوں کی نظر میں سب سے محتر م خاندان اور خاندان کے اندر بھی سب سے محتر م شاخ میں آپ کو پیدا کیا گیا ، مکہ کی آبادی جو آخر میں صرف اندر بھی سب سے محتر م شاخ میں آپ کو پیدا کیا گیا ، مکہ کی آبادی جو آخر میں صرف قریش کے قبیلہ پر مشمل تھی آپ کے جدا کبر قصی بن کلاب کی زیر سرکر دگی ایک مضبوط جمہوری نظام پر مشمل مانی جو تی اور وہاں کے دینی اور دنیاوی دونوں معاملات کی انجام دبی کے لئے ایک اچھا نظام مقررتھا، جس کی انتظامی ذمہ داریاں خاندان کی

<sup>(</sup>١) مكة كرمه كي تغصيل ك لئ ملاحظة كري: تاريخ مكولوا زرقي: ١١ ٣٨، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام

مختف شاخوں پرتقیم کی گئی تھیں، ادراس طریقہ سے شورائی اور جمہوری نظام بن گیا تھا جواپے زمانہ کے دائج الوقت دنیا کے نظاموں کے درمیان ایک منفر دنظام تھا، جب کہ اس وقت دنیا کے تعلیم یا فتہ اور متمدن قوموں بیں شہنشا ہیت اور ڈکٹیٹر شپ کا رواج تھا، ایسے بی زمانہ بیں انہوں نے ایک جمہوری اور شورائی نظام قائم کیا جوایک چھوٹے علاقہ بیس تھا، کین اپنے طریقہ کے لیاظ سے اہم تھا، اس نظام کوان کی اولا و میں قائم رکھا گیا، اور قصی کا گھر اس شورائی نظام کا مرکز قرار پایا، جس کی حیثیت ایک طرح سے جمہوری پارلیمنٹ کی تھی، اس نظام کے مختلف کا موں میں اللہ کے اس گھر کی زیارت کرنے والوں، اور آنے والوں کی راحت اور ضیافت کی فرمدداری بھی تھی جو صفور تھی تھے کے اجداد کو کھی تھی ، اور اس کوان حضرات نے ایسی خوبی کے مہاتھا نجام دیا گریں کہ پورے جزیر تھ العرب میں ان کی عظمت اور احترام کوسب کے دلوں میں جاگزیں کہ پورے جزیر تھ العرب میں ان کی عظمت اور احترام کوسب کے دلوں میں جاگزیں کردیا (۱) حضور تھی تھے نے دادا عبد المطلب کو اس سلسلہ میں بڑا امتیاز حاصل رہا، اور کردیا (۱) حضور تا بی فرمدداری کو بہت انتھے فرصک سے انجام دیا (۲)۔

بئر زمزم كى بازيافت

خضور می فکر کی جس کا اشارہ ان کوخواب نے جہاں اور چیزوں کی فکر کی وہاں اس ہات کی بھی فکر کی جس کا اشارہ ان کوخواب کے ذریعہ ملاتھا، کہ وہ اس مبارک چشمہ زمزم کو جو بتدریج متروک ہوکراو پرسے بند ہو گیا تھا، دوبارہ زبین کے اندر سے باہر لائیں (۳)، وہ جب اس بیس کا میاب ہوئے تو اس مبارک کام کا سہرا ان کے سر بندھنے و کیے کر خاندان کی دوسری شاخوں نے اس کوسب کا مشتر کہ قرار دیکرا پناخت جمایا، ان کے جھڑا کر نے پروہ سب لوگ اور آپ اس کے لئے شام کے علاقہ کی جمایا، ان کے جھڑا کر نے پروہ سب لوگ اور آپ اس کے لئے شام کے علاقہ کی

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف، از: بلاؤرى بس: ۱۳-۲۳

<sup>(</sup>٢) الكالل في النّارُح بي الاستار السينة الروس الأنف: الهم ٩٨ اليمة أوالروس الأنف: اله ٩٨

طرف کسی کائن کے پاس جاکر فیصلہ کرانے کے لئے تیار ہوئے ،کیکن سفر کے دوران عبد المطلب کیساتھ اللہ تعالی کی طرف ہے ایسی مدد ہوتی نظر آئی کہ عبد المطلب کی امتیازی حیثیت سب کے سامنے واضح ہوئی ،جن کواپٹی عمر کے آخری دور میں اُس نی آخرالز مال کے آخرالز مال کے آخرالز مال کے بچینے کی سر پرتنی کرنے کی سعادت ملی ،اور پھراس نی آخرالز مال کے ذریعہ مکہ اوراس میں روز اول سے معین کردہ عبادت خانہ کو بین الاقوامی اور تا قیامت عبادت کا مرکزی مقام دینے کا فرض انجام دینے کی سعادت حاصل ہوئی ، اللہ تعالی فرما تا ہے:

پہلاگھر جولوگوں کے عبادت کرنے کے لئے مقرر کیا تھا دہی ہے جو مکہ میں ہے بابر کت اور جہان کے لئے موجب ہدایت۔

﴿إِن أُول بيت وضع للناس للذي بكة مباركاً و هدى للعالمين ﴿ النَّالِ عَلَمُ النَّا ٢٩٤]

پھراللہ کے اس آخری نبی کو جوا نبی عبدالمطلب کے پیٹیم پوتے تھے پروردگار عالم کے ذریعہ نبی آخر الزمال کا بلند مقام عطا ہوا، اور اس کو پروردگار عالم کی عبادت اور اطاعت کا پورانظام واضح اور نافذ کرنے کا کام سپرد کیا گیا، کہ جس کی بنا حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب شیرخوار فرزنداور ان کی مال کو بے یارومددگاروہاں کھی راکر کھی ، اور جس کو ان کی اولا د نے اپنی خواہشات اور اپنے دنیاوی مصالح کے پیش نظر تقریباً ان کی خواہشات و رجحانات کو دبا دیا تھا، اور اپنے ایک رب کی یاسداری کو بے شارخداؤں کی بوجا کرنے کے پیچھے چھیاد بادیا تھا۔

## مكه كاجائے وقوع اورطبعی حال

مکہ مکرمہ جہاں ہے دعوت حق کے آغاز کا اعلان ہوا اور جو نبی آخر الزمال کا پیدائی وطن تھا دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان کی وادی میں واقع ہے، سطح سمندر سے اس کی بلندی تقریباً ساڑھے تین سوفٹ بتائی جاتی ہے، اس کا عرض البلد 21 درجہ شالی اورطول البلد 5.95 ورجہ مشرقی ہے، ساحل سمندر سے تقریباً ۵ کیلومیٹر مشرق میں واقع ہے، بکتہ ، مکہ ، ام القرئی اور البلد الا مین اس کے نام ہیں، بیجس وادی میں آباو ہے، وہ بقر یلی اور تک وادی ہے، اس میں شہر مکہ کرمہ مشرق سے مغرب تک تقریبا کئی میل میں بھیلا ہوا ہے، شہر کا عرض بھی دومیل کا ہے، اس کی وادی ابلخی اور بطی ایک میں جاتی ہے، مکہ کی بیدوادی دو بہاڑی سلسلوں سے گھری ہوئی ہے، جومغرب بطی ایک ہوئی ہے، جومغرب سلسلوں سے گھری ہوئی ہے، جومغرب ان میں ایک سلسلوں ہے، اور ایک جنوبی، ان میں ایک سلسلوں کو احدادی دو بہاڑی ساسلوں کے اور ایک جنوبی، ان میں ایک سلسلوں کو احدادی دو بہار ایک جنوبی، ان میں ایک سلسلوں کو احدادی دو بہار ایک جنوبی، ان دونوں سلسلوں کو احدادی کے جیں ، ان میں ایک سلسلوشالی ہے ، اور ایک جنوبی، ان دونوں سلسلوں کو احدادی کی جیں ، ان میں ایک سلسلوں کو احدادی کے جیں ، ان میں ایک سلسلوشالی ہے ، اور ایک جنوبی،

شہر میں یانی کا ایک ہی چشمہ ہے،جس کوز مزم کہتے ہیں اس کےعلاوہ بہاں یانی کا کوئی خاص کنوال نہیں ہے، یانی کی کمی کی وجہ سے یہال کی زمین میں کچھ کاشت نہیں ہوسکتی تھی،اب دوایک نہریں شہرمیں دوسری جگہے ہے لے آئی گئی ہیں،ان کی وجہ ے پانی کی سہولت ہوگئی ہے، اس کی مدوسے پچھ گھانس اور بودے بھی لگائے دیے گئے ہیں، عہد عباس ہی میں طائف کے قریب سے یہاں ایک نہر لے آئی گئی ہے، سے نہر، نہرز بیدہ کہلاتی ہے بیعباسی خلیفدامین کی والدہ زبیدہ نے بنوائی تھی ، اور بعد میں اس کوتر تی دی جاتی رہی، اب یانی پہنچانے کے دوسرے ذرائع بھی اختیار کئے گئے ہیں، جن کی وجہ ہے اب یانی کی بالکل قلت نہیں رہی، مکہ چونکہ ایک وادی میں ہے، اس لیے ایام گزشتہ میں ہڑے سیلا بول سے اس میں یانی بھرجایا کرتا تھا،اورحرم شریف میں بہت یانی جمع ہوجاتا تھا،اب حکومت نے معلاۃ سے پہلے ایک بندھ بنادیا ہے، اوراس کےعلاوہ حرم اور حرم کے آ گے ایک زمیس دوز بردا نالہ بھی بنادیا ہے جس میں شہر کا المندااورسيلاب كايانى بهدكر مكه كشيبي حصة "مسفله" كى طرف سي نكل جاتا ب-یہاڑوں کے درمیان خصوصی طور پر گھرے ہونے کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں

<sup>(</sup>۱) تاریخ العرب فل الاسلام :۱۱/۷

گرمی زیادہ اور سردی کم ہوتی ہے، شہر کا موسم گرمیوں میں سخت ہوتا ہے، اور بارش صرف جاڑوں میں ہوتی ہے، اس کی سالانہ مقدار چار پاڑ انجے سے زیادہ نہیں، الہذا گرمی کا موسم مارچ میں شروع ہوکر آخرا کتو ہر تک رہتا ہے، پہاڑوں سے گھرے ہونے کی وجہ سے موسم سرما میں سردی کم ہوتی ہے، ہواؤں میں سب سے بہتر ہوا مغربی ہوا ہوتی ہے، ہواؤں میں سب سے بہتر ہوا مغربی ہوا ہوتی ہے، اس کے بعد شالی ہَوا، یہ بھی سمندر کی طرف سے آتی ہے، اس کے بعد شالی ہَوا، یہ بھی سمندر کی طرف سے گرم مشرقی ہوا ہوتی ہے۔

اس کے پہاڑوں کوتوریت میں جبال فاران بتایا گیاہے، بیٹام غالبًا فاران بن عمروابن عملیق بادشاہ کی نسبت ہے ہوا۔

کہ بیں آبادی شروع شروع بیں صرف جیموں بیں رہتی تھی ، ہجرت سے صرف دوصدی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جدتھی بن کلاب جب شام سے آئے تو ان کے مشورہ سے مکانات بنیا شردع ہوئے ، اور مکہ کے معاشرہ کو اور اس کی اجتماعی اور نہ ہی نے اجتماعی اور نہ ہی فرمہ دار یوں کو منظم کیا گیا ، اور ان کو اصلا قصی بن کلاب ہی نے سنجالا ، اس سے قریش کی اہمیت بڑھی اور بید قرمہ داریاں ان بیس مخصوص ہوگئیں ، اسلام کے آنے کے بعد شہر کو برابر ترتی ہوئی ، اب بیا ہے قرب وجوار میں دور دور تک اسلام کے آنے کے بعد شہر کو برابر ترتی ہوئی ، اب بیا ہے قرب وجوار میں دور دور تک سب سے بڑاور یورے عالم اسلامی کاسب سے اہم اور مرکزی شہر ہو چکا ہے (۱)۔

# عربوں کی بت پرستی

کمہ کے لوگ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا شروع میں بت پرست نہ تھے ، ان کے اصلی لوگ حضرت ابراہیم علیہ اصلی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دینے ، اور اپنے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے بیجھتے تھے ، اور ان کے رین کو اپنا دین جھتے تھے ، ان کے ساتھ

<sup>(</sup>۱) تربرة العرب، از: مؤلف، ص: ۲۲۷-۲۲۵\_ (عربول كى ديني وند ہبى حالت كے بيے ملاحظة فرما كيل :المفصل فى تاریخ العرب فل الاسلام، از ڈاكٹر جواد على ، ج٢٧) \_

يمنى قبيله جرجم پھرخزاء كےلوگ آكربس محئة منے، وہ حضرت اساعيل عليه السلام ك اولا دے مختلف دین رکھتے تھے، اساعیلی لوگوں میں بت پرستی بعد میں آئی ،اس طرح كه كمه ك ايك شخص عمروبن لحي جوجر بهم قبيله سي تعلق ركه تا تها اسكے ذریعه آئی تھی جس نے اپنے شام وعراق کے ایک سفر کے دوران وہاں بت پرستی دیکھی اور وہ اس کواچھی کی اور وہاں سے بت لا کر مکہ کرمہ میں اس کا نعارف کرایا اور کعبہ کے دروازہ پراس کو نصب کیا،اس کامبل نام تھا،اوروہ انسان کی شکل میں تھا،اس کو بتدریج اہل مکہ سب سے بردااوراہم بت سمجھنے لگے، اوراس کے ساتھ مختلف جگہوں پر دوسرے بت نصب ہوتے چلے گئے، ہالآ خراس طرح بنوں کی کثرت ہوگئی، عرب ان بنوں کوخدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دیکران کی تعظیم عبادت کی شکل میں کرنے لگے،وہ ان ہے مرادیں مانگتے اور شجھتے کہ دہ ان کی مدد خدا کی طرح کر سکتے ہیں ، پھر بت برستی الی عام ہوئی کہ گھر گھر میں بت حتی کہ کعبہ کے اندر بت ر کھ لئے گئے ، وہ رہے کہتے کہ ان کوہم اصل خدانہیں مانتے ، ان کوہم چھوٹے جھوٹے خدا مانتے ہیں جبیہا کہ بادشاہ کے تحت مختلف شعبوں اور کاموں کے لئے حاکم ہوتے ہیں اس طرح بد جماری زندگی کے مختلف کا موں کے لئے جھوٹے پیانہ کے خدا ہیں ،ان کو خوش کر کے ہم بڑے خدا کوخوش کر سکتے ہیں ، بہ خدا کے یہاں ہماری سفارش کریں کے ، اور ہمارا کام اس طرح آسانی سے ہوجائیگا ،اور ہم کو بڑے خدا سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بت کوئسی قدیم بڑی شخصیت کی نشافی قرار دیتے تھے اور ان كى عبادت كوكا في سجھتے تنھے، حالا تكەاللەرب العالمين كوچھوڑ كرياس كى ذات يأك کے ساتھ کسی دوسرے کواس کے کسی کام میں کسی طرح سے بھی خدائی کام میں شریک سجھنا یمی شرک ہے، کیونکہ اس نے سب کو بیدا کرکے باقی کام کسی دوسرے کو سیر زمیں کر دیا ہے، وہ کا تنات اور مخلوقات کا نظام خود ہی چلار ہاہے یکسی کااس کے کام

میں دخل نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اپنی مخلوق کی دعا کوسنتا ہے، اس کے ساتھ کی کوشر بیک کرنا اس کو بہت ہی زیادہ نالپند ہے، اور اس سے خت ممانعت کی گئی ہے، اور اس کے خلاف حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہڑنی نے آ واز بلند کی اور اپنی اپنی قوم سے جھکڑا مول لیا، اور حضرت ابر اہیم علیہ السلام نے تو اسی شرک کی مخالفت ہیں اپنے والد کو، اپنے گھر بار کو اور اپنی عزت و راحت کو خبر باد کہا، اب بید دعوت عربوں ہیں مبعوث ہونے والے نئے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً اپنی قوم کو بھر دوسری قوموں کو دینا تھا۔

قریش بول تو متعدد بنول کی عبادت کرتے تھے،لیکن مبل کو خدا کا نما کندہ اور بااٹر سمجھ کراپنی بڑی ضرورتوں کے لئے اسی سے کہتے تھے،اوراس کواپنا خاص اور اہم معبود مانتے تھے،اسکےعلاوہ اساف اور نائلہ نام کے بت بنائے تھے، جوقریب ہی تھے، مکہ کے باہر بھی کئی اہم بت رکھ لئے گئے تھے جن کوقر لیش بھی مانتے تھے،ان میں ایک عزی تھا جو مکہ ہے کچھ دور نخلہ کے مقام میں رکھا گیا تھا،ایک دوسرا بت منات تها، بيكه سے يجه فاصله برمقام قديد ميں ركھا گيا تھا، بيبت خاص طور براال مدينه كا بت معجها جاتا تفاء تيسرا بت لات تفاجو طائف ميں تفاء اور اہل طائف کا خاص بت سمجها جاتا تفاءان کےعلاوہ ہر ہرقبیلہ نے اپنے اپنے علیحدہ بھی بت رکھ لئے تھے، کعبہ كاندر برقبيلك في بندك بت اين نمائندگى كے طور يرد كاد ي تھے،اس طرح کعبہ میں کثرت سے بت جمع ہو گئے تھے جس کی تعداد آ ہستہ آ ہستہ تبین سوسا تھ تک مہو نچ گئی تھی، ہر قبیلہ اور ہر خاندان نے اپنے بت کے نمائندہ کے طور پر کعبہ میں بت ر کھوا دیا تھا،اس کے ساتھ سب عرب خانہ کعبہ کواپنا ویٹی مرکز ومعبد جانے تھے،اور حج کرتے اوراس کاطواف کرتے ہتے اور بنوں سے بھی منتیں مائکتے ہتے (۱)۔

<sup>(</sup>١) المقصل في تاريخ العرب فبل الاسلام:١١ / ٢٨٩-٢٨٩

اسطرح عربول كى عبادت كامزاج توحيد بها كربت يرسى كى طرف بوكيا اوروه حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ سے دور ہو گئے ، پھراپنی زندگی کے دیگر پہلؤ ل میں بھی غیر اللہ کی عقیدت وعبادت داخل کرلی، چانوروں کے سلسلہ میں بھی طرح طرح کے عقیدے گھڑلئے ،ان میں بحیرہ ،سائبہ، وصیلہ اور حامی نام ہے جانوروں کو مخصوص کردیتے اور ان کو استعال نہ کرتے اور ان کے سلسلہ میں مختلف فتم کے عقیدے بنالئے تھے،جس کی سخت ندمت قرآن مجید میں آئی ہے:

﴿ مِلْ حِعِلَ اللَّهُ مِن مِحِيرةً ولا سائبة ﴿ فَدَانِ نِدَتَّو بَكِيرِه كُمُ حِيرِ بِنَايا بِ اور ندسما سَبِه

و لا وصيلة و لا حسام، ولبكن الذين اورنه وصيله، اورنه حام، بلكه كافرغدا يرجهوك كفروا يفترون على الله الكذب، افتراء كرتي مين اوريه اكثر عقل نبين وأكثرهم لا يعقلون الراها كمه: ١٠٣] ركت (١)

اس میں شبہیں کے حضور ملے آئے کی بعثت سے پہلے نیض البی کی خفیف شعاعیں عرب میں چھپلنی شروع ہوگئیں تھیں، چٹانچیس بن ساعدہ، ورقہ بن نوفل،عبیداللہ بن جحش، عثان بن الحوريث اورزيد بن عمرو بن نفيل نے بت يرستى سے انكار كرديا تھا، ان میں ورقہ بن نوفل اورعثان بن الحومیث نے نصرا نبیت اختیار کر لی اور زید بن عمرو نے نصرانیت اختیار نہیں کی اوراییے آباوا جداد کی بت پرستی کا طریقہ چھوڑ دیا (۲)۔

## اخلاقي حالت اورمزاج وطبيعت

''عرب بدکاری وزنا کاری سے نادم نہیں ہوتے تنے اورایئے افعال قبیحہ پر فخر کرتے ہوئے ان کواپنے اشعار کے ذریعہ مشتہر کیا کرتے تھے۔ شراب اور سخت نشکی عرقیات کا استعمال عام تھا، مدہوشی میں جو معیوب اورخراب بالتمين سرز دہوتمیں ان پرشرمندہ نہوتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) میرست این مشام: ۱/۸۹ – ۹۰ (۲) میرست این مشام، ۱/۲۲۲–۲۳۳ ر

لونڈیوں کو جو قینات کہلاتی تھیں، گانے بجانے کے لیے بالا کرتے تھے، ان کی زنا کاری کی آمدنی کوان کے آقااچھی آمدنی سمجھا کرتے تھے، جو عورتیں اڑائی میں گرفتار ہو کرآتیں ان کو قینات میں واخل کیا جاتا تھا، عورت کسی جانور کا دو دھ نہیں دوہ سکتی تھی ،اگر کسی گھرانے کی عورت ایسا کر بیٹھتی تو سارا خاندان مقید سمجھا جاتا تھا۔

مال دراشت کا حصه صرف بالنغ مردیاتے تھے، تمام عورتیں اور بچے اپنے دالدین اور عزیز وا قارب کے ترکہ سے قطعاً محروم رکھے جاتے تھے، بیوہ عورت پر متوفی شو ہر کا قریبی رشتہ دارا پی جا درڈال دیتا تھا،عورت خوش ہو یا ناخوش، وہ جا در دالے کی بیوی بن جاتی تھی،سو تیلے بیٹے بھی اپنی سو تیلی ماؤں پر اسی طرح قابض ہوجایا کرتے تھے۔

عورتیں بے جاب جمع عام میں نکا کرتی تھیں اور اپنے جسم کا تنی سے خفی حصہ عوام الناس کو دکھانے میں عار نہ جھتی تھیں، مردوزن جسم کوئیل سے گودا کرتے تھے، عور تیں مصنوی بال لگا تیں، دانتوں کو درائتی سے تیز بناتی اوران مصنوی طریقوں سے خود کونو جوان بنا کر جوانوں کوئبل دیا کرتی تھیں، جو خاندان زیادہ شریف سمجھے جاتے تھے، وہ زندہ لڑکیوں کوزیرز مین وفن کردیتے ، یا جا ہمیتی میں دھکیل کر ہلاک کردیتے سے ، اس فعل پر فخر کیا کرتے اوراس کواعلی شرافت کا نشان سمجھا کرتے تھے، از دواج کے متعلق کوئی قاعدہ موجود نہیں تھا، اور محرم وغیر محرم عورتوں کی تمیز کے لیے کوئی صاف آ کین منضط نہ تھا۔

تمار بازی نہایت دل پسند شغل تھا اور مشہور لوگوں کے گھر'' تمار خانہ عام'' سمجھے جائے تھے، ارواح خبیثہ کا اعتقاد عام تھا اور انسان پرالی ارواح کے تصرف تام کوتشلیم کرتے تھے، خیالی ووہمی دیوتا اور دیویاں مانی جاتی تھیں، ان کی شکلیں اور صور تیں عجیب بناتے اور اس کے موافق ان کے بت گھرے جاتے تھے، پھر

مندروں میں استاین کیے جاتے اور پوج جاتے تھے، عموماً ہرائیک قبیلہ اپنا اپنا بت الگ تجویز کیا کرتا تھا اوراپی قسمت اس بت کے قبضہ میں سمجھا کرتا تھا، اگرا کی قبیلہ کی عداوت دوسرے قبیلہ ہے ہوجاتی تو اس کے بتوں سے بھی عداوت ونفرت کی جاتی تھی، گھوڑ دوڑ پر بازی لگانے کا بہت رواج تھا، اسے رہان کہتے تھے، گھوڑ دوڑ میں تین یاسات گھوڑ سے شامل کیے جاتے تھے۔

گھوڑوں کے نمبرلگانے میں بھی اتنا اختلاف ہڑھ جاتا کہ لڑائی حجار جاتی اور برسوں تک جاری رہتی تھی ،اگر چہ غلاموں کا آزاد کرنامو جب فخر ومباہات سمجھا جاتا تھا بگرآزاد شدہ غلاموں پر مالک کاحق ملکیت قائم رہتا تھا ،اس حق کوآ قادوسرے کے یاس فروخت یا جہ بھی کرسکتا تھا۔

زراعت میں زمین کا بہترین حصہ بتوں کے نام پر خاص ہوتا، اگراس حصہ کی پیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی کی کو پورا کیا جاتا، بھوک اور قبط کے وقت مولیثی کا خون فی جاتے تھے، ندہ جانور کے جسم سے گوشت کا ٹرکھا جاتے تھے، جانوروں کی حرکات سے یا آوازوں سے شگون لیا کرتے، ٹو کئے، منتر مانے جاتے تھے، ان کی عقل وَلگر پر تو بھات کی بوری حکومت تھی۔

انتقام اور کینہ جوئی کوا چھا تم جھا جاتا ، ایک ایک ، دو دونسل او پر کے واقعات کا انتقام لیاجا تا اور اسے بہاوری کالاز مہ تمجھا جاتا۔

عرب ہے متصل مما لک میں جوجوفواحش اور قبائے موجود تھے، ان کوجلدا خذ کرلیا جاتا، حسب نسب پرغلو کے ساتھ فخر کیا کرتے ، ہرا یک قبیلہ دوسر سے قبائل کو ذلیل وحقیر سمجھا کرتا اور بہی بات بسااوقات عداوت ، منافرت اور جنگ کا موجب بن جاتی۔ خاندانی رسوم کی حکومت دل ود ماغ پرقانون اور مذہب سے بڑھ کر حکمر ال تھی،رسوم کے مقابلہ میں حرّیت رائے کا دجود کم تھا۔

اُسپنے دشمنوں کونیست و نابود کرنے کے لیے قبائل اسپنے ملحق الحدود اقوام غیر سے ساز بازر کھا کرتے ، فارس ، روما ، جش کواسپنے ہی ملک پر چڑھالانے پر ہوشیاری سے کام لیتے (۱)۔

م متالة جزيرة العرب كے مركز

مكه كرمه بيل كيول مبعوث بويع؟

عرب اپن عام زندگی میں عقل وقہم اور تجربہ کے لحاظ ہے کی ہے کم نہ تھ،
لیکن تعلیم نہ ہونے کی وجہ ہے ان ہاتوں ہے ناواقف تھے جوعلم وتعلیم کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں، وہ اپنے وسیج اور عموما بنجر علاقہ میں بی محصور رہتے ہوئے اپنے تجربہ ومشاہرہ سے حاصل کر دہ معلومات سے کام چلاتے ، ان پر کسی تدن یا نظر میر کی چھاپ خہیں تھی ، ہہر حال اللہ تعالی کی مشیت اور حکمت کا فیصلہ تھا کہ انسانیت کی ہدایت و نجات کا بیآ فاب جس سے ساری کا نئات میں روشی پھیلی جزیرۃ العرب کے افق سے طلوع ہو جو تدن اور علم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے تاریک خطرا ورجس کو صالح اور روش ترین پیغام زندگی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور وہ اپنے سید ھے اور فطری مزاج اور تو اناعزم وصحت کے باعث خدا کی طرف سے ہدایت ملئے پر تو موں فطری مزاج اور تو اناعزم وصحت کے باعث خدا کی طرف سے ہدایت ملئے پر تو موں کی قیادت کے منصب برفائز کردئے گئے۔

الله تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لئے عربوں کا انتخاب اس لئے کیا اوران کو ساری دنیا میں اس کے کیا اوران کو ساری دنیا میں اس کی تبلیغ واشاعت کا ذمہ دار بنایا کہ ان کے دلوں کی تختی بالکل صاف تھی اس میں پہلے سے خو دسماختہ اور اپنے اپنے ذہن کے ایجاد کر دہ نظریات اور اپنی

<sup>(</sup>۱) رحمة للعالمين، از: قامنى سليمان منصور پورى، ۴۳/۳، مزيد تفصيل كے ملاحظه كريں: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، جزء چہارم، فصل' الجنمع العربي'' وفصل' الحية ة اليومية''۔

اپٹی پسند کے تمرنی طریقوں کے قتش ونگار موجود نہ ہے جن کومٹا کرصاف ستھرے اور انسانیت کے اعلی افکار وکر دار کوان میں بٹھانا دیر طلب اور موثر نہ ہوتا، مزید بید کہ ان سادہ طبیعت عربوں کے برخلاف رومیوں ، ایرانیوں یا ہندوستانیوں کا معاملہ تھا جن کو اپنی ترتی ، علوم وفنون اور اسپنے تہذیب وتدن اور فلسفہ پر بڑانا زاور غرور تھا اور اس کی وجہ ان کے اندر پچھالی نفسیاتی گر ہیں اور فکری و دبنی پیچید گیاں پیدا ہوگئی تھیں جن کا دور ہونا آسمان نہ تھا، کین عربوں کے دل ود ماغ کی تختیاں سادہ اور انسان کے صاف اور دور مونا آسمان نہ تھا، کین عربوں کے دل ود ماغ کی تختیاں سادہ اور انسان کے سادہ اور غیر تعلیم یا فتہ اور بدوی زندگ سے فطری طور پر اخذ کئے تھے جن پر بئے نفوش قائم کرنا غیر تعلیم یا فتہ اور بدوی زندگ سے فطری طور پر اخذ کئے تھے جن پر بئے نفوش قائم کرنا بہت آسمان تھا، موجودہ علمی اصطلاح میں وہ جہل بسیط یا جہل سادہ کا شکار تھے، جس کا مران سے مان کے برعکس ان کے زمانہ کی دیگر قو میں مختلف الذی اثر ات اور تدن کے مصنوی اور پنج در بی اثر ات کی وجہ سے جہل مرکب میں مبتلا تھیں جن کا علاج اور کے مصنوی اور پنج در تی اثر ات کی وجہ سے جہل مرکب میں مبتلا تھیں جن کا علاج اور تہ ادر ادر ان کودھوکر کے نیجر دف لکھنے کا کام ہمیشہ بے صدد شوار ہوتا ہے۔

عربوں کو کئی فلسفہ وتدن یا علمی کوشش سے سمابقہ نہیں پڑا تھا وہ اپنی پیدائش فطرت پر تھے، مضبوط اور آپنی ارادے کے مالک تھے اگر تی بات ان کی سمجھ میں نہ آتی تو وہ اس کے خلاف شمشیر تک اٹھانے میں کوئی تکلف نہ کرتے اور اگر حق کھل کر ان کے سامنے آج تا تو وہ اس سے ول وجان سے زیادہ محبت کرتے ، اس کو گلے ہے لگاتے اور اس کے لئے جان تک دینے میں اپس و پیش نہ کرتے (1)۔

عرب تہذیب وتدن اور تغیش وآ رام طلی کی پیدا کی ہوئی ان تمام بیار یوں اور خرابیوں سے محفوظ منتے جن کاعلاج بڑا دشوار ہوتا ہے، اور جوکسی ایمان وعقیدہ کے لئے گرم جوثی وجان فروثی میں ہمیشہ حائل ہوتی ہیں اورا کثر آ دمی کے پیروں میں

<sup>(</sup>۱) نبي رحمت ، ص: ۹ ۲۰،۵۹

بيزيال ڈال ديق ہيں۔

ان کے اندرصدافت بھی تھی اور دیا نت بھی اور شجاعت بھی ، منافقت اور سازش ان کے مزاج سے مناسبت نہ رکھتی ، بے جگری سے لڑنے والے گھوڑوں کی بیٹے پر زیادہ وقت گذار نے والے شخت توت بدافعت اور توت برداشت کے مالک، سادہ زندگی کے عادی، شہ سواری اور فنون جنگ کے عاشق ایک الیم توم کے لئے ضروری شرط ہے جس کو دنیا میں کوئی بڑا کا رنا مہ انجام دینا ہو خصوصاً اس دور میں جب معرک آرائیوں اور مہم جو ئیوں کا سلسلہ ہوا ور بہا دری و شجاعت کا عام چلن ہو۔

ووسری بات مید کدان کی فکری وعملی تو تین اور فطری صلاحیتیں محفوظ تھیں اور خیالی بے فاکدہ منطق بحثوں اور موشگا فیوں ، علم کلام کے دقیق اور نازک مضامین ، یا مقامی وعلا قائی خانہ جنگیوں میں ضائع نہیں ہوئی تھیں ، یہ ایک نو خیز اور اس لحاظ سے محفوظ قوم تھی اور زندگی وحرارت ، جوش دنشاط اور عزم اور اس نی ارادہ سے بھر پورتھی ۔ عزم وارادہ کی میر پختگی وسچائی عمل کی سنجیدگی اور حق کے سامنے سرتسلیم خم کردینے کا مزاج اور طبیعت اس جملہ سے بھی عیاں ہے جو اسلامی افواج کے مشہور کا کدوسید سالا رعقبہ بن نافع سے منسوب ہے ، جب ان کی فتو حات اور پیش قد میوں کی راہ والی بیر کراو قیانوس ( اٹلائک ) حائل ہوا تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ خدایا ہے بحر راہ میں بحر اور میر میں تیرے نام زخار حائل ہے ورنہ بی چاہتا ہے کہ برابر آ گے بڑھتا جاؤں اور بحر و بر میں تیرے نام کی منادی کرادوں ( ا) ۔





## بإبسوم

# نسب، ولا دت اورنشو ونما كاز مانه

## قبائل عرب كانسب

جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے طوفان تو کے بعد زمین پرصرف حضرت تو ک علیہ السلام کی سل باتی رہی، جزیرۃ العرب کی آبادی ان کے ' سام' نامی بیٹے کی اولا و میں بتائی جاتی ہے، کسام سل کی بیٹے بیٹے، کیان مورخین کے پہال ان کے صرف وبیٹوں کی نسلوں کا سراغ ملتا ہے، ان میں سے ایک کا نام آرام یا ارم اور دوسرے کا ارکھند تھا (ا) جزیرۃ العرب میں جن کی سلیس بار آور ہوئیں یا جن کا عمل دخل رہا، ان کا تعلق انہیں دو فرزندوں سے ہے، ان میں سے ارم کی کئی نسلیں جزیرۃ العرب میں عرصہ تک زندہ رہیں، اور ترقی کرتی رہیں، اور ان کا بردار عب دید بدر ہا، کیکن وہ متعدد برائیوں میں جتل ہوتی رہیں، اور پھر تکہراور زور دی اور شرک کے ذریعہ اپنے پروردگار کی سخت ناراضی کی مستحق بنیں، ان میں نبی آئے ادر انہوں نے سمجھا یا اور جب نافر مانی کی وجہ سے نباہ ہوتی رہیں، اور اخیر میں جزیرۃ العرب سے بالکل مث کئیں، نافر مانی کی وجہ سے نباہ ہوتی رہیں، اور اخیر میں جزیرۃ العرب سے بالکل مث کئیں، نافر مانی کی وجہ سے نباہ ہوتی رہیں، اور اخیر میں جزیرۃ العرب سے بالکل مث کئیں، نافر مانی کی وجہ سے نباہ ہوتی رہیں، اور اخیر میں جزیرۃ العرب سے بالکل مث کئیں، نافر مانی کی وجہ سے نباہ ہوتی رہیں، اور اخیر میں جزیرۃ العرب سے بالکل مث کئیں، نافر مانی کی وجہ سے نباہ ہوتی رہیں، اور اخیر میں جزیرۃ العرب سے بالکل مث کئیں، نافر مانی کی وجہ سے نباہ ہوتی رہیں، اور اخیر میں جزیرۃ العرب سے بالکل مث کئیں، نافر مانی کی وجہ سے نباہ ہوتی رہیں، اور اخیر میں جزیرۃ العرب سے بالکل مث کئیں، نافر میں نزیرۃ العرب سے بالکل مث کئیں،

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب، دارالمعرفة ، أبنان، بيروت، ۲۲۲ اھ- ۲۰۰۵ء ـ

طسم ، جدیس ، عبد نم اور تمالقہ ہیں ، تمالقہ کے سلسلہ ہیں ہی کہاجا تا ہے کہ فراعنہ مصر بھی کہاجا تا ہے کہ فراعنہ مصر بھی اس کی ایک شاخ تھے ، جو شالی جزیرۃ العرب سے مصر نتقل ہوگئ تھی۔

ار فحشذ کی نسل میں بھی کئی شاخیں ہوئیں ، ان میں قبطانی نا می نسل جزیرۃ العرب کے جنوبی علاقوں میں آباد ہوئی ، دوسری نسل میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوظ اور ان دونوں کے خاندان ہوئے ، حضرت ابراہیم والی شاخ عراق کے جنوبی علاقوں میں آباد ہوئی ، اس میں شرک کی ستارہ پرسی کی قسموں کا رواج ہوا ، جس کے طلاق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز اٹھائی اور تو حید کی دعوت دی ، وہیں ان کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز اٹھائی اور تو حید کی دعوت دی ، وہیں ان کے السلام نے اس علیہ السلام نے اس علیہ السلام نے اس کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تصاللہ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ساتھ

لیجا کر مکہ میں ٹہرایا، تنیسر سے بیٹے مدین ہوئے ،ان کی اولا دشام کے جنوب میں واقع

علاقہ میں آباد ہوئی، ان کاعلاقہ مدین کہلایا۔

اس طرح ہزیرۃ العرب میں سب سے قدیم باشندے آرامی نسل کے ہوئے ان کے بعد دہ نسلیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں حضرت المعلیل کی اولاد وسطی جزیرۃ العرب میں مکہ اور اس کے اردگر دعلاقے میں آباد ہوئی، مدین کی اولاد ان کے شالی علاقہ جاز کے شالی کنارے پر آباد ہوئی، حضرت المعیل کی اولاد میں گئی پشتوں کے بعد عدنان نامی ایک شخص ہوئے آباد ہوئی، حضرت المعیل کی اولاد میں گئی پشتوں کے بعد عدنان نامی ایک شخص ہوئے وہی بعد میں حضرت المعیل علیہ السلام کی تقریباتمام نسلوں کے مورث ہوئے (ا)۔ وہی بعد میں حضرت المعیل علیہ السلام کی تقریباتمام نسلوں کے مورث ہوئے (ا)۔ حسین کہ اور برتایا گیا ہے کہ آرامی نسلیں جزیرۃ العرب کی بہلی بھنے والی حسین کہ اور برتایا گیا ہے کہ آرامی نسلیں جزیرۃ العرب کی بہلی بھنے والی نسلیں تھیں جو پچھ عرصہ آبادرہ کر اپنی ہے دھرمی شام وزیادتی اور اپنے رب کی نافر مانی کے نتیجہ میں آسانی سزاکی سنتی ہوئیں اور جزیرۃ العرب سے بیکسر مٹ گئیں، ان کے کہ تیجہ میں آسانی سزاکی سنتی ہوئیں اور جزیرۃ العرب سے بیکسر مٹ گئیں، ان کے کہ تیجہ میں آسانی سزاکی سنتی ہوئیں اور جزیرۃ العرب سے بیکسر مٹ گئیں، ان کے کہ تیجہ میں آسانی سزاکی سنتیں ہوئیں اور جزیرۃ العرب سے بیکسر مٹ گئیں، ان کے کہ تاریب کی تاریب کی تاریب کی کی تاریب کی

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے ملاحظہ کریں''سہائک الذہب فی معرفۃ قہائل العرب للسویدی البغدادی ونہایۃ اعرب بانساب العرب للقلقظندی والکامل فی الناری لائیں۔

بعد جزیرة العرب کے نمبر ۲ کے قدیم باشندے قطانی نسل کے لوگ ہوئے ،اس کیے قطان کی اولا دکو عرب عارب یعنی اصلی عرب کہا جاتا ہے، جزیرة العرب میں ابراہیں خاندان کی اساعیلی شاخ جو جزیرة العرب میں یہو نجی ، قطانیوں کے مقابلہ میں ذرا بعد میں عرب ہونے کے باعث عرب عارب کے بجائے عرب مستعربہ کی گئی۔

#### قبيله قريش

مكه كرمه ميل حضرت ابرائيم عليه السلام نے اپنے بوے بينے حضرت اساعیل علیہ السلام کوٹھبرا کران کے بڑے ہونے ہم بہیت اللّٰدشریف کی تغییر کی جو کرہ ا ز مین براللہ تعالی کا بہلا گھر کہلایا،حضرت ابراہیم نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے اللہ اس گھر کوآیا در کھاور ہماری اولا دکواس گھر کی حفاظت کی تو فیق وے اور تو حید کا اس کومرکز بنا،اور جهاری اولا د کواس غیر آبا دخطه میں روزی پہو نیجا اور تمام مومن بندوں کواس گھر میں آ کرعبادت کرنے کی توفیق وے بحضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کا اثر تھا کہ بیت اللہ شریف کی عظمت وتقدس پر جزیرۃ العرب کے سب باشندون کا اتفاق ہوگیا اور وہاں حسب استطاعت حاضری دینے لگے اور بیمل حج کہلایا، اسی طرح مکہ مکرمہ کا احترام سب کے دل میں قائم رہا اور وہاں کے مقیم قبیلہ قریش کو بیت الله کی تولیت حاصل هوئی ،اس کی بنایر به قبیله سب کی نظر میں متفقه طور پر قابل احترام بن گیا، چنانچهاس قبیله کواین اس خصوصیت کی بنایر جزیرة العرب کے مختلف علاقوں میں جانے اور سفر کرنے میں خطرہ نہیں محسوس ہوتا تھا اور سب عربول کے لحاظ سے اسی مرکزی حیثیت کی وجہ سے قریش کار ابطہ مختلف قبائل ہے بھی ہوتا تھا اور وہ تجارت کی خاطر شال وجنوب کا سفر بھی کرتے اور ان کووہاں کے باشندوں سے رابطه بھی پڑتا۔

. لہذا وہ زندگی کے ضروری تفاضوں کو سبحضے میں زیادہ بہتر معیار کے ہو گئے تے اور وہ باو جودامی لینی غیرتعلیم یافتہ ہونے کے متمدن علاقوں میں آنے جانے اور ملنے جانے کور بھار تھے اور اسی حیثیت سے معنے جانے کئی بنیاد پر دیگر عربوں کے مقابہ جو آئی یافتہ و تجربہ کار تھے اور اسی حیثیت سے وہ دیکھے جاتے تھے، قریش کی آیک ممتاز شخصیت قصی بن کلاب نے اپنی سمجھ اور صلاحیتوں کی بنا پر مکہ مرمہ میں عائم شہر کی (جوایک طریقہ سے آج کل کے جہوری حساب سے میئر کی حیثیت کہی جاستی ہے) حیثیت بنائی تھی ان کے انتقال پر ان کی مختلف انتظامی فرمدواریاں ان کی اولا دھی تقسیم ہوگئی تھیں، ان فرمدواریوں میں تجاب کی ضیافت اور خاطر داری کا شعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر داوا ہا شم بن عبد مناف کی ضیافت اور خاطر داری کا شعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی چیا کے حصہ میں آیا تھا جوان کی اولا دھی ننقل ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی چیا ہوا الب تک آیا تھا جوان کی اولا دھی ننقل ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی چیا ہوا البر ساس شاخ کے لوگوں کو پہچا تا اور وقار کی نظر سے دیکھا تھا کیونکہ سارے عرب سے حاجی آتے اور سب ان کی ضیافت سے واسطہ پڑنے کی وجہ سے اس شاخ عرب سے حاجی آتے اور سب ان کی ضیافت سے واسطہ پڑنے کی وجہ سے اس شاخ سے واقف ہو گئے تھے۔

الله تعالی نے قریش کوعطا کردہ اپنی اس نعمت دسر فرازی کا ذکرا ہے کلام الہی میں قریش کو بخاطب کرتے ہوئے ایناا حسان بتاتے ہوئے فرمایا:

قریش کے مانوں کرنے کے سبب، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوں کرنے کے سبب، لوگوں کو چاہیے کہ (اس نعمت کے شکر میں) اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔

﴿لإيلف قريض إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من حوع وآمنهم من حوف

[قریش:اسم]

اور واقعی اس عظیم مرکز عبادت اللی کے خادم ومتولی ہونے کے ناسلے قریش کوسارے عرب میں اعزاز و برتری حاصل ہوئی اور قریش میں سے بنو ہاشم کو حجاج کے میز بان ہونے کی وجہ سے مزید عزت ملی ،اس عزت دنیاوی وجاہت اور مقبولیت کے میز بان ہونے کی وجہ سے مزید عزالی نے ان کو دوسر سے عربول کے مقابلہ میں احجی سے ساتھ یہ معادت بھی ملی کہ اللہ تعالی نے ان کو دوسر سے عربول کے مقابلہ میں احجی سفات کا حصہ زیادہ عطا فرمایا ،حضور محمد سلی اللہ علیہ وسلم اسی قریبی شاخ کے عظیم سیوت ہوئے (ا)۔

### نسب مبارك

آپ کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے سے شروع ہوتا ہے،اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیگر سابقہ انبیاء کے معاملہ میں زیادہ پندیدہ نبی قرار دیا، اس سلسلہ میں ان کی قربانیوں کو وہ مقام عطا فرمایا جو دوسرے انبیاء کی قربانیوں کے مقابلہ میں زیادہ بالا اور برتر تھیں جن کی بنا پر اللہ تعالی نے ان کوتم فربانیا و و انتحذ اللہ إبراهیم نے ان کوتم فربانیا و و انتحذ الله إبراهیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنادوست بنالیاہ )، حلیلا ﴾ [النساء: ۱۲۵] (اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنادوست بنالیاہ )، اور اللہ تعالی نے اپنادوست بنالیاہ )، اور اللہ تعالی نے اپنی اس پندیدگی کو ان کی اولاد تک منتقل فرمایا، جس کی دعاء خود ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، کین اللہ تعالی نے ان کی بیدعاء قبول کرتے ہوئے ہی جو خیہ می فرمادیا کہ یہ پیندیدگی صرف ان کی ان بی اولاد تک محدودر ہے گی جو تھے مراست پر میں گے اور اپنے کو اس کا اہل بنا کمیں گے:

جب ابراہیم علیہ السلام کوان کے دب نے کئی کئی باتوں سے اُڑ مایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فر مایا کہ میں تنہیں لوگوں کا امام بنا دونگا ،عرض کرنے گئے: اور میر کی اولا دکو بفر مایا میراوعدہ فلا کموں سے نہیں۔

و إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إنى جاعلك للناس إماما، قال و من ذريتي، قال لا ينال عهدى الظالمين،

[البقرة:١٢٢٧]

اورجب ابراجيم في ايني پرورد كارس بيدعا کی کہاہے میرے پروردگاراس شہرکوامن والا بنا دے، اور جھے اور میری اولا دکو بت برسی سے پناہ دے، اے میرے یالنے والے معبود! انہوں نے بہت سے لوگوں کوراہ ہے بھٹکا دیا ہے، پس میری تابعداری کرنے والا میراہے اور جومیری نافر مانی کرے تو تو بہت ای معاف اور کرم کرنے والا ہے، اے میرے بروردگار! میں نے اپنی اولا د کواس بے کیتی کی وادی میں تیرے ترمت والے گھر ك يال لا بسايا ب، اعداد عرورد كار! بیان لئے کہ وہ نماز قائم رکھیں ،تولوگوں کے دلول کوالیا کردے کہ ان کی طرف جھکے ر بیں ،اوران کومیووں ہے روزی دے تا کہ تیراشکر کریں(ا)۔

ور إذ قال إبراهيم ربّ اجعل هذا البلد آمناً، و اجنبنى و بنى أن نعبد الأصنام، ربّ إنهان أضللن كثيراً من الناس، فمن تبعنى فإنه منى، و من الناس، فمن تبعنى فإنه منى، و من عصانى فإنك غفور رجيم، ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من النمرات لعلهم يشكرون من الثمرات لعلهم يشكرون من الثمرات لعلهم يشكرون الماسية العلهم يشكرون الماسية الماسية

دالبدابيوالتملية :ا/١٩٥١

نسل سے ہی آخری نبی حصرت محدر سول التعلیق کو بدر اکیا۔

چنانچه ابراہیم علیہ السلام کے دونوں فرزندا ساعیل اور اسحاق پھر اسحاق کے بیٹے بیتھو ب اور ان کے بیٹے حضرت بوسف (علیم السلام)، یہ سب نبی ہوئے ، اور خاص طور پر حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دہیں اللہ تعالی نے عظیم تر اور آخری نبی بنانا طے فرمایا، جس کوان حالات ہیں ہدایت اور دہنمائی کا کام سپر دکرنا تھا جب کہ ونیا ایسے بگاڑ اور گراوٹ کی بہت نجل سطح تک بہو شیخے والی تھی۔

یہ آخری نبی حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے ، اور ان کا سلسلۂ نسب اپنے خاندان ونسل میں سب سے بہتر شاخ کے ذریعہ حضرت اساعیل تک پہونچا تھا، آپ کا نسب مبارک اس طرح ہے:

محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوئی بن غالب بن فهر بن ما لک بن النضر بن کنانه بن فزیمه بن مدر که بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان (۱)۔

#### عدنان

عدنان کا نسب سیدنا اساعیل بن ابراہیم علیہاالسلام تک پہو پختا ہے، عدنان سے اوپر کے سلسلہ تاریخی لحاظ سے زیادہ متندر دایت سے منقول ہے ، عدنان کی اولا دہیں مضراور رہیعہ زیادہ معروف دیا دہ متندر دایت سے منقول ہے ، عدنان کی اولا دہیں مضراور رہیعہ زیادہ معروف ہوئے ، مضر کی حصہ یعنی حجاز ہیں آبادر ہے، اور رہیعہ شرقی حصہ یعنی خجاز ہیں آبادر ہے، اور رہیعہ شرقی حصہ یعنی نجد ہیں منتقل ہو گئے ، مضر کی اولا دہیں الباس اور قیس مشہور ہوئے ، الباس کی اولا دہیں کنانہ کی اولا دہیں کنانہ کی اولا دہیں کنانہ کی اولا دہیں اور قیس کنانہ کی اولا دہیں نظر اور ان کی اولا دہیں فہر ہوئے ، ان کے لئے قریش کالفظ بھی استعال ہوا،

<sup>(</sup>١) البداية والنحاية: ٢٥٣/٢-٢٥٩، أنساب الأشراف، از: بلاذ ري جمقيق: وْ اكْتُرْحيد الله \_

جو بعد میںمعروف ہو ہے ،اوران کی اولا د مکہ ہی مین مقیم ہوئی ،ان کی اولا د میں قصی اہم مخص ہوئے ،ان کے وقت تک مکہ کی انظامی تولیت قبیلہ خزامہ کے پاس تھی ،قصی نے وہ حاصل کی ،اور مکہ کا انتظامی و هانچہ بہت اچھا بنایا ،جس کی ذمہ داری شہر میں مقیم قریثی شاخوں میں تقسیم ہوئی ،قیس کی اولا دحجاز کے دیگرحصوں میں مثلا طائف اور مکیہ کے دیگراطراف میں جا کریسی ،ان میں ثقیف طائف میں اور ہوازن مکہ وطائف کے درمیانی علاقوں میں آباد ہوئی، قریش کی اولا دہیں قصی کے بیٹے عبد مناف ہوئے، عبدمناف کے حاربیٹے مطلب ، نوفل ،عبدشس اور ہاشم ہوئے ، ان حاروں میں ہاشم کوان کے اخلاق اورنظم وضبط کے لحاظ سے بری عزت ومقبولیت حاصل ہوئی ، ہاشم کی اولا دبیں عبدالمطلب ہوئے، جو بڑے ہوکراینے والد کی خصوصیات اور ذمہ داریوں کے دارث ہوئے ،اور مکہ میں ان کوعزت کا خاص مقام حاصل ہوا، آپ ہی حضورصلی الله عليه وسلم كے دا دائتھے، ان كے دس بيٹے ہوئے جن ميں حضور عليہ كے والد ما جدع بد الله ہوئے ، دیگر بیوں کے نام ابوطالب (عبد مناف)، زبیر، حمزہ، عباس، ابولہب (عبدالعزی)الحارث ججل بمقوم بضرار ہیں ،ابوطالب کوایئے اہل خاندان میں زیادہ خصوصیت اورشہرت حاصل ہوئی ،اورحضور علیہ کے دنیاوی لحاظ سے خاص حمایت اور تفویت کمی، دیگر بیٹوں میں حضرت عباس اور حضرت حمز ہ اسلام بھی لائے ، اور حضور مناللہ کا خصوصی طور برسماتھ ویا ، ابولہب نے نبوت سے قبل تو ہمدر دی کی الیکن اسلام کی دعوت کا دشمنی کے ساتھ مقابلہ کیا اور عداوت دکھائی (۱)۔

عيداللد

حضورصلی الله علیه وسلم سے والدمحتر م عبداللہ نے بہت کم عمریائی الیکن ان کو

<sup>(</sup>۱) الروض قا نف: ا/ ۱۸ الكامل في الآريخ: ۳۳/۴؛ البداية والنعلية: ۱۹۳/۲ - ۱۹۸، السيرة النوية ، از: ابن حجر: ۲/۲۰۱

شرافت ادرعزت کامقام حاصل ہونے کے ساتھ میخصوصیت بھی حاصل ہوئی کہان کے والدعبدالمطلب نے بید عاء کی تقی کہ اگر ان کے دس بیٹے ہوئے و لطور شکر گزاری ان میں سے ایک کو ذرائے کر یکھے، چنانچے دس کی گنتی پوری ہونے بران میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا، ان کواس سلسلہ میں حضرت عبداللہ کو ذیح کرنے کا اشارہ ملا، چنانچہوہ ان كوذ كرنے كے لئے تيار ہوئے ، كيكن ان كومشور وديا كيا كمان كوذ كرنے كے ہجائے ذیج کرنے کابدل ان کی دیت دیکران کو محفوظ رکھیں، دیت کو طے کرنے کے لئے انہوں نے فال لی تو بوی او نجی اور گراں دیت بہت اونٹوں کو ذریح کرنے کی آئی ادرانہوں نے اس کوانجام دیا(۱) اوراس طرح ان کوذئے کرنے سے جوقر ہانی ان کی طرف ہے ہوئی وہ اس طرح انجام یائی اور عبداللہ کی اس شکل میں گویا قربانی ہوئی، اوران کوحضرت اساعیل علیہ السلام کی نقل حاصل ہوئی کہ حضرت اساعیل کوان کے والدحضرت ابراجيم نے اللہ کے لئے اسے ارادہ کے مطابق ذرج کردیا تھا، اور اللہ نے بروفت ایک مینڈ ها بھیج کر چھری کواس پر چلوا دیا ،اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسینے بیٹے کی قربانی کی پیشکش کی لیکن اللہ تعالی نے اس کو بدل دیا اور حضرت اساعيل عليهالسلام كوبيجادياب

حضرت عبداللہ کا نسب ان کے تمام ہمسر قریشیوں کے مقابلہ میں زیادہ ممتازخصوصیات اور بلند کردار کی شخصیتوں پر شمتل تھا، پچھتواس طرح کہ ان کے نسب کی اوپر سے آنے والی کڑیاں دیگر خاندانی کڑیوں میں بلند حیثیت کی تھیں، عربوں میں نسب کی بلندی اوپر کے افراد کے کردار اوران کی سیرت کی بلندی کے لحاظ سے دیمھی جاتی تھی کہ کتنے افراد کتنے بلند کردار اور بلند سیرت واخلاق گزرے ہیں، حضرت عبداللہ اس بدندی کے ماتھ خود اپنی شخصی خصوصیات کے لحاظ سے بھی نیک

<sup>(</sup>۱) سیرت این هشام: ا/ ۵۵

طبیعت اور سنجیدہ اور انسانی اوصاف کے لحاظ سے بھی اپنے ہمسروں میں فاکق ہتے،

ان کی شاد ک بھی بنوز ہرہ میں حضرت آ منہ بنت وہب سے ہوئی تھی (۱) جواپئے حسب
ونسب میں بہت صاف اور بلند کر دار کی قریش شاخ سے تھیں، وہب قبیلہ بنوز ہرہ کے

مردار ہتے، ان کا سلسلۂ نسب فہر الملقب برقریش کے ساتھ جاملتا ہے، اس طرح
داد ہیال اور نانہیال دونوں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانسبی درجہ بہت ہی بلند
رہا، اور نسب و کر دار دونوں لحاظ سے آپ کے مقام بلند پر ہونے کی تصدیق اللہ تعالی کی طرف سے بھی کی گئی، ایک تو بیہ کہ دوسروں کے مقابلہ میں اللہ تعالی نے نبوت اور
رسالت کے لئے منتخب فرمایا، نیز قرآن مجید میں فرمایا ﴿ الله یعلم حیث یجعل رسانت ﴾ کہ کہ آو بی کہ مواور فرمایا کہ ﴿ الله یعلم حیث یجعل رسانت ﴾ کہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ این رسالت کا شرف کہاں رکھے۔

#### ولادت

پھراللہ تعالی کو یہ منظور ہوا کہ آپ اپنے والد کا سابی نہ پائیں اور اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی نگہ بانی ہو، لبذا اللہ تعالی نے بیہ مقد رکیا کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کے بیدا ہونے سے پچھ ماہ بل جب کہ آپ بطن مادر ہی ہیں تھے مدینہ کے ایک سفر کے درمیان انقال کیا، اور وہیں تہ فین عمل میں آئی، اس طرح ان کی وفات کے بعد حضور علیقہ کی ولا دت باسعادت ہوئی، ۹ رہ تے الاول دوشنہ کا دن تھا (کا را پریل ۵۵۰) (۲) چنا نچہ آپ کی بیدائش ہوئے پر آپ کے داواعبدالمطلب کواسینے اس بوتے کی طرف خاص چنا نچہ آپ کی بیدائش ہوئے پر آپ کے داواعبدالمطلب کواسینے اس بوتے کی طرف خاص شفقت و توجہ کا معاملہ رکھنے کی فرمدداری ملی ، انہوں نے محمد (علیقیہ) نام رکھا (۳) اور ایسی شفقت اور قکر کی والد کے نہونے کی حتی الوسع تلا فی کی۔

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بش م: ا/ ۱۵۷\_ (۲) السير ة الدوية في فتح البارى، از: ابن حجر عسقلا في بص: ا/۲۱۲\_ (۳) البداية والتعابية :۳۲۲/۳\_

#### رضاعت

کہ کرمہ میں پیدا ہونے والے بچوں کی پیدائش کے موقع پر بچوں کی
رضاعت اور ابتدائی پرورش کے لئے شہروں سے زیادہ یہاتوں کو پسند کیا جاتا تھا، اس
لئے کہ وہاں کی آب وہوازیادہ صاف سخری اور سادہ ، اور وہاں نے رہنے والوں کے
اخلاق میں اعتدال اور سلامتی طبع زیادہ نمایاں تھی ، شہری زندگی کے شہری اور کاروباری
طور طریق ہے جو بعض خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں ، بچوں کی ابتدائی عمر کی سادہ دلی ان
خرابیوں سے محفوظ رہتی ، مزید یہ بات تھی کہ وہاں اور اس کے قرب کے دیہات کی
زبان بھی شہری زبان کے مقابلہ میں زیادہ سے اور صبح افر صبح کا فرائی تھی۔

قبیلہ ہُوازن کی آبادی جومکہ اور طا کف کے درمیان واقع علاقہ میں جو کہ مکہ کے شال کے رُخ برتھوڑ ہے ہی فاصلہ برتھا، و ہیں اس کی شاخ بنی سعد کا گھرانہ تھا، اس کی خواتین سال میں ایک مرتبه مکه آکر وہاں کے نومولود بچوں کوان کے رضاعت کے ز مانہ میں لے جایا کرتی تھیں اور دوتین سال کی مدت تک اپنے بچوں کے ساتھ رکھتی تھیں،ان کواس کی اجرت ومعاوضہ بچوں کے والدین کی طرف سے ملتا تھا اور بیان کی روزی کا ذر بعید بن جاتا تھا، چنانجیرحضورصلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال بھی میہ خوا تبن آئیں،اوربچوں کوجن کے والدین ذی حیثیت دیکھےان کو لے گئیں،حضور صلى الله عليه وسلم كوليني مين ان سب كوتكلف بهوا، كه آپ الله عليه عليه عليه والدند يتفي كه خدمت رضاعت پرمعاوضہ ملنے کی بہترین توقع ہوتی، بچوں کو لینے کے لئے آنے والی خواتنین میں حلیمہ بنت ابی ذویب السعد بیکوسواری کی پچھ دشواری کی بنا برلوگوں کے گھروں میں پہو نیخنے میں تا خیر ہوئی ،اورخوش حال گھرانوں کےنومولود بیجے دیگر خوا تین نے حاصل کر لئے اور حلیمہ کو آپ کو چھوڑ کر دیگر کوئی بچہ نہ ال سکا اوران کو مجبوراً آپ ہی کولینا پڑاءانہوں نے آپ کولیا تو معادضہ کی اچھی تو قع نہ ہونے کی بنا پر

'' وہ اپنی ہستی ہے اپنے شو ہر کے ساتھ اور اپنے ایک چھوٹے بچہ کے ساتھ جوخود بھی شیرخوارتھا قبیلہ بنوسعد بن بکر کی خواتین کی معیت میں شیرخوار بچوں کی تلاش میں نگلیں ، وہ کہتی ہیں کہ بیدواقعہاس سال کا تھا جس میں بڑی خشک سالی تھی اور غربت تھی،جس کی وجہ سے ہمارے پاس کھیلیں رہ گیا تھا، کہتی ہیں کہ میں اپنی ایک گدھی کی سواری (جوخا کی رنگ کی تھی) پرنگل ، ہمارے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی ، جو برزی مشکل ہے تھوڑ اوودھ بھی نہیں دے یاتی تھی ، چنانچہ ہم ساری رات اپنے اس بچہ کے ساتھ جو ہمارے ساتھ تھا، سُونہیں یاتے تھے جو کہ بھوک سے رویا کرتا تھا، خو دمیری جھا تیوں میں اتناد ودھ نہ تھا جواس کی ضرورت کو بورا کرے، اور نہ ہماری بوڑھی اونٹنی میں دودھ تھاجس سے اس کوغذا ملے الیکن ہم اُمید کرتے تھے کہ مدداور کشادگی حاصل ہوگی، چنانچہ میں اپنی اسی گدھی کی سواری پر نکلی اور میں نے قافعہ والوں کو بھی راستہ میں سواری کی سست رفناری کی دجہ ہے جگہ جگہ انتظار کرایا یہاں تک کہ قافلہ والوں کو ہاری سواری کی کمزوری اور د بلے بن سے پر بیٹانی ہوئی ، چنانچہ ہم مکہ پہو نے اور دودھ بینے والے بچوں کو تلاش کرنے لگے، ہم میں سے ہرعورت کورسول الله صلی الله عليه وسلم كے يہاں جانے كاموقع ملا اور ان كے سامنے حضور صلى الله عليه وسلم كوپيش كيا گيا اليكن وه قبول نبيس كرتى تھيں جب بيه يتايا جا تا تھا كہوه ينتيم ہيں ،اور بات پيھى كه بم كچھ خير عاصل كرنے كى اميد ميں ہوتے تھے كہ جو ہم كو بچہ كے باپ سے ملتا،

چنانچہ ہم آپ کود کھے کر کہتے کہ ریتو میٹیم ہیں ،ان کی والدہ اور ان کے دا داسے کہاں تک امید کی جاسکتی ہے، چنانچہ ہم آپ کواس وجہ ہے پیندنہیں کرتے تھے، ہوتے ہوتے کوئی عورت ایس نہیں بی جومیرے ساتھ آئی مگر کوئی بیداس نے حاصل نہ کرایا سوائے میرے، پھر جب ہم سب نے واپس ہونے کا فیصلہ کیا تو میں نے اینے شوہر ہے کہا بخدا مجھے احیمانہیں لگتا کہ میں لوٹوں اورمیرے ساتھ کی سب عورتیں لوٹیں اورصرف میں کوئی بچہ نہ حاصل کر سکی ہوں، میں ضرور جاؤنگی اوراس بنتیم بچہ ہی کولے آتی ہوں، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، کہم ایسا کرلو، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی ہارے لیے اس میں برکت رکھ دے، کہنے لگیں چنانچہ میں وہال گئی اور میں نے ان کو لیا، مجھان ك لين يرصرف اس بات في آماده كيا كه جيهان ك علاوه اوركوكي بيدل ندسكا تفار تهتی ہیں جب میں نے ان کو لے لیا،اور لے کرا بی جگہ واپس آئی اور میں نے ان کوا بنی گود میں رکھا میری چھاتیوں میں بچہ کو جتنا جا ہیے تھا دوھ آگیا،اورانہوں نے پیااور وہ سیر ہو گئے ،اوران کے ساتھ ساتھ چرمیرے نے نے جوان کے رضاعی بھائی ہوئے بیا اوروہ بھی سیر ہو گئے ،اور دونوں سو گئے ، حالانکہ ہم اس سے پہلے اپنے بچہ کے ساتھ سُونہیں باتے تھے،اور میراشو ہراس وُ بلی اونٹنی کی طرف گیا،اس کے بھی دودھ بھرا ہوا تھااس کا دودھ انہوں نے دوہاا تنا کہ انہوں نے خود پیااوران کے ساتھ میں نے بھی بیا، اور ہم دونوں بوری طرح سیر ہو گئے، اور ہم نے بہت اچھی رات گزاری، کہتی ہیں: صبح ہونے پرمیرے شوہر کہنے لگے: خداکی قتم اے حلیمہتم ایک مبارک بچد لے کرآئی ہو، کہتی ہیں کہ میں نے کہا خدا کی شم مجھے اس کی اُمید ہے، کہتی ہیں کہاب ہم نکلے اور میں اپنی اسی گدھی کی سواری پربیٹھی اوران کو بھی اینے ساتھ اس پر بٹھایا، خدا کی فتم قافلہ میں ہم نے اس طرح راستہ طے کرنا شروع کیا، کہ ہمارے ساتھ کی عورتوں کی سواریاں اس تیزی ہے نہیں مطے کریار ہی تھیں ، یہاں تک کہ میری

ساتھ کی عور تیں کینے لگیں کہ''اے ابوذ ویب کی بیٹی تیرا بھلا ہو، ذرا ہمارے خاطر زُک کرچلو، کیا بیتہ ہاری وہی گدھی نہیں ہے جس پر بیٹھ کرتم آئی تھیں، اس پر میں ان سے کہنے لگی کیوں نہیں بخدا بیروہی سواری ہے، وہ کہنے لگیں: خدا کی شم اس کی تو نئی بات معلوم ہوتی ہے۔

كہتى ہیں كہ پھرہم اينے گھروں میں آ گئے جو قبیلہ بنوسعد كے علاقہ میں واقع یتھے وہاں کی زمین الیمی زمین تھی کہ بین نہیں جانتی کہ کوئی اور دوسری زمین اس سے زیادہ ختک رہی ہوگی، اب بیرحال ہوا کہ میری بحرباں شام کومیرے یاس چر كروالين آتين جب كهم ال مبارك بجيكواية ساتھ لے آئے تھے بہت بيد جرى اور دود ھ دینے والی ہوکر، چنانچہ ہم دودھ دوہتے تھے اور پیتے تھے جب کہ وہیں سیر حال تھا کہ کوئی دوسراایک قطرہ دود ھنہیں دوہ یا تا تھا بکریوں کے تھنوں ہے، یہاں تک کہ ہمارے خاندان کے لوگ اپنے اپنے جرواہوں سے کہنے لگے ارے تمہاری خرانی ہووہاں لے جاکے چراؤ جہاں ابوذویب کا چروایا چرانے لے جاتا ہے کیکن (اس پر بھی)ان کی بکریاں بھو کی واپس آئی تھیں،اورا یک قطرہ دودھ بھی نہیں دے یاتی تھیں اور جب کہ میری مکریاں پیٹ بھراور دودھ والی بن کر واپس آتی تھیں ، اس طرح سلسله ربا اورجم برابر الله تعالى كي طرف يه خير كي مزيد بات ويكهت رہے، یہاں تک کہ دودھ پلانے کے دونوں سال گزر گئے اوران کا میں نے دودھ چھڑا دیا، اوران کی صحت کی ترقی اس طرح ہور ہی تھی کہ ایسی دوسر ہے بچوں کی نہیں ہوا کرتی ، کہ وہ ابھی دوسال ہی کو پہنچے تھے کہ ایک مضبوط بیچے کی طرح ہو گئے ، کہتی ہیں کہ چنانچہ میں ان کو لے کران کی ماں کے پاس آئی ، حالا نکہ ہمیں بہت زیادہ خواہش تھی کہوہ ابھی ہمارے درمیان اورر ہیں، کیونکہ ہم ان کی برکت کود مکھر ہے تھے، چنانچہ ہم نے ان کی ماں سے بات کی اور میں نے ان سے کہا کہ میرے اس بچے کومیرے یاس ابھی

اور جھوڑے رکھیں تا کہ اور مضبوط ہوجائے جھے بیڈرلگتا ہے کہ کمکی بیاری کاان پراثر نہ پڑجائے، کہتی ہیں کہ میں ان سے برابر اصرار کرتی رہی حتی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ واپس جانے کی اجازت دے دی۔

کہتی ہیں چنا نچے ہم ان کوا پے ساتھ لے کرواپس آئے ، کین خدا کی تتم ہوا یہ کہ دہار ان کوواپس لانے کے چند مہینے کے بعدوہ اپنے بھائی بینی میرے بچے کے ساتھ بکر یوں میں سے ، جو ہمارے گھروں کے چھے تھیں استے میں ان کا بھائی لینی میرا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور جھ سے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے اس قریش بھائی کو دوآ دمیوں نے جو دوسفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں پکڑ لیا اور چت لٹا کر ان کا پیٹ چاک کر دیا ، اور جسے کہ ان کو نچوڑ رہے ہیں ، کہتی ہیں کہ میں فور آنکی اور ان کے باپ فیلے ان کی طرف لیکے تو ہم نے ان کو پایا کہ وہ کھڑے ہیں اور چرہ پر پریشانی کا اثر ہے ، کہتی ہیں کہ میں اور چرہ پر پریشانی کا اثر ہے ، کہتی ہیں کہ میں نے ان کو لیٹا لیا اور ان کے باپ نے بھی لیٹا لیا ، اور ہم نے ان سفید کپڑوں میں کہ میں نے ان کو لیٹا لیا اور ان کے باپ نے بھی لیٹا لیا ، اور ہم نے ان سفید کپڑوں میں سختے انہوں نے کہا کہ میر نے پاس دوآ دی آئے جو سفید کپڑوں میں سختے انہوں نے کہا کہ میر نے پاس دوآ دی آئے جو سفید کپڑوں میں سختے میں نہیں جانتا کیا ہے وہ کہتی ہیں ہم ان کو لے کر لوئے اور اپنے خیمہ میں لائے۔

کہتی ہیں کہ جھے ہے ان کے باپ نے کہا کہ اے طیمہ جھے ڈرمعلوم ہوتا ہے کہاس بچہ کو کہیں آسیب تو نہیں ہو گیا لہٰذاان کوان کے گھر والوں کے پاس لوٹا دو، قبل اس کے کہان کی میہ چیز ظاہر ہونے لگے، کہتی ہیں کہ ہم ان کو لے کران کی ماں کے باس آئے ، تو مال نے کہاان کوتم کیوں لا نمیں اے دائی! حالا نکہ تم تو بہت اصرار کرتی تھیں ان کو لے جانے کے لیے اور اپنے پاس رکھنے کے لیے ، کہتی ہیں کہ میں کرتی تھیں ان کو لے جانے کے لیے اور اپنے پاس رکھنے کے لیے ، کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالی نے میرے ان بیٹے کوا چھے حال تک پہنچا دیا ہے ، اور مجھ

پرجوذ مدداری تھی وہ میں نے پوری کردی ہے جھے واقعات سے ڈرمعلوم ہوتا ہے، لہذا آپ تک ان کوالیا پہو نچاتا مناسب بچھتی ہوں جیسا آپ بیند کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ بیتہ ہاری بات بچھ میں آنے والی نہیں ہے، بچھ بڑاؤ کہ ماجرا کیا ہے؟ کہتی ہیں انہوں نے انہوں نے ہے کہا کہ بیتہ ہماری بات بچھ میں آنے والی نہیں ہے، بچھ بڑاؤ کہ ماجرا کیا ہے؟ کہتی ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ میں نے بچھ بڑے بتا دیا ، کہتی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے بچھ بڑے بتا دیا ، کہتی ہیں انہوں نے کہا کہ میں دشیطان کا خوف ہوا کہتی ہیں کہ میں نے کہا ہاں۔

کہتی ہیں انہوں نے کہا ہر گزنہیں خدا کی تتم شیطان کے ان تک پہو نچنے کی کوئی سبیل نہیں ،میرے اس بیٹے کی ہات ہی چھاور ہے ،اور کہا ہیں ان کی بات تم کونہ بناؤں میں نے کہا ضرور بتا ہیئے۔

انہوں نے کہا جب ان کاحمل میرے ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا جس سے شام کے علاقہ کے شہر بھری کے گل روشن ہوگئے بھر ہید کہ جب ان کاحمل میرے ہوا تو اتنا ہا کا اور آسان حمل بھی دیکھنے میں نہیں آیا ، اسی طرح جب ان کاحمل میرے ہوا تو اتنا ہا کا اور آسان حمل بھی دیکھنے میں نہیں آیا ، اسی طرح جب میں نے ان کو جنا تو بیا ہے ہاتھوں کو زمین کی طرف کئے ہوئے تھے ، اور ان کا سر او پر آسان کی طرف اٹھا ہوا تھا ، تم چھوڑ وان کو اور خوشی خوشی واپس جاؤ'' (1)۔

ندکورہ بالا بیان کے مطابق حضرت حلیمہ کے یہاں آپ صحت کے ساتھ رہے، وہاں آپ نے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکر یوں کے چرانے میں شرکت کی، آپ کا یہ بکری چرانا بعد میں آپ کے کام میں بھی آیا، جبکہ آپ بھی بڑے ہوئے اور ضرورت محسوں کی، کہ آپ مکہ کے بعض لوگوں کی بکریاں اجرت پر چرا کیں، اس وقت آپ کی عمر وال کی بتائی گئی ہے، وہاں کے ماحول میں کم عمروں کے لئے کریاں چرانا معاشرہ میں برابھی نہیں سمجھا جاتا تھا اور خاص طور پر جب کہ اس سے کریاں چرانا معاشرہ میں برابھی نہیں سمجھا جاتا تھا اور خاص طور پر جب کہ اس سے اقتصادی ضرورت بوری ہوتی ہو، چنا نچہ آپ آپ آپ آپ کے اس طرح اپنی اقتصادی

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام ،جلداول ،ص :۱۶۴- ۱۲۵\_

ضرورت پوری کی ،آپ کے چھاابوطالب جوآپ کے داوا کے بعدآپ کے سرپرست ہوئے تھے، اقتصادی لحاظ ہے کوئی خوش حالی نہیں رکھتے تھے اور یہ بکریاں چرانا ایسا عمل بھی نہ تھا جو صرف آپ ہی کی حیات طیبہ بیس ماتا ہو، بلکہ متعدد سابقہ نبیوں میں بھی یہ سلملدر ہا ہے ، حضرت موی علیہ السلام نے بھی اجرت پر بکریاں چرائی تھیں ،اور شاید یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک حکمت کے طور پر کرایا جاتا ہوگا ، کیونکہ بکریاں ایس جانور بیں جول جل کر کم رہتی ہیں ،اوھرادھر بھاگتی ہیں ،اان کواکھار کھنا اور ایک طرف چلانا یہ انسانی افراد کی قیادت کرنے اور انکوا یک رخ پر چلنے کی مشتی کرانے کا بھی مزاج بنا یہ انسانی افراد کی قیادت کرنے اور انکوا یک رخ پر چلنے کی مشتی کرانے کا بھی مزاج بنا سکتا ہے ، جس کی ضرورت نبیوں کوئیش آتی ہے۔

والده كي وفات اور دادا كي توجه اورسريرسي

آپ آلی کے نہ ہونے پر مال سے مانوس رہتا تھا ، بچہ کولیکر مدینہ بچہ کے دادا کی بھی باپ کے نہ ہونے پر مال سے مانوس رہتا تھا ، بچہ کولیکر مدینہ بچہ کے دادا کی نانہال گئیں، شاید وہاں سے بچہ کو دیکھنے کے لئے بلاگیا ہوگا، کئی مہینے رہر والی ہور ہی تھیں، کہ مکہ مدینہ کی درمیانی بہتی ابواء میں بیار پڑیں اور انتقال کر گئیں، ان کے ساتھ ایک خاتون ام ایمن تھیں جو ایک طرح بچہ کی کھلائی بھی تھیں، بچہ کی دیکھ بھال میں معاون تھیں، آپ کی والدہ ماجدہ کی تدفین وہیں ہوئی، اور اب آپ ام ایمن کے ساتھ مکہ واپس آئے، آپ کی عمر اس وقت چھ سال کی تھی، اور اب والد اور والدہ وونوں کی سریرسی نہیں رہی (۱)۔

دادا کی وفات

اب مردول میں آپ کے داداتھے جنہوں نے شفقت برا صادی اور توجہ رکھی،

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير في اسد الغابة: ا/ ١٥ ، دار احياء الراث العربي ، بيروت ، لبنان \_

وہ مکہ کے بڑے مردار تھے، کین دوسال کے بعدان کا بھی انقال ہو گیا، اور پھران کی قائم مقامی پچیا بوطالب کے پاس آگئی، آپ اس دفت آٹھ سال کے ہوئے تھے۔

اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نشو دنما مکہ کے اس معزز خاندان کے ایس فرد کی حیثیت سے ہواجو پیدائش سے قبل ہی اپنے والد سے محروم ہو گیا اور ۹ برس موگیا قوا اور ۹ سال کی عمر کو پہو مجنے پر والدہ کے سایہ سے بھی محروم ہو گیا اور ۹ برس کے نظے کہ مہر بان وشفق دادانے بھی داغ مفارقت دیا، آغاز عمر میں ان دونقصانوں کا ہونا کم عمری کے زمانہ میں بڑا چیلنے رکھتے تھے(۱)۔

### چيا ابوطالب کې توجها در ذ مه دارې

داداکانقال کے بعد آپ ان بچا کی سر پرتی ہیں دہے، بچا کوتریش کے تجارتی مشغلہ کے مطابق تجارتی مقصد سے دہر ہے وطن جانا ہوا کرتا تھا، اور مکہ کے باشندوں کا اقتصادی مشغلہ بھی بہی تھا ، آپ کی عمر بارہ سال کی رہی ہوگی کہ بچا تجارت کے لئے شام جانے گئے تو آپ نے ان کے چلے جانے سے تنہائی کے احساس سے اپنے لئے بھی اصرار کیا، کہ ساتھ چلیں گے ، آپ کے اصرار پرآپ کو باوجود کم عمر ہونے کے ساتھ لے لیا، چنا نچ آپ نے اس طرح شام کا تجارتی سنر بھی باوجود کم عمر ہونے کے ساتھ لے لیا، چنا نچ آپ نے اس طرح شام کا تجارتی سنر بھی کیا، اور تجارت کے انداز وطریقہ کو بھی دیکھا اور اس کو سمجھا بھی ہوگا، جیسا کہ بعد میں کیا، اور تجارت کے انداز وطریقہ کو بھی دیکھا اور اس کو سمجھا بھی ہوگا، جیسا کہ بعد میں اس دور کے حالات پرنظر ڈالنے سے بیٹا ص بات سامنے آتی ہے کہ ابتدائی نشو ونما کی عمر میں مال اور باپ دونوں کی سر پرتی نہ ہونے پر اور اقتصادی حالات کے نشو ونما کی عمر میں مال اور باپ دونوں کی سر پرتی نہ ہونا اور بے سہارا جیسی کیفیت سے ناسازگار ہونے پر آپ کا ڈبٹی طور پر منتشر الخیال نہ ہونا ایک اس کے برعکس صبر و برداشت، ناسازگار دیا کے بریکس صبر و برداشت، گذر نے کے باوجود مضطرنب الحال نہ ہونا ہلکہ اس کے برعکس صبر و برداشت، گذر نے کے باوجود مضطرنب الحال نہ ہونا ہلکہ اس کے برعکس صبر و برداشت،

<sup>(</sup>۱) أَلِينَا أَ، وطبق منه ابْن سعد: المال-١١٩ (٢) إسد الغاية : الم ١٥

خوداعتادی، ہمت وحوصلہ، صدافت و دیانت اور بلندحوصلگی جیسی خوبیوں کا پیدا ہونا ایک عجیب اور شاندار بات ظاہر ہوتی ہے جوآپ کو حاصل ہوئی، اور آپ حالات کی ناسازگاری کے باوجودا لیسے کردار اور شخصیت کے مالک ہے جن کود کیے کرلوگ آپ کے متعلق شروع ہی سے اعلی تصور رکھنے گئے۔

چنانچ آپ نبوت کامنصب ملنے ہے قبل مہم سال کی عمر تک مکہ کے باشندوں میں ایک نہایت شریفانہ اور ہا خلاق اعلیٰ انسانی قدروں کے حامل شخص دکھے گئے اور ان کے ہم وطن اور عزیز ان سے ان ہی اعلیٰ صفات کی وجہ سے محبت کرتے اوران کو صادق وامین کے خطابات سے نواز نے تھے ، کہ سچا انسان ، دیانت دار انسان ، آپ اسپنے ہم وطنوں اور خاندان کے افراد کے ساتھ ہر اچھے کام میں شریک اور معاون اور غلط کا موں ہیں اسپنے کوالگ رکھنے والے تھے۔

# آپ کی نشو ونما اور کردار کی تشکیل

سیدنا محمد رسول الندسلی الندعلیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بعثت بیثار انبیاء کی بیثار قوموں نے قوموں بیں بعثت اور کارِنبوت انجام دینے کے بعد واقع ہوئی تھی ، ان قوموں نے انبیاء کی کوششوں کے باوجو دبہت کم ان کی بات مانی اورا پنی اپنی خواہشات کی زندگی کو بہت کم بدلا اور آخر میں الند تعالی نے چھسوسال کی مدت نبیوں کو بیجیجے سے خالی رکھی اور انسانوں کے عقلاء اور مفکرین پر معاملہ کو چھوڑ ااور انسان خود سے اپنے کو سیجے دینی واخلاقی راستے پرلائیں، لیکن انسانوں کی حالت اور زیادہ خراب ہوگئی اور قابل نفرت صدتک پہونے گئی، جیسا کہ حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن الند تعالی کو پھر بھی رحم آیا اور اس نے ایسانی بھیجنے کا فیصلہ فر مایا جو کہ زیادہ موثر اور زیادہ ہمہ کیر طریقہ سے رحم آیا اور اس کی اصلاح کا کام کرے اور صرف زندگی کے دینی شعبہ تک کام کو محدود نہ رکھے، ہمکہ زندگی کے دینی شعبہ تک کام کو محدود نہ رکھے، ہمکہ زندگی کے ذبی مضی کی تا احداری کا مزاج

بنائے اور تربیت وے، آپ سے پہلے مختلف علاقوں میں مختلف قوموں میں انبیاء بھیج جاتے رہے، انہوں نے اپنے علاقوں تک اپنے کام کو انجام دیا تھا، ان کی کوششوں کے بعد بھی جب جب اصلاح کی امید منقطع ہوجاتی اور نبی کواس کی قوم بالکل عاجز کردیتی بلکہ اس کو مار کرختم کردیتے کے در پے ہوجاتی تو پھر اللہ تعالی اپنا غضب عذاب کی شکل میں ناز ل کرتا، اور ان کے بگاڑ کوختم کرنے کے لئے دنیا کو ان سے عذاب کی شکل میں ناز ل کرتا، اور ان کے بگاڑ کوختم کرنے کے لئے دنیا کو ان سے یا کہ کردیتا۔

اصلاح ووعوت کے طویل سلسلہ کے بعداب چھٹی صدی عیسوی سے جودور شروع ہور ہاتھا، وہ انسانوں کی زندگیوں میں نہایت برے حالات بیدا ہوجانے کا دورمحسوں کیا جارہاتھا، دوسری طرف انسانی تدن عملی تجر بوں اوران کی شکست وریخت سے گزر کرایک متنوع اور عالمی سطح کے نظام زندگی اورتعلیم کی عمومیت کے دور میں داخل ہونے جارہا تھا، ایک طرف اس کی زندگی اخلاقی اور دینی حالات کے لحاظ سے بہت زیادہ بگاڑ کی حد تک بھی پہو نچ گئے تھی، جواللہ تعالی کے بہت غضب اور نفرت کو کہت تو اس بی رہی تھی کہ یا تو اس بگاڑ کوختم کرنے کے لئے رب العزت اس دنیا ہی کوختم کردے ، یا پھر غیر معمولی رعایت کو اختیار کر کے اصلاح کا مزید موقع دیدے۔

اس کے لئے ایسے بی نبی کی ضرورت تھی جومتنوع حالات میں منتوع ذمہ دار یوں کوسنجال سکے ،اس کی انسانی خصوصیات کی تشکیل بھی بہتر سے بہتر ہوئی ہواور اس کے دل ود ماغ کی تختی پر انسانوں کی نفس پرستانه اور خود غرضانه کم وتدن کی جھاپ نہ آئی ہو، تا کہ اس کے دل ود ماغ کی تختی انسانوں کی تعلیم سے سادہ ہواور آسانی تعلیمات کے ذریعہ تربیق عمل انجام یائے تا کہ زیادہ سے زیادہ موثر اور جامع نبوت کا بارا تھانے کی ذمہ داری کی مضبوط بنیا در تھی جائے۔

چنانچاللہ تعالی نے اس کے لئے محقظ کا انتخاب کیا اور ان کو بچینے ہی سے
ایسے حالات سے گزارا جن سے ان میں اس مجوزہ منصب کو سنجالنے کی صلاحیت
بحسن وخو بی پیرا ہو سکے اور اس طرح حضرت محقظ کو ایک جامع اور متنوع اور کامل
خصوصیات کا حامل نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ میں اس کے مطابق خصوصیات
پیدا فرمائی ، اس کے مطابق آپ کا نشو و نما ہوا اور جامع اور عظیم شخصیت کی تشکیل کا
انتظام ہوا، جس کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نمایاں طریقہ سے
و کیجتے ہیں، کہ انسائی زندگی کے انفرادی ، اجتماعی ، فطری اور تندنی ہر طرح کے پہلوؤں
کے کیا ظ سے نمونہ اور اور رہبر نے کی صلاحیت کے حامل ہے۔

حضور صلی الله علیہ وسلم پر جوذ مدداری رکھی گئاس میں ایک طرف تو انفرادی
سطح کی اعلی خصوصیات رکھی گئیں ، دوسری طرف زندگی کے وسیع دائرہ بلکہ عالمی سطح کی
صلاحتیں رکھی گئیں ، اس میں انفرادی سطح پر مثالی کردار ، انسانی زندگی کے اجتماعی
تقاضے ، تد ہیر حکومت ، آپ کے تعلقات ، سیاسیات ومعاشیات ، علم ودائش کے
معاملات اوردیگرامور سب سے اوراس سب کو پروردگار عالم کی مرضی کا تالیح بنانے کی
تد ہیر ونظام کی صلاحیت بھی ، اوراس طرح دین وشر بعت کا جوآسانی نظام مقرر کیا گیا
تقااس کو بحیل کی سطح تک بیجانا تھا ، اس میں دین کوآپ پر کمل کردئے جانے کی وجہ
سے الی شریعت کا اعلان کرنا تھا جس میں قیامت تک پیدا ہونے والے مسائل
ومعاملات اور ونیا کے مختلف حصوں میں بسنے کی صورت میں اخلاقیات وتدنی
ضرورتوں کو بچھنے اور اختیار کرنے کی صورتیں ، نیز علمی کاوشوں سے پیدا ہونے والے
صرورتوں کو بچھنے اور اختیار کرنے کی صورتیں ، نیز علمی کاوشوں سے پیدا ہونے والے
حالات اور ان سے متعلق لوگوں اور مزاجوں کی رعابت رکھی گئی ، اس طرح بہت
دور دی اور انسانی زندگی کے تنوع کا لحاظ در کھنے کی جامع ومفید شریعت نی۔

قرآن مجید میں سابقہ قوموں کا جو تذکرہ آیا ہے،اس میں ان قوموں کی

شریعت میں ان کے محدود حالات کے دائر ہ کے امور تک معاملہ ملتا ہے کیکن اب جو عہد شروع ہور ہاتھا اس میں اگر جہ دنیا اور زندگی کے اپنے علاقائی اور نسلی فرق واختلاف كے ساتھ علاقوں ميں بسنے والے لوگ ہوسكتے تھے جو مكسال موسم اور مكسال جغرا فیائی حالات کا بھی فرق تھا،سر دی اورگری کا فرق اور دن ورات کی مدت میں کی وببیثی کے لحاظ ہے فرق اور تنوع پایا جا تا ہے ، کیکن تمدنی اور علمی تر قیات سے ان میں آلیسی قربت بھی بڑھنے لگی تھی، اور انسانوں کے خود اپنے علاقائی اور ساجی حالات کا جؤتنوع ہوسکتا ہے،ان سب کالحاظ اس عہد کے نبی کی شریعت میں رکھا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اعلی انسانی اقد اراور رب العالمین کے احکام کی یابندی والی زندگی کے نظام کو قائم کرنے کے لئے طافت کے استعال کی ضرورت پڑنے پر معاندانہ اور مخالفانه طاقتوں ہے مقابلہ کرنے کا انداز اختیار کرنے کا نظام بھی رکھا گیا، نیز نیاشروع ہونے دالاعبدعلم کے عام ہونے کا اور وہ ہرانسان کی ضرورت بن جانے کا تھا، شایداسی وجہے اس دور کے شروع ہونے کے لحاظ میں پہلی وی البی کے ذریعہ آپ کو جو ہدایت دی گئی وہ اقر اُکے لفظ سے فر مائی گئی اور اس میں قلم کے کردار کی بھی اہمیت ظاہر فر مائی گئی جس سے صاف طریقہ سے نئے دور کونلمی دور کامقام عطا کیا گیا فرمایا:

پڑھاس خدا کے نام ہے جس نے کا نتات کو پیدا کیا، جس نے آ دی کو گوشت کے لوتھڑ ہے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا خدا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعہ علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو وہ ہاتیں سکھائیں جواسے معلوم خد ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، الإنسان من علم الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم ﴾

[سورهاقر أ:الـ ٨]

انسان کے لئے علم کی اہمیت ظاہر کی گئی اور علم کا اہم ذریعی ہم ہے، اس کا حوالہ خصوصیت کے ساتھ دیا گیا اور تا کید کی گئی کہ علم کوخدا کے نام سے جوڑ اجائے اور ظاہر

ہے کہ علم کواب تک جوڑنے کے بجائے آزاد چھوڑ دیا گیا تھا، اس سے انسانوں میں اخلاقی بگاڑ بیدا ہوگیا تھا، ساتھ ہی ساتھ ریجی بتایا گیا کہ انسان کو طاقت وصلاحیت حاصل ہونے پراس میں سرکٹی اور ظلم وزیادتی کا مزاج بن جاتا ہے، لہذااس کو بتایا کہ وہ احتیاط کرے، آخرت میں اینے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، فرمایا:

عمرانسان سرکش ہوجاتا ہے جب کہ اپنے تین غنی دیکھا ہے، کچھ شک نہیں کہ اس کوتمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کرجانا ہے۔ ﴿ كَالَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَسُطَعْى أَنُ رَآهُ اسْتَعْنَى إِنَّ الِلْي رَبِّكَ الرُّجُعْي ﴾

[ سوره علق ۲-۸]-

مابعد کی تاریخ بے بتاتی بھی ہے کہ علم عام بوجانے کا جودوراسلام کی سر پرئی ہیں ہے شروع ہوا،اس میں اسلام کے مانے والول نے ایک طرف تو علم کی سر براہی بین الاقوامی سطح پر کی ،اورعلم کو وسعت اور ترقی دی اوراس کے لئے نئے شے میدان تلاش کر کے ان میں بھی کام کرنے کا سلسلہ قائم کیا، اورا پی علمی ترقیات ہے انبانوں کو فائدہ پہو نچایا، اور دوسری طرف علم کو خدا کے نام سے جوڑ ااوراس کو انسانی زندگی کی بلاکت اور ضیاع کے بجائے رشد وصلاح کا ذریعہ بنایا، اسلام نے علم میں مسلسل تد بر اور خوت کی دریعہ اور غور فکر کے عضر کو اہمیت دیکر اضافہ اور فقع کے قابل بنانے کی وحت دی اوراس کو سرشی وظلم اور غلط استعمال سے محفوظ رکھا، برخلاف دوسری قوموں کے دانہوں نے علم سے نقصان بھی بہو نے بایا علم کونا خداشناسی بلکہ انکار خدا اور سرگشی کا ذریعہ بنا کر ایٹم بم اور مہلک اسلح بنائے اور ذہنوں کے بگاڑ کا کام کیا اور اس کا غدط دریعہ بنا کر ایٹم بم اور مہلک اسلح بنائے اور ذہنوں کے بگاڑ کا کام کیا اور اس کا غدط استعمال کیا۔

بہرحال اس نبی کی شریعت علم سے تعلق رکھنے والی اورعلم کے وسیلہ بعنی عقل انسانی کے نقاضوں کی پوری رعایت کرنے والی ہوئی اورعلم خداشناسی اور خدمت خلق کا ذریعہ بنا علم کے ساتھ دولت اور شروت کے بارے میں نیاا تداز اختیار کیا ،انسان کا ذریعہ بنا علم کے ساتھ دولت اور شروت کے بارے میں نیاا تداز اختیار کیا ،انسان

کی سرشت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ سرکشی کرنے لگا ہے، خاص طور پر جب وولت آتی ہے اور اس کا ذہن دین بیز اراور خدا کی تابعد اری سے ہث کر چاتا ہے، وہ ہجھتا ہے کہ بیاس کی اپنی محنت اور علم کے ذر بعیہ حاصل ہوا ہے اور وہ جس طرح چاہے ہے استعمال کرسکتا ہے، اس طرح دین اسلام کی جوشکل حضور فداہ اُئی واُئی صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے ذریسرکردگی شروع ہوئی اس بیس انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی رکھی گئی، جو بہت جامع رہنمائی تھی اور انسان کی سلامتی اور دنیا وا خرت ووٹوں میں کا میابی رکھی گئی، جو بہت جامع رہنمائی تھی اور انسان کی سلامتی اور دنیا وا خرت ووٹوں میں کا میابی رکھی گئی اور اس کا بھر پور آ عاز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود حیات طیب میں کا میابی رکھی گئی اور اس کا بھر پور آ عاز حضور صلی اللہ علیہ وری رہنمائی ہوئی۔ سے ہوا اور آ ہے کی طرف سے ان تمام پہلوؤں کے سلسلے میں ضروری رہنمائی ہوئی۔

## اعلى ترين صفات كي حامل شخصيت

اللارب العالمين كوائي اس آخرى مقرر كرده نبى حضرت محمد و الله و باطن كوالله بوجه ذالنا تفاجوعام انسان كيس بين نبيل موسكن ، لهذا آپ كے ظاہر و باطن كوالله تعالى نے سب انسائوں كے معاملہ بين زياده مضبوط اور بلند صفات كا بيدائش كي مى وقت سے بنايا تھا ، پھراس كے لئے خاص طور پر آپ كوزندگى كے متنوع اور عزم و ہمت سے نشيب و فراز سے گذارا جو انسان بين مختلف حالات كوجھيلنے اور عزم و ہمت سے مناسب راه ذكا لئے كے لئے معاون ہو سكے ، اولا آپ كا سابقہ يميمى كى بے چارگى سے مناسب راه ذكا لئے كے لئے معاون ہو سكے ، اولا آپ كا سابقہ يميمى كى بے چارگى سے كرايا گيا ، پيدا ہونے كے بعد آپ جب ابتدائى شعور كى عمر ميں واغل ہوئے تو آپ لئے دري حاصل نہيں ، آپ چوسال كى عمر كو پہو نے تھے كہ سابي مادرى ہمى اٹھ گيا ، جب كه آپ كے ارد كردسينزوں آپ كے ہم سنوں كو مال باپ كا سابي حاصل تھا ، بيات ايك معصوم اور صغير السن بچے كے قلب وذبين کے لئے عوا اليک سابي حاصل تھا ، بيات ايک معصوم اور صغير السن بچے كے قلب وذبين کے لئے عوا الى عمر ميں سابي مادرى بھى اٹھ جانے كے بعد شفقت كرنے كے لئے وادا تھے وہ بھى آٹھ سال كى عمر ميں سابي مادرى بھى اٹھ جانے كے بعد شفقت كرنے كے لئے وادا تھے وہ بھى آٹھ سال كى عمر ميں سابي عاصل كى الى عمر ميں سابي عاش كى عمر ميں اٹھ جانے كے بعد شفقت كرنے كے لئے وادا تھے وہ بھى آٹھ سال كى عمر ميں سابي عامل كى عمر ميں اٹھ جانے كے بعد شفقت كرنے كے لئے وادا تھے وہ بھى آٹھ سال كى عمر ميں سابي عاش سابي عاش كى عمر ميں سابي عاش كى عمر ميں سابي عاش كى عمر ميں سابي عاش كے بعد شفقت كرنے كے لئے وادا تھے وہ بھى آٹھ سابل كى عمر ميں سابي عاش كى سابھ كى سے بعد شفقت كرنے كے لئے وادا تھے وہ بھى آٹھ سابل كى عمر ميں سابي عاش كى سابھ كى سابھ كے لئے دادا تھے وہ بھى آٹھ تھر سابل كى عمر ميں سابھ كى سابھ كى سابھ كى سابھ كى مى سابھ كى سابھ ك

واغ مفارقت وے گئے،ان محرومیوں کوکوئی بچے عموماً بحسن وخوبی نہیں حصیل یا تا،اور اس کی زندگی کی راہ پیچیدہ ہوجاتی ہے، اور زندگی میں اس کی کامیا بی ہم ہو کررہ جاتی ہے،لیکن اگراس بوجھ کوخدا دا دہمت ہے وہ جھیل لے ،تو اس کی شخصیت میں مشکل حالات کوجھیلنے اور اس میں ضرورت اور پہند کی راہ نکالنے کی خاصی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے، الله تعالی نے حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کو بیہ ہمت خصوصی طور پر عطا فر ما کی ،جس کی بنایر آپ میں حالات اور وا قعات کے تقاضوں کومناسب ڈ ھنگ <u>سے</u> محسوں کرنے اور زندگی کے چیلنجوں کا مناسب ڈھنگ سے مقابلہ کرنے کی سمجھاور ہمت پیدا ہوئی ،اورجد ہی آپ نے باعزت زندگی کی باغیرت وسیرچشمی کی راہ اختیار کی ،اورزندگی کومشکل حالات کے باوجودعزت نفس اور عالی ہمتی ہے آراستہ فرمایا۔ چنانجہ آپ فکروشعور کی عمر میں داخل ہونے کے وقت ہی ہے اپنے اروگرو کے ماحول کی بےراہ روی کونا پندیدگی کی نظرے دیکھنے لگے تھے،آپ نے اس بات كوبهت محسوس كيا كهلوگول مين ايك طرف توباعزت زندگى كاشوق اور جرأت وجمت اور متعددانسانیت نوازخوبیاں ہیں، کیکن دوسری طرف مذہبی جذبہ کی تسکین کے لئے خودساختة انسانی اور حیوانی پتلے بنا کران کو پوجتے اوران سے اپنی حاجت روائی جاہتے میں اور بیاایسا کرتے ہیں جیسے کسی زندہ انسان ، بلکہ انسان سے بھی برتر طاقت سے ا بني حاجت كاسوال كياجا تا ہے،حضور صلى القدوسلم كود ونوں باتوں ميں كوئى جوڑنظر نہيں آتا تقاءاورا یک تضا دمعلوم ہوتا تھا، کہا یک طرف تو انسانی برتری اورعظمت کا حساس بلکهاحساس برتری اور دوسری طرف اتنابیج اتر آنا که بے جان اور مٹی اور پھر جیسی چیزوں کے سامنے اپنے کو گرانا اور بے عزت کرنا، آپ اس خیال سے اور الی گری یرای با تول سے اینے کوالگ رکھتے اور شاید رہیمی ایک وجی کرآپ کوآسانی وی کے ۔ آنے اور اس کے ذریعہ رہنمائی ملتے سے قبل کے دور میں اپنے اردگرد کے حالات

سے غیر مطمئن ہونے پر تنہائی اختیار کرکے آپ میں زندگی اور کا ئنات کے سربستہ راز کوسوچنے کا خیال بیدا ہوا اور اس کے لئے آپ شہرسے باہر پہاڑ کے غار میں جا کر پچھ کچھ وفت گزارنے گئے تھے۔

#### حلف الفضو ل

ایک غریب اور باہری (قبیلہ زبیدکا) شخص کے قل کی اوائیگی میں ایک معزز شخص (عاص بن واکل) کی طرف سے زیادتی ہورہی تھی تو خاندان کے چند معزز دحفرات نے حقداروں کے قتداروں کے قداروں کے لئے ایک سمیٹی کی تشکیل کی ، آب اس میں بھی شریک ہوئے اور جب بھی خاندان یا شہر کے جائز معاملات میں کچھ کرنے کی ضرورت برٹی آب اس میں شریک ہوتے ، آپ کی دیانت وامانت کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو اتنا اعتبار ہوگیا تھا کہ لوگ آپ کے باس اپنی امانتیں رکھاتے اور اعتماد کرتے (1)۔

#### حضرت خدیجہ کے ساتھ تنجارت میں شرکت اور نکاح

خاندان کی ایک معزز اور دولتمند خانون نے جو تجارتی مال باہر سے منگواتی اور بھیجواتی تھیں، اور بیوہ ہوجانے پراپنے مال تجارت کو ہا ہر بھیخے کے سلسلے ہیں کسی دیانت داراور سمجھدار مرد کی معاونت کی ضرورت محسول کرنے لگی تھیں جوان کے غلام کے ساتھ سفر کرے اور غلام کی ہمر پرستی وگر انی رکھے، انہوں نے آپ کی صفات سے واقف ہونے کی بنیاد پر آپ ہی ایس سے بھی معاونت کرنے کی فرمائش کی اور اپنے غلام کے ساتھ ذمہ دار بنا کر باہر بھیجا اور گویا اس طرح آپ کی کارکردگی اور عملی صلاحیت کو آزمایا، آپ نے اس سفر سے ان خانون کا معاملہ بہت نفع کے ساتھ انجام دیا، مزید یہ ہوا کہ آپ کے کارکردگی اور دیانت مزید یہ ہوا کہ آپ کی کارکردگی اور دیانت

#### کی بہت تعریف کی۔

چنانجیدان خاتون نے جبکہ دوسرے کی معززلوگوں کے پیغامات ان سے رشتہ کے آئے شھے اور ان سے معذرت کر دی تھی ،حضورصلی القدعلیہ وسلم کوخو درشتہ کی پیشکش کی، پیرحضرت خدیجه بنت خوبلدتھیں(۱) پیرعمر میں آپ سے پندرہ سال بڑی تھیں،لیکن آپ کی جوخوبیال انہوں نے دیکھیں ان کی بنا پرآپ سے رشتہ از دواج قائم کرنے کا فیصلہ کیا ، آپ کی عمر ۲۵ سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 🙌 سال تھی ،کیکن آپ بھی ان کور فیقة حیات بنانے پر تیار ہو گئے ،اور عمر کے اس فرق کونظرا نداز کیا اور ان کے مجھدار خاندان میں ان کی جوعزت تھی اس کو قابل ترجیح سمجھا، آپ اللہ کا بیہ نکاح بہلا نکاح تھا، جو عام انسان اینے سے بڑی عمر کی خاتون سے نہیں کرتا،لیکن آ پیافتہ صفات اور خوبیوں کو پیش نظرر کھنے والے مزاج کے تھے، آپ علیقہ نے اس کوخوش سے قبول کرلیا(۲) نکاح کر لینے سے آپ میلینی اب با قاعدہ طور پر تھے والے ہو گئے، دوسری طرف تجارتی معاملہ میں بھی ایک دوسرے کی کمی کو پورا كرنے كے لاكل ہو گئے ، دونوں نے بہت محبت اور تعلق كے ساتھ رشتہ بھايا اور شهر میں بھی نیک نامی کیساتھ زندگی کے فرائض انجام دیتے رہے۔

اس نکاح کے نتیجہ میں حضرت خدیجہ کے جوآپ کی اب اہلیہ ہوگئیں تھیں،
کاروبار میں آپ کومزید اختیارات حاصل ہوئے اوراس کے اثر ہے آپ کومعاشی
لحاظ سے جوفکر مندی تھی وہ تقریباً جاتی رہی اور آپ کومکہ کے ماحول میں دین کے
سلسلہ میں جوگمراہی نظر آتی تھی اس سے گریزر کھتے ہوئے اللہ تعالی کی یا داور عبادت
کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے ، بیزیادہ تر تنہا جگہ جاکرا ہے رب کا دھیان کرنے اور یاد
کرنے کی صورت میں ہوتا تھا ، آپ متالیق کی اہلیہ حضرت خدیجہ کی طرف سے ایک

غلام بھی جوحضرت زید بن حارثہ تھے آپ کو حاصل ہوئے ، وہ آپ میں ہوئے ۔ اسٹھے معاون بن گئے تھے۔ان کو آپ میں شنبی نے انسانی جذبہ کے تحت غلامی سے آزاد کر کے اینار فیق بنائیا، جواس زمانہ میں شنبی بنانے کے طریقہ سے بھی کیا جاتا تھا۔

ابوطالب کے بیٹے حضرت علی کواپنی کفالت میں لینا

دوسری طرف آپ آلیا کے کومواشی طور پر سہولت ملنے پراپ مشفق اورا نہائی ہمدرد یچا ابوطالب کی تنگ حالی کا احساس بڑھ گیا ،اسی احساس کے پیش نظر آپ نے اپنے دوسرے چچا حضرت عہاس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ ابوطالب کے چونکہ کئی لڑکے جیں ،ان کا معاثی باران کے لئے زیادہ ہے، لہذا ان میں سے کم از کم دوکو ہم دونوں اپنی اپنی کفالت میں لیکران کے لئے آسانی کی صورت مہیا کر دیں ، چنا نچیاس تجویز کے مطابق ایک کو حضرت عہاس نے اپنے ساتھ کرلیا اور دوسرے کو آپ آسانی کی صورت مہیا کر دیں ، چنا نچیاس نے اپنے ساتھ کرلیا اور دوسرے کو آپ آسانی کی حضرت علی کی عمرہ کو آپ آسانی کی عمرہ سے ساتھ کرلیا ،حضرت علی کی عمرہ کی آپ آسانی کی عمرہ سے ساس کی دمدداری کی اور آپ نے حضرت علی کولیا ،حضرت علی کی عمرہ کی آپ آسانی کی عمرہ سے ساس کی مقرت ان کی عمرہ کی اور آپ کفالت میں لیتے وقت ان کی عمر تھا ہے اپنی کی ساتھ بیٹے کی طور پر باپ کا جیٹے ہے ہوتا ہے ،ان کواپئی کفالت میں لیتے وقت ان کی عمر تھا ہوگی ، اور آپ کی عمرہ سے سال کی رہی ہوگی ،اور آپ کی عمرہ سے سال کی رہی ہوگی ،اور آپ کی عمرہ ساتھ جیٹے کی طرح رہ ہے ،آپ نے بچاز او بھائی ہونے کا بھی خیال رکھا۔
سال کی رہی ہوگی ،اور آپ کی عمرہ ساتھ جیٹے کی طرح رہ ہے ،آپ نے بچاز او بھائی ہونے کا بھی خیال رکھا۔
ساتھ جیٹے کی طرح رہ ہے ،آپ نے بچاز او بھائی ہونے کا بھی خیال رکھا۔

## كعبه كالغمير

آپ اپنے دینی جذبہ کے تحت یوں تو بیت الله شریف میں اپنے رب کی عبادت کی غرض سے جایا کرتے تھے اور بیت الله شریف تغییر کرنے والے اپنے اجداد کرام حضرت ابراجیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام سے منقول طریقہ کو جس قدر جان سکے تھے اس طریقہ سے عبادت کرتے تھے، بنوں کی عبادت کی جورسم

مکتی تھی اس کوان کا ذہن قبول نہیں کرتا تھا،لہذاان سے ۔ بِتَعلق رہنے ہوئے اپنے انداز ہے اینے رب کی عبادت کر لیتے تھے، اس درمیان کعبہ کی مرمت کی ضروت محسوس کی گئی، اس کی حبیت نہیں تھی دیواریں بھی صرف قد آ دم تھیں اور مکہ چونکہ نشیب میں ہےاس لئے سیلاب آنے ہر سب خراب ہوجا تا تھا، لہٰذا قریش کوفکر ہوئی کہاس کو ٹھیک کریں ، اسی درمیان ان کو بیہ واقعہ معلوم ہوا کہ جدہ میں ایک جہاز ٹوٹ کر بریار ہوگیا ہے، قریش کے ایک سردار نے وہاں جا کر قریش کی طرف سے اس کی لکڑی ہے شختے حاصل کئے، اور ان کے ذریعہ کعبہ کی تقمیر جدید شروع کی، ادر چونکہ بیہ مقدس عبادت گاہ کا کام تھااس لئے اس میں قریش کے سب خاندانوں کے نمائندے شریک ہوئے، آپ کی عمر اس وقت ۳۵ سال کی ہو چکی تھی، آپ بھی شریک ہوئے، آپ اینے کا ندھے پر پھرر کھ کرلاتے اور جگہ تک پہونچاتے تھے جس ہے آپ کے شانے تحچل بھی گئے ، پھر جب حجراسود کواس کی مخصوص جگہ پرر کھنے کا وقت آیا تو قریش میں جُفَّرُا ہوگیا، کہ ہرایک اس کور کھنے کی برکت حاصل کرنا جا ہتا تھا، قریب تھا کہ اس پر آپس میں لڑائی کی نوبت آ جائے۔

بالآخر فیصلہ بیہ ہوا کہ اس کے دن صبح سور ہے جو بیت اللہ شریف میں سب سے پہلے پہو نچ اس سے اس سلسلہ میں فیصلہ کرایا جائے ،اور وہ سب کو قبول ہو،اگلی صبح بیہ خصوصیت حضوصیت حضوصی ہوئی ،آپ سب سے پہلے وہاں پہو نچ ہے ،آپ کو دکھ کر سب خوش ہوئے ، اور کہا کہ بیتو ''الصادق الأمین'' ہیں ، یہ بالکل مناسب ہیں ، چنانچ آپ کے ذریعہ فیصلہ لیا گیا ،آپ نے فیصلہ بید دیا کہ جراسود کو ایک چا در میں رکھ کر سب مل کر اٹھا کیں ، ہرایک اپنی طرف کا کنارہ پکڑے ، چنانچ سب نے جاروں طرف سے جا در پکڑ کر اٹھا یا اور جب اس کی مقررہ جگہ تک پہونچا دیا تو آپ جاروں طرف سے جا در پکڑ کر اٹھا یا اور جب اس کی مقررہ جگہ تک پہونچا دیا تو آپ جاروں طرف کا کنارہ گھراس کی جگہ یردوک دیا (۱)۔

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة . الم هما ما فكالل في التاريخ ٢٠٠ هـ ١٥، تاريخ طبري ٢٩٠/٣، سيرت اين بشام : الم عه \_

اس طرح آپ نے اپنے تھیمانہ فیصلہ کے ذریعہ قریش کے لوگوں کو مطمئن کردیا، اور قریش کے لوگوں کو اس کھکش سے بچالیا کہ حجرا سود کی برکت نہ طنے پرآپس میں تکواریش چل جا تیں، جیسا کہ عربوں میں عزت کی خاطر ہوجایا کرتا تھا، آپ کے اس علی سے سب کی نظر میں آپ کی وقعت میں مزیدا ضافہ ہوا، خاندان کے سب افراد آپ کی نیک نفسی اور خوبیوں کی پہلے سے قدر کرتے تھے، اس سے مزید قدر برقی، اور اہم موقعوں پرآپ پر مزیدا عنا دکرنے گئے۔ خدائی عنا بیت و تربیت

آپ میں بیاعلیٰ انسانی صفات کچھتو فطری طور پراورطبیعت کی سلامتی اوراعلی ظر فی سے پیدا ہوئیں تھیں، جن میں اعلی خائدانی خصوصیات کا بھی اثر تھا، پھران میں ترقی اورمضبوطی زندگی کے دشوار گزار حالات سے گزرنے اور برداشت کرنے کی مشق سے پیدا ہو اُل تھیں جن ہے آ ب کو بالکل کم عمری ہی کے وقت سے سابقہ پڑنے لگا تھا۔ بہرحال سخت حالات اور زندگی کی دشواریاں اور قریب ترین محبت کرنے والول کی کمی آپ میں ہمت وعزیمت اور کردار کی مضبوطی پیدا کرنے میں معاون بنیں،اعلیٰ انسانی خصوصیات کوآپ نے اپنایا اوران بری با توں ہے اپنے کوالگ رکھا جوعام آ زادانہ طبیعت کے نوعمروں اورنو جوانوں میں پیدا ہوجاتی ہیں اور بیددراصل اللدرب العالمين كى عنايت سے تھا جس كى توفيق خاص سے آپ اچھے اور خوبيوں والے طریقہ بریطے اور اللہ رب العزت کواسی آزادانہ ، حول سے ایک سے اور اعلیٰ انسانی صفات واخلاق کے فرد کواپناایسانی بنانا تھاجس کو قیامت تک دین حق کا پیغامبر اور رہبر ہونا تھا، قرآن مجید میں رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ، بیاس موقع پر کیاجب نبی بنائے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آتی رہنے والی وحی میں ایک موقعہ پر دیر ہوئی اور آپ کوخوف ہوا کہ ہیں اللہ تعالی کی نظر عن بہت آپ سے جث تونهير گئى، توسوره نازل ہوئى: والمسحى والميل إذا سحى، ماودعك ربك وما قملى وللآخرة خيسرلك من الأولى ، ولسوف بعطيك ربك فترضى، ألم يحدك يتيسماً فاوى ، ووحدك ضالا فهدى، ووحدك عائلاً فأغنى فأما السائل اليتيسم فسلاتقهر، وأما السائل فلاتنهر، وأما بنعمة ربك فحدث الله فحدث المناهر، وأما بنعمة ربك فحدث

افاب کی روشی کی شم اوررات کی تاریکی کی جب مجھاجائے کہ اے (جمر) تہمارے پروردگار نے ندتم کوچھوڑ الورنہ تم سے ناراض موالور آخرت تمہارے لیے بہلی (حالت یعنی دنیا) سے کہیں بہتر ہے اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطافر مائے گا کہ تم خوش موجاؤ کے ، بھلا اس نے تمہیں یتیم پاکر جگہ نیس دی؟ (بیشک دی) اورراستے سے نیس دی؟ (بیشک دی) اورراستے سے ناواقف و یکھا تو راستہ دکھایا اور تک وست ناواقف و یکھا تو راستہ دکھایا اور تک وست بایا تو تحقی کردیا، تو تم بھی یتیم پرستم نہ کرنا اور مائے والے کوچھڑی نہ دینا اوراپئے اور مائے والے کوچھڑی نہ دینا اوراپئے باور اینے دالے کوچھڑی نہ دینا اوراپئے اور اینے دالے کوچھڑی نہ دینا اوراپئے اور مائے کے دالے کوچھڑی نہ دینا اوراپئے اور ایکے دالے کوچھڑی نہ دینا اوراپئے درددگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا (ا)۔

### حضرت ابوبكر كى رفافت

قریش میں آپ کے تقریباً ہم عمر لوگوں میں حضرت ابوبکر ہے آپ کوزیادہ انس اور دبط ہوگیا تھا، وہ بھی مختاط اور صاف طور طریق کے فرد تھے، اس کی بنا پر دونوں ایک دوسر سے کی خوبیوں کو بہند کر کے آپ میں بہت مانوس ہو گئے تھے اور قریبی ربط و تعلق بیدا ہوگیا تھا۔ بتعلق بعد میں مثالی تعلق بن گیا اور نبوت ملنے پر انہوں نے آپ پر یقین اور آپ کی ماتحی کو دل وہ ماغ کی بوری ہم آ ہنگی کے ساتھ قبول کر لیا جو تا حیات مثالی انداز میں جاری رہا (۲)۔

### غارحرامیں اعتکاف کے لئے وفت گزار نا

آپ نبوت ملنے ہے قبل ہی ہے وینی واخلاتی حالات کی خرابی کومحسوں

<sup>(</sup>۱) ميرت اين بشام وج ا/۲۴۱\_

<sup>(</sup>٣) المواحب المدنية از إقسطلا في من ٣٨٠

کر کے سو نیخنے گگے کہ بیسب کیا ہور ہا ہے اور انسان اپنی انسانیت سے دور ہوتا چلا جار ہاہے، ان احساسات کی بنا پر آپ وقٹا وقٹا شہر کی آبادی سے دورنکل جاتے ، اور آبادی ہے الگ تھلگ ایک غار میں کچھ وفت گذارتے ، ظاہر ہے آپ میں تنہائی اور تخلیہ میں کچھ وفت گذارنے کا جذبہ و تقاضہ اصل حقیقت کی طلب اوراس کے سلسلہ میں غور وفکر کے لئے رہا ہوگا، جوآپ کے گہرے احساسات کا نتیجہ رہا ہوگا، پھر چونکہ یروردگار عالم نے عرب اور غیر عرب انسانوں میں بہت زیادہ خرابیوں اور برائیوں کے بیدا ہوجانے بران کی نصیحت اور اصلاح کے لئے نبی مبعوث کرنا طےفر مایا اور اس کے لئے آپ کا بتخاب فر مایا ،اس لئے جیسے جیسے نبوت ملنے کا وقت قریب آتا گیا آپ کو پر د ہُ غیب ہے اس کے اشار ہے بھی ملنے لگے، چنا نجہ نبوت ملنے ہے بل ہی حجر وشجر ے اللہ کے نبی کے عنوان سے مخاطب کرنے کی آوازیں بھی آنے لگیں، جن کوئ کر حضورصلی الله علیه وسلم تعجب سے متوجہ ہو جایا کرتے ،کیکن کوئی قائل نظر ندآ تا (۱) ، چنانچه جالیس سال کی ممرکو پیونچنے پر جو کہ جسمانی اوراخلاقی دونوں لحاظ ہے ممل اور معیاری سطح ہے،آ پ کونبوت کا مقام عطا ہوا۔



<sup>(</sup>۱) السير ة المنوية لا بن اسحال ، ا/ ١٩١ ،سيرت ابن بشام: /٣٣٣\_

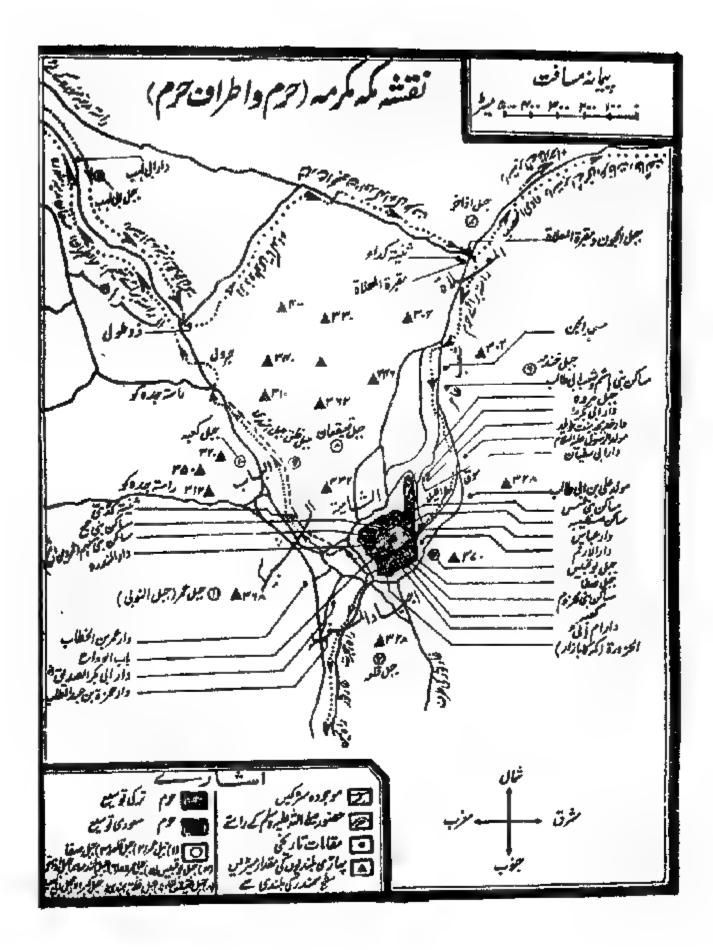

### باب چہارم

# وحي كا آغاز ، بعثت اور دعوت وبهيغ

ىپىلى دى پېلى دى

وی البی کا آغاز اس طرح ہوا کہ جب نبوت کے آغاز کی عمر جالیس سال پر آب يهو في تو القد تعالى كي طرف سے اس كفرشته حضرت جرئيل عليه السلام كوآب کے پاس بھیجا گیا، اس وفت آپ اپنی تنہائی کے لئے قریبی پہاڑ جبل نور کے اویر ''غارحراءُ' مِن تنے،حضرت جبرئیل غارحراء میں پہو نچے اور آپ کو بہلا آسانی پیغام یہو نیایا اوراس کے ذریعہ نبوت کے منصب کا آغاز ہوا، اور بیریہلا آسانی پیغام علم کے تذكره يشروع مواجوايك امي كوجوتعليم كرائح طريقه سينبيل كزرا تفاعلم كوالله تعالی کے نام سے جوڑنے کی تاکید کے ساتھ تھا،جس سے اس وقت تک اینے کو عليحده رکھے ہوئے تھا، جبآپ پر دحی اتری تو ابتداءاً آپ کوخوف محسوں ہوا کیونکہ وه آسانی بلندی وعظمت کی بنابر ایناخصوصی وزن رکھتی تھی ، آپ کواس کی عظمت کا بوجھ اتنامحسوس مواكد خيال مونے لگا كداس كوس طرح سنجاليس كاوركيس نباه سكيل ك، کیکن اللہ تعالی نے جس نے اس عظیم ذمہ داری کا بوجھ ڈالا تھا جانتا تھا کہ ا ن کی شخصیت میں برداشت اور ہمت کی صلاحیت الی عطا کی جاچکی ہے کہ ریہاں بوجھ کو صرف یہی نبیں کہ اٹھا سکیں گے، بلکہ اس کا بوراحق اوا کر سکیں گے۔

#### رمضان میں وحی کانز ول

سے بہلی وی کارمضان کواتری جو کہ اللہ تعالی کے الفاظ میں تھی اور قرآن مجید کی سورتوں میں سے سورہ اقراً کی بہلی آیت قرار پائی،اس وی میں پڑھنے کا تھم تھا،اس کے ذریعہ آپ کو جبکہ آپ اس وقت تک ای تھے، یعنی لکھٹا پڑھنا نہیں جانے تھے، کہا گیا کہ پڑھیئے ،لیکن پڑھنے کے تھم کے ساتھ پڑھنے کو پروردگار عالم کے نام سے جوڑنے اوراس پریقین کرنے کا بھی تھم ہوا کہ تمہار ارب بہت بہت کریم ہے، یہ بجنہ اللہ تعالی کے الفاظ میں آنے والی بہلی دی تھی جو بعد میں مسلسل آئی رہی، جتی کہ قرآن جمید کی پوری کتاب بن گئی، اس میں اسلام اور مسلمانوں کے حالات اور ضروریات کی باتیں اور ہدایات ہوتی تھیں، جن کے ذریعہ اسلام کی شریعت بنی، اس فروریات کی باتیں اور ہدایات ہوتی تھیں، جن کے ذریعہ اسلام کی شریعت بنی، اس اور کھی جو بحد کی بوئی ہو بھی خواب کے ذریعہ (ا)، فرآنی وی کے علاوہ اور طریقوں سے بھی وی آنے گئی جو بھی خواب کے ذریعہ (ا)، اور بھی برگزیدہ فرشتہ حضرت جرئیل اپنا الفاظ میں اللہ تعالی کا پیغام پہو نچاتے ، اور اس طرح وی الی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور نبوت کے کام کی ہدایات آپ کے پاس اس طرح وی الی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور نبوت کے کام کی ہدایات آپ کے پاس آنے لگئیں۔

میں نے کہا کہ میں پڑھنے کا جاننے والانہیں ہوں ،اس پراس نے پھر مجھ کو پکڑا اور تیسری باربھی زور سے دبایا پھر مجھ کوچھوڑ ااورالفاظ کے:

پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا،جس نے آدمی گوشت کے لوّھڑ ہے ہیں اور کا رب لوّھئے آپ کا رب بہت کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا،وہ جس نے انسان کو وہ ہا تیں سکھا کیں جواسے معلوم نتھیں۔

﴿ اقرأ باسم ربك الذي حلق، حلق الإنسان مسن علق، اقرأ و ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم

[موره اقرأ: اه]

اس کے بعد رسول اللہ علیہ ان آیات کے ساتھ جوفرشد نے پڑھائی تھیں کیرگھر لوٹے، آپ پر اتنا ہو جھا اور الر ہو گیا تھا کہ دل کا نپ رہا تھا، اپنی زوجہ محتر مہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہو شخنے پر فر مایا مجھے اڑھاؤ، مجھے اڑھاؤ، نجھے اڑھاؤ، نجھے اڑھاؤ، نجھے اڑھاؤ، نجھے اڑھاؤ، نجھے اڑھاؤ، نوان کو الزھا دیا گیا، یہاں تک آپ پر جو وحشت طاری ہوئی تھی وہ دور ہوئی، پھر آپ نے حضرت خدیج کو اپنا حال سنایا، اور اس واقعہ کا اور اس کے عظیم ہو جھو کو مسوس کرنے کا اور اپنے خوف کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ جھے ڈر ہور ہا تھا کہ جان نہ چلی جائے، تو انہوں نے دل پڑھایا، اور کہا: ہرگز نہیں، خدا کی سم ہے کہ اللہ آپ کو ہرگز رسوانہ کر سے گا، بے شک دل پڑھایا، اور کہا: ہرگز نہیں ، خدا کی سم ہے کہ اللہ آپ کو ہرگز رسوانہ کر سے گا، بے شک دل پڑھایا، اور کہا ہوا و تکھتے ہیں تو اس کا سامان اٹھا کر پہو نچا دیتے ہیں اور میں اور کہ نگر وفاقہ میں ہوتو کمائی کرادیتے ہیں اور میمان آجائے تو پوری خاطر کرتے ہیں، کوئی فقر وفاقہ میں ہوتو کمائی کرادیتے ہیں اور میمان آجائے تو پوری خاطر کرتے ہیں، ناگہائی اور مصیبت والوں کی مدد کرتے ہیں (ا)۔

ورقه بن نوفل سے ملا قات

پهرحضرت خدیجه آپ کواپنے چچازاد بھائی ورقه بن نوفل جوسابقه آسانی

(۱) بخاری، کتاب بدوالوجی و کتاب التقییر، وسلم وترندی دمسنداحد، تاریخ طبری ۲۹۹/۳-

کابوں کاعلم رکھتے تھے ، کے پاس لے گئیں کہ مزید تقویت کی بات معلوم ہو،
انہوں نے تصدیق کی کہ یہ بی ہونے کی باتیں ہیں، اور آسانی کتابوں ہیں ایسا واقع ہونے کا ذکر آیا ہے، یہاس کے مطابق معلوم ہوتی ہیں، میں اطمینان ولاتا ہوں، اور اس میں طرح طرح کی مشکلات بھی ہیں آگئی ، آپ ان کو برواشت کریں، یہاللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاس کی مدور ہے گی، کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تعالیٰ کی طرف سے ہاس کی مدور ہے گی، کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک رہتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی، اس پر رسول التقلیقی نے کہا:
کیا جھے کو وہ لوگ نکالیں گے، انہوں نے کہا ہاں، جب بھی کوئی اس طرح کا کام کیکر آیا کیا جیسا کی آپ کے سپر د ہوا، اس کے ساتھ وشنی گئی، اور اگر وہ وقت میر ہے سامنے آیا تو میں آپ کی پوری اور مضبوط طریقہ سے مدد کروں گا، اس کے بعد کچھ دنوں میں ورقہ کا انتقال ہوگیا (1)۔

حضور النافع جو بڑھنے لکھنے سے ناواقف رہے تھاس لئے ان کی معلومات کتابی نہیں تھیں کہ وہ جان سکتے کہ آپ سے پہلے آنے والے انبیاء پر جوصحفے نازل ہوئے ان میں کیا لکھا ہے اور آپ کے بارے میں کیا پیشن گوئی ہے،اس لئے آپ وحی آنے پر ایک طرح سے بالکل نئی بات معلوم ہوئی، حالانکہ آپ کے زمانہ میں بہودی اور عیسائی علماء تھے، ان کو آپ کے آنے کے اشارے معلوم تھے، انہی اشاروں کو ورقہ بن نوفل جانتے تھے جو کہ انہوں نے آپ کو بتایا، آپ سے پہلے کی مقدس کتابوں میں جواشارے آئے ان میں سے بعض حسب ذیل ہیں۔

انجيل وتوريت ميں حضو والصليم كى نبوت كى بشارت

انجیل بوحناہاب امیں ایک آنے والے نبی کی بشارت ان الفاظ میں ہے۔ ''اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تہمیں دوسرا' فارقلیط''

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بش م: ا/ ٢٣٨ منتج بخارى، باب بدءالوى منتج مسلم كتاب الايمان، باب بدءا يوى \_

انتشے گا کہ ہمیشہ تہارے ساتھ رہے''۔ (۱۲:۱۳) آگے بڑھکر پھرہے۔

''لیکن وہ'' فارقلیط'' جوروح القدس ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تہہیں سب چیزیں سکھائے گا اور سب با تیں جو پچھ کہ میں نے کہی ہیں تہہمیں یا دولائے گا''۔(۲۲:۱۴۳)

ای انجیل سے باب ۱۵-۱۱ میں ہے۔

''پر جب وہ'' فارقلیط'' جے میں تمہارے لئے باپ کی طرف سے بھیجوں گا لینی سچائی کی روح جو باپ سے نکلتی ہے تو وہ میرے لئے گواہی دے گا''۔ اسی انجیل کے باب ۱۲۔ کامیں ہے۔

''لیکن میں شہیں تی کہتا ہوں کہ تمہارے لئے میرا جانا تی فائدہ ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو ''فارقلیط'' تمہارے پاس نہ آئے گا، پراگر میں جاؤں تو میں اسے تمہارے پاس نہ آئے گا، پراگر میں جاؤں تو میں اسے تمہارے پاس جینے دوں گا اور وہ آکر دنیا کو گناہ سے اور داست سے تصور وار تھہرائے گا، گناہ کے بارے میں اس لئے کہ وہ جھ پر ایمان نہیں لائے ، داست بازی کے بارے میں اس لئے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہیں و کیھو گے، عدالت کے بارے میں اس لئے کہ دنیا کا سردار مجرم تھہرایا گیا ہے، ممبری اور بہت می باتیں ہیں کہ میں کہوں پر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے ، لیکن جب وہ سے لئی کی روح آئی تو وہ تمہیں ساری سے ان کی بات بتائے گی، اس لئے کہ وہ اپنی نہ سے لئی کی روح آئی تو وہ تمہیں ساری سے ان کی بات بتائے گی، اس لئے کہ وہ اپنی نہ کہ گی ، لیکن جو پچھو وہ سنے گی سو کے گی اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گی وہ میری بزرگ کرے گا۔

<sup>(</sup>۱) خطبات احدیه، نطبهٔ بشارت محمدی منقول از گا ذفری میکنس ، بحواله میرت النبی ۳۳۲/۳، ۳۳۳-۳۳۳\_

#### اس کی تائید قرآن مجید کی حسب ذیل آیات میں اس طرح ملتی ہے:۔

جولوگ اس امی رسول و نبی کی پیردی کرتے ہیں جسے وہ اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں توریت اور انجیل میں ، انھیں وہ نیک کرداری سے روکتا کا تھم دیتا ہے اور انھیں بدکرداری سے روکتا ہے ، اور ان کے لئے پاکیزہ چیزیں حلال بتاتا ہے ، اور ان پرگندی چیزیں جرام رکھتا ہے ، اور ان پرگندی چیزیں جو ان پر اب تک ان پر سے بوجھ اور قیدیں جو ان پر اب تک تھیں اتارہ بتا ہے ، سوجولوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اس کا ساتھ دیا اور اس کی مدد کی ، اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا والے سو یہی نوگ تو ہیں پوری فلاح پانے والے ۔

(الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنحيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون؟

[سورهاعراف: ۱۵۷]

#### قرآن مجيد ميں دوسري جگه فرمايا گيا ہے:

وإذ قال عيسى ابن وريم يبنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول بأتى من بعدى اسمه أحمد (سوره صف: ٦)

اور جب عیلی بن مریم نے کہا کہ اے بی
اسرائیل! میں تمہارے پاس خداکا قاصر بن
کر، اور مجھ سے پہلے جوتوراۃ آئی، میں اس
کی تفدیق کرتا ہوں اوراپ بعداحمتام
ایک پیمبری خوشخری لے کرآیا ہوں۔

حضرت عیسی علیہ السلام نے اس آنے والے پیغیر کی جوصفتیں گنائی ہیں وہ حرف بحرف آنخضرت علیقہ پرصادق آئی ہیں''(۱)۔

تاریخ وسیرادرمتند کتباحادیث میں متعددروایتیں الیی ہیں جن سے مجموعی طورے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے بہلے مدیند کے بہود ہول میں بھی ایک آنے والے پیغمبر کے جلد ظاہر ہونے کے چربے رہا کرتے تھے اوران ہی ہے۔ سُن سُن کر اوس وخزرج کے کانوں میں پیٹمبر کی بعثت کی خبر بڑی ہوئی تھی اور اکثروں کے لئے بیخبر ہدایت کا ہاعث بنی، چنانچہ ابن سعد کےعلاوہ دیگر کتب تاریخ وسیراور حدیث میں ایک نو جوان انصاری کا داقعہ بسند سیح م*ذکور ہے ، وہ کہتے ہیں کہ می*ں جھوٹا تھا تو مدینہ میں ایک بہودی واعظ تھے، اثنائے وعظ میں انہوں نے ایک پینمبر کے ظہور کی بشارت دی،لوگوں نے بوجھا کہ وہ کب تک ظاہر ہوگا؟انہوں نے ان انصاری کی طرف جواس مجمع میں سب سے چھوٹے تنھے،اشارہ کرکے کہا کہ اگریہ لڑ کا جیتا رہا تودہ اس کا زمانہ یائے گا ، انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک یہودی کالرکا آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اتفاق سے وہ بھار برا، استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو گئے اوراس کے باپ ہے ہوچھا کہ کیا میراذ کرتم توراۃ میں یاتے ہو؟اس نے كهاتبيس لرئے نے فوراً جواب ديا ہاں يارسول الله! آپ كا ذكر ہم نے تورا ۃ ميں يڑھا ہے۔اور بیہ کہہ کراس نے کلمہ بڑھااورمسلمان ہو گیا(ا)۔

عربوں اور یہود ہوں جب لڑائی ہوتی تو یہودی کہا کرتے تھے کہ ایک پیفیبرآنے والے ہیں،ان کے عہد میں ہم کو کامل فتح ہوگی،قر آن مجیدنے ان کے اس عقیدہ کود ہراکران کے عدم اسلام پر ملامت کی ہے:

اس نے پہلے کا فرول پرائ آنے والے پیغمبر کانام کے کرفتے جاہا کرتے تھے، پس جب وہ سامنے آگئے جس کو انہوں نے پہچان لیا توانکار کردیا، کا فروں پرخدا کی احسنت ہو۔

﴿وكانوا من قبل يستفتحون على الذي كفروا فلما جآء هم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكفرين الكفرين (سورة بقره: ١١)

قرآن مجید نے اس کے علاوہ اور بھی متعدد مقامات پر یہودیوں کوان کے اس سے علاوہ اور بھی متعدد مقامات پر یہودیوں کوان کے اس سابق یقین کے خلاف ان کے موجودہ اظہار کفر بران کی سرزنش کی ہے۔ ﴿ وَإِنَّ الْسَائِنِ لِيعلمون أَنْهُ جَنْ کُوکٹا بِیہا دی جا بھی ہے وہ یقیناً (ان اللہ نیس اُو تو الکنب لیعلمون أَنْهُ جَنْ کُوکٹا بِیہا دی جا بھی ہے وہ یقیناً (ان

جن کو کتاب پہلے دی جاچلی ہے دہ یقیناً (ان نشانیول کی بنا پر جو اس کتاب میں مذکور ہیں) جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے بروردگار کی طرف ہے نازل ہواہے۔ ﴿ وإن الله بن أو توالكتب ليعلمون أنا الحق من ربهم ﴾ (سوره بقره: ١٠)

جن کوہم پہلے کتاب دے چکے ہیں وہ اسلام کی صدافت کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹول کوجانتے ہیں لیکن ان میں سے ایک فریق جان کرحق کو چھپا تاہے۔ والذين آتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناء هم وإذ فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون (سوره بقره: ١٤)

جن کوہم پہلے کتاب دے چکے ہیں وہ اس کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو(1)

﴿ اللَّهِ مِن آتِينَهُم الكُتُبِ يعرفونه كما يعرفون أبناء هم﴾ [(سورهائي،م:٢)

ويدول مين حضرت محمطالية كي صفات ييم تعلق پيشين گوئيال

آ پی این کی صفات کا تذکرہ ہندوقوم کی مذہبی کتاب ویدوں میں بھی آیا

ہے جواس طرح ہے: ا۔ محمد ( نراشنس )

ا۔ محمد (نراشنس) کی حمد کی جائے گی اوروہ سب کو محبوب ہوگا۔ (رگ وید:ا۔۳۱۳۔۳)

۲۔ محمد (نراشنس) سواری کی شکل میں اونٹوں کا استعمال کریےگا۔(انھروید۲۔ ۱۲۷۔۲۰)

<sup>(</sup>۱) سیرت النبی از سیدسیمان ندوی ،جندسوم

۳ - محد ( نراشنس ) کوعلم البی دیا جائے گا۔ (رگ ویدسنہ تا ۳-۱۳-۱)

٧- محد ( نراشنس ) بہت خوبصورت اور علم كے داعى جول كے ـ (رگ ويد٢٠٣١)

۵۔ محد (نراشنس) لوگوں کو گنا ہوں ہے تکالے گا۔ (رگ وید ۲-۱-۱)

۲\_ محد ( نراشنس ) کاایک د نیادی نام محمر ہوگا۔ (اتھروید۳ے۔۱۳۷)

ے۔ محمد (نراشنس) ۱۰ مالا وَل والا ہوگا۔ (اتھر ویدسے ۱۲۷۔۲۰)

۸\_ محمد (نراشنس) ۱۰ بزار گووک والا بوگا\_ (اتھر وید۳\_۱۲۲)

9۔ محد (نراشنس) کی تعریف کی جائے گی۔ (رگ ویدس-۱۱-۱۱)

۱۰۔ معاشرے میں انقلاب لائیں گے اور برائیوں کوختم کریں گے۔ (بھگوت
بران۱۲،اسکند،۱۲ دھیائے ۲۰شلوک)

اا۔ جب کلکی کے جسم سے خوشبولوگوں کو چھوئے گی توان کا قلب گناہ سے پاک ہوجائے گا۔ (بھگو پران ۱۲ اسکند ۱۲ دھیائے ۲۱ وال شلوک)

۱۲۔ آخری نبی کو' حکت گرو''رہبرعالم بنا کربھیجا جائے گا(۱)۔

جولوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہیں وہ پوری طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اوپر دی گئی تمام خصوصیات حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صرف مکمل طور سے تابت ہوتی ہیں۔

شربعت محمدي كاعلم قلم سے گہراواسطہ

آپ الله پراتر نے والی پہلی وحی کا آغاز جواقر اُباسم ربک سے ہواتھا،اس میں واضح اشارہ کیا گیاتھا کہ دین حق کی تعلیم وتشریح جواس نبی آخر الزماں کے ذریعہ کی جارہی ہے، پیلم وقلم سے گہراواسط رکھتی ہے،اب تک علم وقلم کوانسان نفس پرسی، احساس تکبر کی تحییل،اظہارعظمت،اپٹی معلومات کو دنیا وی خواہشات کے لئے، کمزور

<sup>(1)</sup> حضرت جمعانی کافر کراورمورتی بوجا کی ممانعت دبیدوں کی دنیا میں ، ۱۵۰-۱۲۵ از بمفتی محمر مرور فاروتی ندوی

انسانوں کوغلام بنانے اور اپنی شان دکھانے کے لئے کرنار ہاہے، اس کواب انسانوں کی اصلاح اور ارشادات البی بر مل کرنے اور اصلاح ورشدو ہدایت کا جو کام انسان کو اس كرب في خليفة الله في اللا رض كي حيثيت سه ديا هي، جس كابروا ذريعة علم وقلم ہے،اسی قلم اور علم ہے اس کوائے نبی کے ذریعہ طنے والی رہنمائی میں انجام دینا ہے، اس طرح اس ذات نبوی کو جواً می تھا یعنی پڑھنا لکھنا نہ جاننے والے جوصرف فطری اور حسى طریقہ سے حاصل ہونے والی عی معلومات رکھتے ہتھ، اپنی عی طرح کی أمی قوم کے لئے ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے تعلیم یافتہ بلکہ بڑے بڑے ماہرین علم کے بھی معلم اور آسانی تعلیمات کے تنہا پہونیجانے والے اور انسانوں کی مکمل مذہبی رہبری کرنے والے تھے،اوراس طرح اس نبی امی پرجو دحی نازل ہوتی رہی خواہ متلو ہولیعن قرآن مجیدوالی، یاغیر ملولیعن خورآپ کی زبان سے اداہونے والی لیعن حدیث شریف دالی، انسانیت کے خیروفلاح والےعلوم کاسر چشمہ بنی، اور اس طرح یہ وجی حق و ہدایت کے حاملین کے لئے علمی تحقیق علمی کدو کاوش اور تحقیق ور تی کامہمیز بھی بنی، اوروى كى ان دوم رايتول يعني و اقرأ "اور "علم االإنسان ما لم يعلم " (انسان کووہ سکھایا و بتایا جس ہےوہ نا داقف تھا) کے اثر ہے انسا نیت کیلیے علم کے وہ سرچیٹمے پھوٹے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ،اورسابقة علم کا جوسر مایہ تھااس پر اکتفا نہیں کی گئی، بلکہ اس میں بیش بہااضافوں کے ساتھ ساتھ قیمتی علوم پیدا ہوئے جو پہلے نہیں تھے، اور ان نے علوم میں وہ باریکیاں اور گہرائیاں پیدا ہوئیں کہ انسانیت کے لے طرو امتیاز بنیں ،قر آن کریم کے تعلق سے نئے علوم اور حدیث شریف کے تعلق سے مزیدا درمتنوع علوم اور دیگر نئے علوم وجود میں آئے اور ان کے کتب خانے کے کتب خانے تیار ہو گئے، اور اس طرح اس نبی آخر الزماں کی امت علم و دانش کی اور اس کے ساتھ ساتھ فلاح انسانیت کے لئے رہنمائی کرنے والے علم کی است بن گئی۔

رسول التعليقية برنازل ہونے والی اس پہلی وحی نے اپنے ماننے والوں کوعلم ودانش کاوه عظیم راسته بتا دیا جوانسا نبیت کی فلاح کی صانت بنا ،اس میں اقر اُ کے ساتھ باسم ربک (پڑھا ہے رب کے نام سے) کے اضافہ سے بڑی بنیادی حقیقت واضح كردى گئى كەاس ميں انسان كے پڑھنے كوانسان كے خالق كے نام ہے جوڑا گيا، يعنی انسان اینے غور وفکر اور بحث و تحقیق ہے جوعلم حاصل کرے اس کو اپنے خالق و مالک سے وابستہ کرکے حاصل کرے، تا کہ وہ غلط راہ پر نہ چلا جائے کیونکہ وہ خواہش اور پسند وٹا پیندر کھنے والا لیعنی انسان ہے، غلطی کرسکتا ہے اور غلط رخ پر جاسکتا ہے، جب وہ این علم کواینے رب کے ساتھ وابستہ کرے گا تو بھکنے سے محفوظ رہے گا، مزید بید کہ اس كوعكم كے وہ حقائق بھى معلوم ہوں گے جو صرف اس كا رب ہى جانتا ہے اور بتاسکتاہے، اور جو بغیراس کے بتائے معلوم نہیں ہو سکتے ، اور وہ صرف وحی الہی کے ذربعہ ہی معلوم ہوسکتے ہیں، پھرعلم کا وسیلہ قلم کو بنایا کہ اس کے ذریعہ علم کو محفوظ كياجاتك گا، اور رئتى دنياتك اس كا فائده قائم ركها جاسك گاراس طرح علم كى دوشاخیس ہوئیں ،ایک وہ جومض دنیاوی تقاضوں اور ضرورتوں سے تعلق رکھتی ہے ،اور ان کی فکر کرنے کی بھی اجازت پروردگار عالم نے دی ہے، اور دوسری اس زندگی کے بعد جوآ خرت کی طویل زندگی ہے جو دنیا وی زندگی میں مخفی شکل میں ہے،اس کے متعلق رہنمائی کرنے والاعلم ہے، دنیاوی زندگی کے جسمانی فائدہ ونقصان کے علم کی رہبری کے لئے اللہ تعالی نے انسان کی عقل اوراس کے تجربوں کو ذریعہ بنایا ہے، اور آخرت ہے متعلق رہبری کے لئے جو کہ اس دنیاوی زندگی میں نظر نہیں آتی اس کاعلم انسان کے خالق کے بتانے ہی ہے حاصل ہوسکتا ہے،جس کوانسان کا خالق اینے برگزیدہ بندہ بعنی نبی کے ذریعہ اس کواس سے واقف کراتا ہے، اور اب رہتی دنیا تک اللہ تعالی نے اپنے آخری برگزیدہ بندہ محدرسول اللہ اللہ اللہ کے ذریعہ بتایا اور ان کو اللہ تعالی نے

وسیج اور جامع اور نہ بدلنے والے علم کے بتائے اور سمجھانے کے لئے مقرر کیا،جس میں انسان کے لئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح ہے۔

اس علم کی تفصیلات سے اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید کے ذریعہ اور پھراپ نبی کو وی کے ذریعہ سے واقف کرایا ،اوراس سے واقف ہوجائے کے بعد انسان اس کو ماننے اور اوراس پڑمل کرنے پر مامور قرار دیا گیا ہے ،اوراس کا قیامت تک جاری رہنا طے کر دیا ، اور اس کے نہ ماننے پر اپنے خالق و مالک اللہ تعالی کی طرف سے خت سزا کا مستحق قرار دیا ، چنا نچاس صورت حال میں نبی کے لائے ہوئے علم سے واقعی ضرورت تک واقف ہونا ضروری قرار دیا گیا ،اوراس تھم کا نام شریعت ہوئے ملم سے واقعی ضرورت تک واقف ہونا ضروری قرار دیا گیا ،اوراس تھم کا نام شریعت ہے ،الیے علم سے نبیوں کے ذریعہ نبید نبین پر بسنے والوں کو واقف کرایا جاتا رہا ہے ،لیکن نبید بسنے والوں کو واقف کرایا جاتا رہا ہے ،لیکن نبیوں اور رسول و وسر سے رسول کی خوت تھے ، اور ایک رسول دوسر سے رسول کی معینہ مدت کے لئے اور جامع علم مقرر کیا گیا۔

### ہمہ گیراورابدی شریعت

چنانچہ جوشر بعت آپ اللہ کوری گئی وہ آخری زمانہ تک جاری رہنے والی شریعت قرار دی گئی ہے، اور عالمی سطح پر ہرعلاقہ، ہرملک کےلوگوں کے لئے کیساں رکھی گئی ہے، اس بنا پر آپ اللہ کو خاتم الأنبیاء والرسل قرار دیا گیا، اور آپ اللہ کی گئی ہے، اس بنا پر آپ اللہ کو خاتم الأنبیاء والرسل قرار دیا گیا، اور آپ اللہ کی شریعت بنایا گیا ہے جس جس اب کوئی ترمیم نہیں ہوتا ہے، اور شریعت الیمی کی حفاظت و بقال می شریعت میں رکھی گئی ہے، اس لئے اس سے واقف ہوتا اور اپنی زندگی کواس کے مطابق ڈھالنالازم قرار دیا گیا ہے، جوشر بعت آپ کودی گئی شریعت ہی کی طرح ہو وکوئی شی وہ بنیا دی طور پر سابقہ انبیاء کودی گئی شریعت ہی کی طرح ہے، اس طرح وہ کوئی شریعت نہیں ہے، اس طرح وہ کوئی شریعت نہیں ہے، بلکہ وہ سابقہ انبیاء کودی گئی شریعت کے تسلسل سے جڑی ہوئی ہے، شریعت نہیں ہے، بلکہ وہ سابقہ انبیاء کودی گئی شریعت کے تسلسل سے جڑی ہوئی ہے،

البتہ ان گی شریعت اپنے اپنے زمانوں کے لئے اور اپنی اپنی قوموں کے لئے ہوتی رہی ہے اور آپی اپنی قوموں کے لئے ہوتی رہی ہے اور آخری نبی محمد رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور سارے انسانوں ، زمانوں اور آئندہ آنے والے انسانوں کے حالات کے لحاظ سے جامع اور تا قیامت باقی رہنے والی شریعت ہے۔

#### شریعت محمری کے بنیا دی ارکان

تمام ابنیا ئے سابقین اور آخری نبی جمع الیہ کودی گئی شریعت میں مشترک اور مرکزی نقط تو حید کا نقطہ ہے، اس کی روسے تنہا اللہ تعالی کو انسانوں اور دیگر تمام محلوقات کا خالق و ما لک وراز ق اور بیآسان وز مین اور ساری کا سکات کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا مانتا ہے، اس پر ایمان لا نا اور اس کی پرستش کو اس کے ساتھ مخصوص کرنا لازی ہے اور اس کے ساتھ مخصوص کرنا لازی ہے اور اس کے ساتھ کس کو شریک کرنا، کسی اور کو خدا تمجھنا، بیاس خدا ہے مالک وراز ق کے خلاف بلکہ اس کو ناراض کرنے والا عمل ہے، کسی ذات کو خواہ انسانی ہو یا کسی دوسر محلوق سے تعلق رکھتی ہو، خدا ہے واحد کے ساتھ شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہی وہ مقام تو حید ہے جس کی دعوت ہر نبی نے دی، اور اس کا پیغام اس کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں اور وتی کے ذریعے بنیوں کو دیا گیا، تو ریت حضرت موسی علیہ السلام پر، زبور حضرت دو خوعلیہ السلام پر، آنجیل حضرت عیسی علیہ السلام پر اور قرآن علیہ السلام پر از اور حضرت دو خوعلیہ السلام پر، آنجیل حضرت عیسی علیہ السلام پر اور قرآن

۔ پھر اللہ تعالی کے ان ہی حکموں کو ماننے کے لئے اس کے بتانے والے لوگ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ نبی ہوتے رہے، ان کا قول وعمل اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہوتا رہا ہے، لہذا اس کو ماننا بھی لازمی ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ بتائی ہوئی بات ہوئی بات رب العالمین کی بتائی ہوئی بات ہوتی ہے اور وہ خدائی پیغام (رسالت) ہوتا ہے، اس کو ہر نبی اینے رب کی طرف سے پہونچا تا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہیں اللہ

کا بھیجا ہوا پیغامبر ہوں اور میری بات اللہ کی طرف سے ہے، اس کو مانو ،لہذا نبی اور اس کی بات کو مانٹا دوسرا بنیا دی نقظہ ہے۔

سا۔اس کے بعد تیسرا بنیادی نقطہ آخرت کا نقطہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد دوسری دائمی اور ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہوگی،جس میں ہرانسان کو جانا ہے،اس میں انسان کو وہاں جوراحت یاسہولت حاصل ہوگی، وہ صرف اس قدر ہوگی جس قدرا ہے نبی کی بات مانی ہوگی۔

میں۔ ان تین بنیادی باتوں کے بعداس بات کے بھی مانے کی ضررت ہوتی ہے کہ القدتعالی کی ایک مخلوق بیں جوانسانی آ تکھوں سے نظر نہیں آتے ، وہ عام طور پر اپنی نہ دیکھی جانے والی شکل میں آتے اور اپنے پروردگار کا پیغام نبیوں آتے ، وہ عام طور پر اپنی نہ دیکھی جانے والی شکل میں آتے اور اپنے پروردگار کا پیغام نبیوں تک پہونچاتے ہیں، وہ القد تعالی کے ممل تا بعدار بندے ہوتے ہیں اور اپنے پروردگار کی عین مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، اور ہروقت رب العالمین کی تعبیج وعبادت میں دیتے ہیں۔

۵۔ای طرح بیہ بات بھی مانتا ہے کہ ساری مخلوقات اور سارے عالموں کو تنہا س ایک خدائی نے پیدائیس کیا، بلکہ تنہاس ایک خدائی نے پیدا کیا ہے، اور ان کو یونہی بے سمجھے بو جھے پیدائیس کیا، بلکہ ان کے پیدا کرنے کا مقصد اور پیدا کئے جانے کے بعد ان کی زندگی کی تفصیل پہلے سے طے کردی تھی، لہذا جو کچھ ہوتا ہے ای کے مطابق ہوتا ہے، اچھا ہو یا براء اور اس کو تقدیم کہتے ہیں، اور دنیا کی اس زندگی کے بعد آخرت کی نہتم ہونے والی زندگی ہوگی جس میں دنیا والی زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب، ہزا وسزا ہوگی، بیدوین کی وہ بنیادیں ہیں جن کو مانے کے بعد ان کے مطابق عمل کرنے کے جواحکام وہدایات ہیں بنیادیں ہیں جن کو مانے کے بعد ان کے مطابق عمل کرنے کے جواحکام وہدایات ہیں ان کوشریعت کہتے ہیں اور اس کو رب العالمین کی طرف سے طے کردہ دین بلکہ دین اللہ دین اللہ تعالی کی طرف

سے اسلام ہی ہے۔

مذکورہ بالا باتوں کے مائے کوان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: "آمنت بالله وسلائد کتبه و کتبه و رسله والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من الله تعالی والبعث بعد المعوت" (میں ایمان لا یا الله پر، اوراس کے فرشتوں پر، اوراس کی فرشتوں پر، اوراس کی کتابوں پر، اوراس کے دن پر، اوراس بات پر کہ جو پچھا چھا برا بوتا ہے وہ سب اللہ کے کم اور تفتریہ سے اور میں ایمان لا یا مرفے کے بعد دوبارہ زندہ کے جائے یر)۔

ان بنیادی باتوں کو مانے کے بعد ان سب پڑھل کرنے کا معاملہ آتا ہے، جس کوشریعت کہتے ہیں اس میں زندگی کے طور طریق کو خدا کے حکموں کے مطابق انجام دینے کی ہدایات اور تعلیمات ہوتی ہیں جو نبی کو وق کے ذریعہ دی جاتی ہیں، ہر نبی انسانوں کو اپنے پروردگار کی مرضی کے مطابق زندگی گذار نے، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک و معاملات، خدا کی طرف سے دی گئی نعمتوں کے حصول واستعال کا طریقہ اور خدا کے حکموں پر چلنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور نبی کو بیساری تعلیمات وی کے ذریعہ دی جاتی ہیں، اس طریقہ سے حضور تعلیق پر مکمل کیا جانے والا تعلیمات وی کے ذریعہ دی جاتی ہیں، اس طریقہ سے حضور تعلیق پر مکمل کیا جانے والا دین کام والوں پر شمتل ہے۔

ساری انسانیت کے لئے پیغام توحید

#### مجيديس بيان كيا كيا كياب

﴿ولعد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكتا به عالمين،إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عـاكـفـون، قالوا وجدنا آباء نا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين،

[سورهانبياء:۵۳۵]

اورہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے مدایت دی عمی، اور ہم ان (کے حال) سے واقف تھے، جب انہوں نے اسے باب اور اپن قوم کے لوگوں سے کہا کہ ریاکیا مورتیں ہیں، جن کی برسنش برتم معتلف (وقائم) ہو، وہ کہتے گگے كه بم في الي باب وادا كوان كى يرستش كرتے ديكھا ہے، (ايراتيم نے ) كہا كەتم بھی گمراہ ہواورتمہارے باپ دادانجی صرت کے محمرای میں پڑے دہے)

پھرالیں برکت ہوئی کہ اللہ تعالی کے بکٹرت نبی ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولا دمیں ہوتے رہے، اوراس پیغام کوآ گے بڑھاتے رہے، ان کی اسی خصوصیت کی بنايرالله تعالى في ان كي شاخ كوبرا مرتبه عطا فرمايا بيكن بهر حضرت اسحاق عليه السلام کی بیشاخ جو بنی اسرائیل کے نام سے موسوم رہی ، بندر تج رامستقیم سے بنتی چلی گئی۔ پھر آخر میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اساعيل عليه السلام كي اولا و مين محمد رسول التنفيظية كوعالمي بني بنا كرمبعوث كيا اور ان کو تا کید کی که حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا راستہ تمہارا راستہ ہے،جن کی اولا دمیں اللہ تعالی نے نبی بھیجاور وہ سب اپنے اپنے زمانہ میں تو حید کی دعوت دی اور الله تعالى كے حكموں يومل كرنے كى وعوت ديتے رہے تھے جبيا كه حضرت ابراہيم نے

ان کوتا کیدوتلقین کی تھی ،قرآن مجید میں ہے: اور ابرائیم نے این بیٹوں کو ای بات کی وصیت کی اور لیقوب نے بھی (اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ ) ہیٹو! خدانے تمہارے لئے یہی وین پیندفرهایا ہے تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔

﴿ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يسنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾\_

[سوره بقره:۱۳۲]-

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوری طاقت اورز ور اسی دعوت براور اس ك مطابق عمل كرن مين صرف كرديا تفااور بردى تكليفين اورقربانيان برداشت كرف کے ساتھ مکہ معظمہ کے مقام پر بیت اللہ شریف کی پہلے سے طے کروہ جگہ پر خانۂ خدا ی تغیر نوکی ، تا کہ وہاں سے تو حید کا پر چم بلند ہو، وہاں انہوں نے اپنے شیرخوار پہلے بچے حضرت اساعیل علیہ السلام کوان کی مال کے ساتھ بسایا ، ان کا یہی بچہ حضرت اساعیل بیہاں تو حید کی اشاعت کا ذریعہ بنا ،اوراس کی اولا دسب سے کٹ کرایک اللہ کی عبادت پر قائم رہی ان کا عہد و بیان تھا کہ لوگوں کوتو حید کی دعوت دیں گے اور حق ہات کی تلقین کریں گے، بیسلسلہ قائم تھا کہ وہاں کا ایک مخص عراق اور شام کے سفر میں بنوں کی عبادت و مکھ کرمتا کڑ ہوااور بت یہاں لے آیا ،اس کے اگر سے بت پرتی کاعمل خل شروع ہوگیا، ہالآخر پھراس خاندان کے ایک فر دفرید کواللہ تعالی نے دعوت ابرا ہیں تازہ کرنے اور اس فکر وعقیدہ پر دنیا کولانے کے لئے انتخاب کیا ،انہی پر نبوت کھل کیا ،اوران کے ماننے والوں کو بیکام سپر دکیا کہ وہ نسلاً بعدنسل اس مشن کوفمروغ دیں، کہ صرف خدائے واحد کی عبادت کا پابند بنائیں اور اپنے خیالی اور ہاتھ سے بنائے ہوئے خداؤں کو باطل سمجھیں ،اوراس بات پریقین کوعام کریں کہ تمام دنیاؤں كاكام كاج صرف ايك الله ك ماته ميس ب،اسى في سب كو پيدا كيا، اور بيدا كرك پوښې چ<u>چوژښي</u>س ديا ، بلکه اپنې عبادت واطاعت کې پا بندې کاځکم ديا ، که سارې څلوق کواسې کے حکموں پر چلنا ہے، جو بھی اس کے حکموں سے مٹھ موڑے گا اسے دوسری آنے والی زندگی میں جواب دہ ہونا پڑے گا اور سزایائے گا۔

میر النائی کی بعثت سے پہلے مکہ والے تو حید کے معاملہ میں اپنے راستہ سے مہدا کی بیٹ کے مقاملہ میں اپنے راستہ سے بہت بھتک گئے تھے، جس کی اصلاح کی شد بد ضرورت تھی اس ضرورت کو اللہ نے حضرت بھتا ہے کہ نی بنا کر پورا کیا، مکہ والول کے مورث اعلی حضرت ابراہیم علیہ حضرت ابراہیم علیہ

السلام نے اللہ سے پہلے ہی بیدها کر لی تھی کہ ان اوگوں کی اصلاح ویز کیہ اور تعلیم کے لیے انہی ہیں سے نبی ہیجیجے ، اللہ نے ان کی دعاء قبول کر لی تھی ، پھرا یک طویل مدت کا موقع و یکرانہی کی اولا و میں سے جھو اللہ کا فوقت کیا اور بیا اعلان بھی کر دیا کہ اب ان کے بعد کوئی ووسرا نبی کسی بھی جگہ اور بھی بھی نہیں آئے گا ، بہی آخری نبی ہیں جو سب کے بعد کوئی ووسرا نبی کسی بھی جگہ اور بھی بھی نہیں آئے گا ، بہی آخری نبی ہیں جو سب کے لیے ہیں اور سارے زمانوں کے لیے ہیں ، اس طرح حضرت محمد علی ہوئی ہوئی نبوت ان کے جداعلی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نبوت کا ایک طرح کا تسلسل تھی ، اور دونوں ایک بی دام و شھے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جواہیے نبی پرنازل فرمائی حالات اور صرورت کے مطابق بندر تئے آپ کواپ فرشتہ کے ذریعہ آیات پہونچا کیں اور ایمان وعمل صالح کے لئے رہنمائی کے ساتھ ساتھ بڑے ایجھے اور موٹر انداز میں سابقہ قو موں اور نبیوں کے ایسے حالات بھی بیان کئے جن سے معلوم ہو کہ شرک اور گنا ہوں پرعمل اور نبیوں کے ایسے حالات بھی بیان کئے جن سے معلوم ہو کہ شرک اور گنا ہوں پرعمل کرتے رہنے برکمس کس طرح اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔

لہذا اگر اسی طرح کے حالات مکہ والے عربوں اور ان کا ساتھ دینے والے عرب قبائل میں ہوئے تو ان پر بھی اللہ تعالی کا غضب بصورت عذاب نازل ہوسکتا ہے ، لہذا بیدلوگ ان واقعات سے سبق لیں اور سمجھیں کہ سابقہ قوموں کی نافر مانی اور بددینی پر کیسی سخت سزائیں دی گئیں ، لہذا نبی کی بات ما نیں اور راہ حق پر آجا کیں اور بددینی پر کیسی سخت سزائیں دی گئیں ، لہذا نبی کی بات ما نیں اور راہ حق پر آجا کیں اور نبی کی رہنمائی میں اپنے کو درست کریں ، جن کی سیرت اور اخلاق کی خوبی سے وہ یہ اور نبی کی رہنمائی میں اپنے کو درست کریں ، جن کی سیرت اور اخلاق کی خوبی سے وہ یہ ایسلے ہی سے واقف ہیں۔

قرآن مجيد

الله كى بير كماب قرآن مجيد جس ميں گزشتہ قوموں كے حالات اور توحيد

وشرک کا فرق اور نیکی اور بدی کا انجام موثر طریقہ سے بتایا گیا، عربوں کی ایسی نصیح زبان پر اُ تاری گئی کہ جس کوسُن کرعرب بدیقین کرنے پر مجبور ہوگئے تھے کہ جمسکی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ ای جیں خود سے ایسی معلومات نہیں بیان کر سکتے ، پھر اس میں ایسی فصاحت و بلاغت اور طاقت ہے جوانسانوں کے بس کی نہیں ، بیضر و داوپر سے رب العالمین کی طرف ہے بھیجی گئی ہے ، اس طرح یہ کتاب انسانی طاقت سے باہر ہونے کی وجہ سے ایک مجز ہ بنی ، بیم مجز ہ بنی آخر الزماں صلی اللہ علیہ و کم کو دیا گیا، جس سے لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ آپ جو کہ درہے جیں وہ آپ کی طاقت اور صلاحیت سے آگے کی بات ہے ، اور یہ آسمان کی طرف سے وہی ہے ، اور اس کی ہر آبیت اللہ کی ایک نشانی ہے ، ورث جے ، اور اس کی ہر آبیت اللہ کی ایک نشانی ہے ، ورث جے ، اور اس کی ہر آبیت اللہ کی ایک نشانی ہے ، ورث جے ، اور اس کی ہر آبیت اللہ کی ایک نشانی ہے ، ورث جے ، اور اس کی جر آبیت اللہ کی ایک نشانی ہے ، ورث جے ، اور اس کی جر آبیت اللہ کی ایک نشانی ہے ، ورث جے ، اور اس کی جر آبیت اللہ کی ایک نشانی ہے ، ورث جے ، اور انعات سے بھی یہی ثابت ہوا کے وکلے جس نے بھی غیر جانبدار ہوکر اس کوسنا وہ متاثر ہوکر ایمان لائی ۔ اس کوسنا وہ متاثر ہوکر ایمان لائی۔ اس طرح بڑی تعدادایمان لائے والوں کی ایسی مختی جو کلام الی کون کر ایمان لائی۔

### باطل عقید وں کی اصلاح کی وعوت

مکہ مکرمہ پورے عرب خطہ کا مرکزی مقدس مقام تھا، اس لیے یہاں کے اوگوں کو بن تن اختیار کرنے کی دعوت دینا زیادہ ضروری اورا ہمیت کا کام تھا کہ یہاں جو ہوگا اس کا اثر پورے عرب پر بڑیگا، اس لیے آپ برابراپنے کام میں لگے رہے، اور جہاں تک قابل عمل تھا پی بات لوگوں کے سمامنے رکھتے رہے، کہ خدائے واحد پر ایمان لاؤ، بنوں کی عبادت کوچھوڑو، تم کو سے بت اور مور تیاں پچھ بھی فائدہ نہیں پہونچا سکتیں اور اللہ کے بیجے ہوئے نبی کو مانو، بیاللہ کے آخری نبی بیں، اب کوئی دور انبی نبیس آئے گا، اور اس حقیقت کو بھی تشکیم کروکہ اس موجودہ زندگی کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرو، دنیا کی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرو، دنیا کی زندگی

تو آخرت کی زندگی کی کھیتی ہے،جو یہاں بوؤے وہ وہاں کھاؤے (۱)۔

کا فروں اور مشرکوں کے عقیدہ میں فرشتوں اور جنات کے وجود کو ماننے کا عقیده بھی تھا کیکن وہ فرشتوں کواللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، کویا کہ ان کوبھی خدا کی سی طافت رکھنے والاسبحقتے ،اوراپیا ہی مقدس جاننے اور جنوں کو بری روحیں سمجھ کر ان کوبااٹر سمجھتے اور ان کوخوش کرنے کے لیے ان کی تعظیم اور ان سے مدد لینے کی ضرورت سجھتے نتھے، اور بھی اس سلسلہ میں طرح طرح کی خرافات اور غلط نصورات وخيالات دل ود ماغ ميں بٹھار کھے تھے، نبی آخرالز ماں حضور صلی الندعليه وآله وسلم نے ان کے ان خیالات کی بھی تھیجے فر مائی کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں ،اور دہ بھی اللہ کے حكمول كے محتاج اور ما بند ہيں ، البتہ بينه ديمهمي جانے والي مخلوق ہيں ، بياللہ تعالى كى طرف سے دیئے ہوئے حکموں کو بجالانے کے لیے مقرر ہیں ، اور اس کے مطابق کام کرتے ہیں اور جنات انسانوں کی طرح اللہ کی مخلوق ہیں ،ان پر بھی انسانوں کی طرح اینے خالق کو ماننے اور اپنے خالق کی عبادت کرنے کولازم قرار دیا گیا ہے، انسانوں کو اللدنے اشرف الخلوقات بنایا، اور انسانوں کے ہی سب سے افضل فر دکوساری مخلوق میں سب سے افضل قرار دیا (۲)۔

دعوت اخلاق وپیام انسانیت

اصلاح عقائدگی دعوت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کوا چھے اخلاق کی بھی بھر پور دعوت دیتے تھے کہ انسانی صفات کواور انسان کے ساتھ خیرخواہی، آپسی ہمدردی و بھائی چارگی کواختیار کرو، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچو، اور ان تمام کاموں سے دوررہ وجن سے خرابی بیدا ہوتی ہے، اور بھی کے ساتھ مہربانی کر داور زمی سے پیش

<sup>(</sup>۱) سيرت صلبيه: ١/١١ ٣٩ ، مطبوعه شركة مكتبة مصطفى البالي أخلى وأولا ده ،مصر ١٩٦٢،

<sup>(</sup>٣) امام رتدي قسنن مين امام حاكم في محدرك مين امام احدف مندين اس كالذكر وكياب

آؤ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیطریقہ بتایا کہ: "السراحسون بسرحمهم الرحمن تمارك و تعالیٰ، ارحموا من فی الأرض برحمکم من فی السماء " (رحم كرنے والے وہ لوگ ہیں، جن پرسب سے بروارحم كرنے والا لين الله رب العالمين رحم كرتا ہے، تم لوگ نین والوں پر رحم كروتم پر وہ ذات مہر بان ہوگی جوآسان پرہے) اور آپ نے اخلاقی تعلیمات و مہدایات كو جوقر آن مجید كے ذر بیدا تاری كئیں اور جوآپ كو براہ راست بتائی گئیں ان كی طرف توجہ دلائی، گذشتہ قو مول كوان كے نبی كے ذر بید جو مهدایات دی كئیں تحصیر قرآن مجید بیں ان كا ذكر لاكر ان تعلیمات كو جرز مانه بیں راہ عمل بنادیا گیا، وہ بھی حضور نے سنائیں، ان آیات بیں جواخلاقی تعلیمات دی گئیں ہیں ان بیں پہلی دعوت و تعلیم تو حیداورا کی اللہ کی عبادت کی ہے، اس کے ساتھ الجھے اور نیک اورانسانی ہمدردی کے خلاق کی تعلیم تو حیداورا کی اللہ کی عبادت کی ہے، اس کے ساتھ الجھے اور نیک اورانسانی ہمدردی کے خلاق کی تعلیم تو حیداورا کی اللہ کی عبادت کی ہے، اس کے ساتھ الجھے اور نیک اورانسانی ہمدردی کے خلاق کی تعلیم تو کیا تھیں ہیں :

اورتمہارے بروردگارنے فیصلہ کردیا ہے کہ اس کے سوائسی کی عبادت ندکرو، اور مال یا ہے کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگران میں ہے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھائے کو لَيْنِجَ جِائِيسِ بِتَوَانَ كَوَافَ تَكَ نِدَكِهُو مَاوَرِنْدَانِيسَ حفظ کنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرناءاور بھڑ و نیاز ہےان کے ساتھ رہو،اور ان کے حق میں دعا کرو کہ آے پروردگارجیہا انہوں نے مجھے بجین میں شفقت سے برورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما، جو کچھتمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروروگار اس سے بخونی واقف ہے، اگرتم نیک ہو مے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے،اوررشتہ دارول اور محتاجوں اور مسافروں کوان کاحق اوا کرو، اور فضول خریجی ہے مال

ووالوالدين إحساناً، إما يبلغن وبالوالدين إحساناً، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف ولاتنهر هما وقل لهما قولاً كريماً، واخفض لهما من الرحمة، وقل رب جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياى صعيراً، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا ضلحين فإنه كان للأوابين عهوراً، وأت ذالقربي حقه والمسكين وأب ذالقربي حقه والمسكين وابن السبيل ولاتبذر تبديسراً

نداڑاؤ، كەنفنول خرچى كرنے واليے توشيطان کے بھائی ہیں، اور شیطان این بروردگار ( کی تعتوں) کا کفران کرنے والا (لیعنی باشکرا) ہے،اوراگرتم اینے بروردگار کی رحمت (لیعنی فراخ دئتی) کے انظار میں جس کی حمهیں امید ہوان (مستحقین) کی طرف توجہ نه كرسكوتوان سي نرى سے بات كهديا كروه اور اینے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا (لینی بہت نگ) کرلو، ( کیکسی کو کچھ دو ہی نېيس) اور نه بی بالکل کھول دو ( که بھی سیجھ ویے ڈالواورانج م بیہ ہو کہ) ملامت زوہ اور بانده كربيثه جاؤ، بيتك تمهارا يرورد گارجس كي روزی جاہتا ہے فراخ کردیتا ہے اور جس کی روزی جاہتا ہے تنگ کردیتا ہے، وہ اینے بندول سے خبر دار ہے، اور ان کو دیکھ رہاہے، اوراین اولا دکومفلس کے خوف ہے کی نہ کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، کچھشک نہیں کہ ان کا مارڈ النا بڑا سخت گناہ ہے، اور زنا کے باس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راه ہے، اورجس جاندار کا مارنا خدانے حرام کیا ہے اسے قل نہ کرنا چھر جائز طور بر ( یعنی به فتوی شریعت ) اور جو مخص ظلم سے فل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیاہے (کہ ظالم قاتل سے بدلدلے)

إد السمسذريسن كسانوا إحوان الشياطيس وكان الشيطن لربه كفورأءوإما تعرضن عمهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قبولاً ميسبوراً، ولاتجعل يبدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتـقـعد ملوماً محسوراً، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنمه كمان بعساده خبيراً وبصيراً، ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق نحق نررقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأكبيراً، ولاتقربوا الزبي إنه كان فساحشة وسساء سبيلًا، ولاتـقتـىوا النمس التي حرّم الله الا بالحقّ ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايُصرف في القتل الله كان منصوراً، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا بالعهدان العهدكان مسئولًا، وأوقواالكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك حيسر وأحسسن تماويلاً، ولاتقف ماليس لك به علم ان السمع والبصر والمفسؤاد كمل اوللئك كسان

عنه مستولاً، ولا تمش في الأرض مسرحاً انك لن تخرق الأرص ولس تبلغ المحال طولاً، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، دلك مما أوحى إليك رثث من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها أحر فتلقى في جهنم منوماً مدحوراً الها مدحوراً الها مدحوراً الها المدحوراً المدحوراً اللها المدحوراً ا

(موره ی امریکل دز آیت۳۳ تا آیت۳۹)

تواس کو جاہئے کہ آل (کے قصاص) میں زیادتی نہ کرے، و منصور اور فتحیاب ہے، اور یتیم کے مال کے یاس بھی نہ مچھنکنا، گرایسے طریقے سے کہ بہت بہتر ہو، یہاں تک وہ جواتی کو پہو گئے جائے ، اور عبد کو بورا کرو، کہ عبد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی ، اور جب کوئی چیز ناپ کر دینے لگوتو بیانه پورا مجرا کرو، ادر جب تول کر دوتو تر از و سیدهی رکھ کر تولا کرد، یہ بہت اچھی بات ہے، ادر انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے، اور اے بندے جس چیز کا تحقیم مہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آئکھ اور ول ان سب جوارح ہے ضرور بازیریں ہوگی، اور زمین پر اکڑ کر اورتن كرمت چل كەتو زىين كوپھاڑ تونبيس ۋالەلے گا ،اور نە لمبا ہوکر پہاڑ وں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا، ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نز دیک بہت ناپسند ہے، اے پیغمبریان مدایتوں میں سے ہے جوخدانے وانائی کی باتیں تمہاری طرف وی کی ہیں، اور خدا کے ساتھ کوئی اورمعبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے ہے ملامت زوہ اور درگاہ خدا سے را نہ دین کرچہنم میں ڈال دیئے جا ؤ گے۔

بدوہ با نتیں تھیں جو اسلام کے تحت نبی تکرم محد علیہ کے کا طرف سے مکہ کے باشندوں کو بتائی گئیں ،اور پھر تا قیامت آنے باشندوں کو بتائی گئیں ،اور پھر تا قیامت آنے والی قوموں کے لیےان کو پہو نچانے کی ذمہ داری دی گئی۔

ان کو بیہ بتایا گیا کہ اسلام عقیدہ اور عمل دونوں پر مشتمل ہے، عقیدہ کا ذکر اوپر بیان ہوا، اس عقیدہ کے تعمل کے سلسلہ میں جارعمل بتائے گئے، ان کو ملاکر اسلام پانچ ارکان پر مشتمل ہے، ایک عقیدہ جس میں تو حید، رسالت، آخرت اور آسانی پانچ ارکان پر مشتمل ہے، ایک عقیدہ جس میں تو حید، رسالت، آخرت اور آسانی

كتابون، ملائكه اور تقدير پريفين شامل ب، بياسلام كاپېلاركن موا، بقيه چاراركان جو عملى بين جس كو اس حديث رسول عملى بين جس كو اس حديث رسول التعليقية مين اس طرح بيان كيا گيا ہے:

"بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و ال محمداً رسول الله و إقام الصلواة و إيتاء الزكواة و حج بيت الله و صوم رمضان (١) (اسلام كى بنياد بإنج باتوں پر ہے، الساس كى گوائى و ينا كداللد كے سواكوئى معبود مبين اور محطالية اس كے رسول بين، ٢ فراز قائم كرنا، ٣ د كوة و ينا، ٣ ربيت الله كا حج كرنا، ٥ درمضان كے روز بر كھنا)۔

اور بتایا گیا کہ بیتو عبادت اوراطاعت کے بنیادی اعمال میں ، ان کے بعد زندگی کو نیک اورا چھے اخلاق وصفات سے آ راستہ کیا جائے اور ظلم وزیادتی اور برے کا مول سے بچاجائے۔

اسلام کی بیروہ دعوت ہے کہ جس کوحضور سلی القدعلیہ وسلم پر مکمل اور وائی طور پر اتارا گیااور کامیا بی کو قیامت تک کے لیے آپ ہی کی دی ہوئی ہدایات و تعلیمات کے دائر ہیں منحصر کر دیا گیااور فرہا دیا گیر کہ

﴿إِن الدين عند الله الإسلام﴾ (آل عمران: ١٩) و مين تو خداك نزويك اسلام ہے۔

مزید به بھی فرمادیا گیا کہ:

اور جوشخص اسلام کے سوا سمی اور دین کاطاب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیاجائے گا اور ابیا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ ﴿ومن يستغ غيرالإسلام ديماً فلن يقبل منه وهو في الآحرة من الخاسرين﴾ (آلعران:٨٥)

<sup>(</sup>۱) بخاري، حديث تمبر: ۸، ومسم حديث تمبر: ۱۷

اس طرح یہ بات واضح کردی گئی کہ اسلام کی عطا کردہ تعلیمات وہایات پر ہی چلنے میں نجات کا سامان ہے، ان کوچھوڑ کرکوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے کا میابی اور آخرت میں نجات حاصل کرنا چاہے گا تو وہ مقصد حاصل نہ کرسکے گا، ناکام ہوجائے گا، بیساری تعلیمات وہدایات رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ملنے والوں کو جہاں تک آپ پہو نچاسکتے ہے پہو نچا دیا، اور ان میں جن کا عملی نمونہ ظاہر کیا جاسکتا تھا ان کا عملی نمونہ بھی دکھلایا، چنا نچہ یہ تعلیمات وہدایات اور اسوہ نبوی انسانی جاسکتا تھا ان کا عملی نمونہ بھی دکھلایا، چنا نچہ یہ تعلیمات وہدایات اور اسوہ نبوی انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر پھیلا ہوا ملتا ہے اور بیانسانوں کے خالق وہا لک کی طرف ہے بی عطاء کیا گیا ہے جو انسان کی ضرور توں اور مزاجوں سے خوب واقف ہے، لہذا اس کے نبی کے ذریعہ جو چیزیں مقرر کی گئی ہیں ان میں انسانوں کے فائد ہے اور مصلحت کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے، جبکہ رب العزت کی ذات ہی وہ ذات ہے، وہ رتم اور مسلحت کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے، جبکہ رب العزت کی ذات ہی وہ ذات ہے، وہ رتم فرم والا ہے، جبکہ رب العزت کی ذات ہی وہ ذات ہے، وہ رتم ورالا ہے، جبکہ رب العزت کی ذات ہی وہ ذات ہے، وہ رتم فرم والا ہے، جبکہ رب العزت کی ذات ہی دوہ فرم اللہ ہے، جبکہ رہ والا کہا بھی ہے، کہ وہ فرم اتا ہے:

﴿ الله يعلم من خلق وهو اللطيف كياده نه جائے گاال كوجن كواس نے بى پيدا كالا يعلم من خلق وهو اللطيف كيا وه توبري باريك باتوں كا جائے والا النحبير ﴾ (الملك: ١٤)

یہ وہ باتنیں ہیں جن کو لے کر اسلام شروع ہوا ، اور قیامت تک ان باتوں پر اسلام کے ماننے والوں اور ایمان لانے والوں کو چلتے رہنے کا تھم ہوا۔

بہرمال اس دعوت و بیغام اللی کو پہونچائے کے لیے نبیوں کے بیجیے کا جوسلسلہ شروع ہوا تھاوہ سیدنا محدرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسم پر کمل کر دیا گیا اور ان بی نبی آخر الزمال الله علیہ و کی میں نبی آخر الزمال الله علیہ و کی دعمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی سخت مجاہد دل اور تکلیفوں کو بر داشت کرتے ہوئے آگے بڑھایا اور چلایا حتی کہ اس کو مقام کمال تک پہونچا کر ایپے فرض کی اوائیگی کو پورا کر دیا ،اس میں ان کے صبر مقام کمال تک پہونچا کر ایپے فرض کی اوائیگی کو پورا کر دیا ،اس میں ان کے صبر

و ہر داشت ،انسانی ہمدر دی وخیر خواہی اور حلم و حکمت کا پورا اظہار ہوا اور جو بھی ان کی بات کو مانتا گیا، اس نے بھی آپ کی مذکورہ بالا صفات کی پیروی کرتے ہوئے ہر داشت سے کام لینے اور راہ حق پر قائم رہنے کا ثبوت دیا۔

اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ بیکام انجام پانا ہے، اور نبی اوران کے جوبھی مانے والے ہوں ان کواس کام کی انجام دہی میں جرطرح کی تکلیف برداشت کرنا ہے اور مزید بید کہ صرف مکہ اور اطراف مکہ کے لوگوں کی اصلاح پر ہی اکتفانہیں کرنا ہے بلکہ بورے عالم کی اصلاح کے مقصد کو پیش نظر رکھنا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کی عدد کا وعدہ آیا، فرمایا گیا:

اگرتم اللہ تعالی کی مدد کروگے( لیعنی اس کی مقرر کردہ دیلی ہاتوں کو پھیلاؤگے ) تو وہ تہاری مدد کریگا،اور تمہارے قدموں کو جمادےگا۔

﴿إِن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم﴾ (محمد:٧)

چنانچہ انفرادی سطح پر آپ کو اور آپ کے ماضے والوں کو مکہ میں آپ کے سامیالہ کام کے دوران ہر طرح کی اذبت ہر داشت کرنی پڑی ،اور پھراجہا کی طور سے کام کو انجام دینے کے لئے قریب کے شہر مدینہ طیبہ جو بیٹر ب کہلاتا تھا اس کو اختیار کرنا پڑا ، اور اس شہر کو اختیار کرنے کی بنا پر اور وہاں کے لوگوں کا پورا تعاون کرنے کے بعد اس شہر کو اللہ تعالی کی طرف سے متعدد خصوصیات کے لحاظ سے دعوت کا مرکز بنایا گیا ، کہ دعوت کام کو پھیلانے کے لئے وہاں سے ہرابر کمک بھیجی جائے اور سارے کہ دعوت کام کو اللہ تعالی کے اس بہند بدہ نظام زندگی کو قبول کرنے کی طرف بلایا جائے ، اور جب آپ کی حیات طیبہ کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی جس میں آپ نے اپنی اور جب آپ کی حیات طیبہ کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی جس میں آپ نے اپنی فرماداری کو طے کر دہ نشانہ تک پورا کر لیا تھا ، تو فرمایا گیا:

آج میں نے تم سب کے لئے دین کو تکیل کے درجہ تک پہونچا دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کردیا اور تم سب کے لئے اسلام ہی کو دین ہونے برراضی ہوا۔

واليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديماً الماكرة: ٢٠]

#### سوره مدثر كانزول

رسول الله و الل

اے کمل اوڑھنے والے! کھڑا ہو جا، اور آگاہ کردے، اور اسے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر، ایخ کیڑوں کو پاک کر، ناپا کی کو چھوڑ دے، اور احسان کرکے زیادہ لینے کی خواہش نہر ، اور احسان کرکے زیادہ لینے کی خواہش نہر ، اور ایخ رب کی راہ میں صبر کر، ایس جب صور میں چھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا صور میں جھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔

ويا أيها المدئر قم فأنذر، و ربك فكبر، و أيابك فطهر، و الرجز فاهجر، و لا تمنن تستكثر، و لربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير المدئر: ا-١٠]

اس طرح آپ کومتوجہ کردیا گیا کہ اس ذمہ داری کے بوجھ سے اتنا نہ گھبراؤ،
اٹھواپی ذمہ داری کی انجام دہی شروع کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور گندے
عمل سے علاحہ گی رکھو، دیکھو جب قیامت کا صور پھونکا جائیگا توبید دن بڑا سخت مشکل کا
دن ہوگا، جن سے روگر دانی کرنے والوں کے لئے آسان نہ ہوگا، اس طرح نبوت و
رسالت کا وہ عظیم بار ڈالا گیا جو اس وسعت کے لحاظ سے دیگر انبیاء برنبیں ڈالا گیا
تھا، اس وی کے بعد پھر سلسل وی کا سلسلہ قائم ہوگیا اور وی سلسل آنے گی (۱)۔
اس طرح اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو نبوت کا عظیم مقام عطا ہوا، اور

انسانوں کی ہدایت کاوہ کام سپر دہوا جو پہلے کے نبیوں کے کام سے زیادہ و سبجے اور جامع کام تھا، اور اس کے ساتھ آپ کو نبیوں کے سلسلہ کا خاتم بنایا گیا، اور قیامت تک دین حق پر چلنے اور چلانے کار استہ آپ کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں کے مطابق طے کردیا گیا، اور وعدہ فر مایا گیا کہ آپ کی کوششوں کو کامیا بی طے گی، اور دنیا آپ کی امت کے سامنے سرنگوں ہو جا نیگی، لیکن اس سے قبل سخت اور دشوار گذار راستہ کے مالت سے گذرتا ہوگا، اور سنگلاخ زمین میں دعوت میں کا کام کرنا ہوگا، اور صبر و ثبات کے ساتھ حالات سے گذرتا ہوگا، اور جب تک اللہ تعالی کی اجازت نہیں آجاتی صرف عبر و ہر داشت سے کام لینا ہوگا۔

یہ بیغام چونکہ خدا کی طرف سے وی کی صورت میں اور فرشتہ کے ذریعہ آیا جو کہ اللہ کی نورانی اور آسانی مخلوق ہے، اور پیغام بھی رب العالمین کا تھا، آپ انسان سے، اور پیغام بھی رب العالمین کا تھا، آپ انسان پر براہ سے، انسانی مخلوق کو پیغام البی تھا اور وی البی اتنی بلند اور آسانی سطح کی ہے کہ انسان پر براہ بیغام خصوصی پیغام البی تھا اور وی البی اتنی بلند اور آسانی سطح کی ہے کہ انسان پر براہ راست اتر بے وہ وہ اس کو برداشت نہیں کرسکتا، جل جائے یا کچل جائے، اس لئے اس کو فرشتہ لا نا اور اس کے واسطہ سے نبی پراتر تی ، فرشتہ کے واسطہ سے آنے پر بھی اس کا بوجھ فرشتہ لا نا اور اس کے واسطہ سے نبی پراتر تی ، فرشتہ کے واسطہ سے آئے پر بھی اس کا بوجھ اتنا ہو تا تا اور تخت دباؤ جھیلنا پڑتا ، اگر سواری کے جانور کے او پر ہوتے تو سواری پر بھی بڑا بوجھ پڑتا ، اس لئے آپ پی زبان سے وی کوادا کرنے کے لئے اپنے بونٹوں کوزور سے حرکت دیتے ، اس پر یہ ہوایت آئی:

اپنی زبان کو زیادہ حرکت نہ دو کہ جلدی کی خاطر ایسا کرنے لگو، دی کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا بیمیری طرف سے ہے۔ ﴿لا تحرك به لسانك، لتعمل به، إن علينا حمعه و قرآنه، فإدا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه ﴾ [سوره تيامه: ١٢-٢٠]

چنانچےرسول اللہ اللہ کے پاس جب حضرت جرئیل آتے تو ان کے پڑھنے
کوآپ غور سے سنتے پھروہ آپ کو پوری یا دہوجاتی ،حضرت عائشہ کم ہیں کہ میں نے
ایک موقع پر رسول اللہ اللہ کا لیے ہے در یافت کیا کہ آپ کے پاس وی کیسے آتی ہے، آپ
نے فرمایا: بھی تو تھنی کی آواز کی طرح آواز آتی اوروہ مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے، جب
وہ پوری ہوجاتی ہے تو مجھےوہ پوری یا دہوجاتی ہے، اور بھی فرشتہ انسان کی شکل میں آتا
اور مجھ سے با تیں کرتا ،اور میں خوب سجھ لیتا جو وہ کہتا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں
نے آپ کوآپ پروٹی آتے وقت دیکھا کہ خت سردی کا موسم ہے اور آپ کی بیشانی پروٹی کے ختم ہونے پر پسینہ در پسینہ نظر آتا (ا)۔

ہم کی وی کے تھوڑ ہے وقفہ کے بعد سے دفات تک ۲۳ سالہ مدت میں آپ

ردی آتی رہی، وہ قابل توجہ امور کے سلسلہ میں تھوڑی تھوڑی آتی ، اس کے الفاظ بھی کلام الہی ہوتے جو قرآن مجید ہیں حفوظ ہوتے رہتے ، اللہ تعالی کی طرف سے وعدہ ہے کہ وہ قیامت تک اپنی تھے شکل میں محفوظ ہیں گے ، ان ہی سے ایمان وعمل صالح کی عامل زندگی کا دستوراساسی بنا، اس وی کو وی مثلو کہتے ہیں لیعنی وی کی وہ تم جواللہ رب العزت کے الفاظ میں ہے جس کی تلاوت لیمنی اس کو آٹھوں یا زبان سے پڑھنا عبادت ہے ، اس کے علاوہ دوسری قسم کی وی تھی جو پیغام الہی کی صورت میں فرشتہ کے فرر بعہ یا خراب کے ذریعہ یا دل میں القاء کے ذریعہ یا خراب کے الفاظ میں ہوتی تھی ، اور بیر آن مجید والی وی کا میں نہیں ہوتی تھی ، اور بیر آن مجید والی وی کا میں نہیں ہوتی تھی ، اور میر آن مجید والی وی کا وقتی اور مزید امور زندگی کے سلسلہ میں ہدایات پر مشمل ہوتی تھی ، جوخود نی میں التی کے کلام کے ذریعہ یا میں خاہر ہوتی تھی ، اس وی کو بھی تھم الیمی کی ہی کو تھی تھی ، اس وی کو بھی تھم الیمی کی ہی کا میں کے ذریعہ یا ممل کی صورت میں خاہر ہوتی تھی ، اس وی کو بھی تھم الیمی کی ہی کا کہام کے ذریعہ یا ممل کی صورت میں خاہر ہوتی تھی ، اس وی کو بھی تھم الیمی کی ہی کی ہی کی کہام کے ذریعہ یا عمل کی صورت میں خاہر ہوتی تھی ، اس وی کو بھی تھم الیمی کی ہی کی جو کو کی تھر کے کیام کے ذریعہ یا عمل کی صورت میں خاہر ہوتی تھی ، اس وی کو بھی تھم الیمی کی ہی

<sup>(</sup>۱) بخاری، کتاب بدءانوحی وطبقات ابن سعد، ج۱/۱۹۷–۱۹۸

حیثیت حاصل تھی کیونکہ ہے بھی خدا کی طرف سے ہی ہوتی تھی ،خود قرآن نے بھی اس کے دحی ہونے کی تصدیق کی ،فر مایا:

(آپ اپن خواہش ہے جیس کہتے ،یہ اصلاً وی ہے جو آپ کے پاس جیجی جاتی ہے۔ ﴿وما يبطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى﴾ (النحم:٤٠٣) اس وى كووى غير تلوكت بين ــ

#### دعوت حق كا آغاز

حضور والله في نبوت طفے پرائي ذمدداري انجام دينا شروع فرمادي، دين کي حقيقتوں ہے باخر کرناشروع کيا، اوراس پھل کرنے کي تاکيدي، آپ الله فرمايا: "يا أيها الداس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا" (الے لوگوا کہو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں کامياب ہوجاؤگے) اس کی ذران لوگوں پر پڑی جنہوں نے خیالی ذہن سے بختر ، لکڑی، اور غیر جاندار چیز ول کوخدا کا درجہ دے دیا تھا، اوران کی عبادت کیا کرتے ہو، آپ الله نے کہا کہتم ایسی چیز ول کی عبادت کیول کرتے ہوجن میں نہ ہولئے کی طاقت ہا اوران کی عبادت کیا کرتے ہو، میں نہ ہولئے کی طاقت ہا ورتم ان کوخدائے واحد کیسا تھ شریک کرتے ہو، میسی بے علی کی بات ہے، آپ الله نے فرمایا ﴿ إِنْسَى رسول اللّٰه الٰیکم ﴾ میں کہیں ہے تھا کہ اورادھ ادھر نہ گھرو، اور میری بات مانو، کہ میں تم کوسی رستی کرو، جو تہار خدا ہے، اورادھ ادھر نہ گھرو، اور میری بات مانو، کہ میں تم کوسی راہ عمل اورائے اخلاق و کردار کی تھیجت کرتا ہوں ، اور جو کچھ میرے پروردگار مجھ کو بتات جیں میں تم کو جتا تا ہوں (ا)۔

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن جش م:ا/۳۲۴، طبقات ابن سعد :ا/۱۹۹، السير 5 اليوبية ، از: ذهبي ، ا/ ۸۱، سيرت حلبيد: ا/۳۶۲ م.

حضرت خدیج، ابو بکرصدی بی علی اور زید بن حارثه کا قبول اسلام
حضورت خدیج، ابو بکرصدی بی علی اور زید بن حارثه کا قبول اسلام
حسیدان اولا آپ کے ہم وطن اور خاندان کے لوگ سے، پھر باہر کے لوگوں کی باری
حقی، چنانچہ آپ نے بیکام اپنے گھر سے شروع کیا، اور آپ کواس میں فوری کامیا بی
حاصل ہوئی، آپ کی اہلیہ صاحبہ حضرت خدیجہ بنت خویلدا ورساتھ رہنے والے پچیاز او
بھائی حضرت علی بن ابی طالب اور آپ کے غلام حضرت زید بن حارثه اور قریب ترین
دوست حضرت ابو بکر صدیق بن ابی قافہ آپ پر ایمان لائے (۱) پہلی وی آنے کے
بعد سے آپ نے وعوت کا بیکام قدرے اخفاء کے ساتھ اور صرف اپنے تعلق والوں
سے شروع کیا جن سے مان لینے کی پوری امید تھی، اس طرح آیک تعداد اسلام میں
واخل ہوئی، لیکن بہ تعداد تھوڑی تھی (۲)۔

حضرت البوبكرصديق نے ايمان لائے كے بعدائے ورستوں اور قريب كے لوگوں كوبات بتائى اورائيمان كى رغبت دلائى ،اس طرح حضو والفيظة كى نبوت اور وعوت كاعلم ہوجانے پر قرليش كے كئى ديگرافراد بھى ايمان لائے ، جن ميں خاص طور پرعثان بن عفان ، زبير بن العوام ،عبد الرحمٰن بن عوف ،سعد بن ابى وقاص ،طلحه بن عبيد الله ، البوعبيده بن الجراح ، الارقم بن الارقم ، عثان بن مظعون ، عبيدة بن الحارث بن عبد الله عبد الله بن معيد بن الجراح ، الارقم بن الارقم ، عثان بن مظعون ، عبيدة بن الحارث بن عبد الله عبد الله عبد الله بن معيد بن زبيد ، خباب بن الارت ،عبد الله بن مسعود ، عمار بن ياسر ،صهب وغيره بيں ، رضى الله عند مل المجمعين (٣٠) - اس طرح اسلام لانے والے بندر تج بوسے وغيره بيں ، رضى الله عند مل مجمعين (٣٠) - اس طرح اسلام لانے والے بندر تج بوسے رہيں کيا جاتا تھا۔

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام ال١٤٠٠-٥٥١

<sup>(</sup>٢) الكال في التاريخ: ٢٠/٢

<sup>(</sup>۳۳)سيرت ابن بشه م:۱/ ۴۵۰

صبح وشام کی نمازیں

عبادت کے سلسلہ میں دودفت کی نماز پڑھنا ہوتا تھا، جو کہ جھپ کر پڑھتے نتھے،
ایک طلوع شس سے پہلے، دوسری غروب شمس سے پہلے، ہوتی تھی اور بیہ حضرت ایرا ہیم علیہ
السلام کی تعلیمات کے مطابق تھی اور بیت المقدس کے دخ پر پڑھی جاتی تھی (۱)۔
وارار قم

حضور علی نے الارقم بن الارقم کے گھر کو جوکوہ صفا سے متصل تھا، مسلمان ہونے والوں سے مطل تھا، مسلمان ہونے کے لئے اختیار کرلیا تھا، جس کی خبر صرف مسلمانوں کو تھی وہاں آپس میں آکر ملتے منے (۲)۔

كوه صفا براعلان عام

تین سال تک حضور الله شخص اور مقامی طریقہ سے دعوت ویتے رہے، پھر محم ہوا کہ اٹھواور کھل کر دعوت رو رہا أیها السدنٹر قدم فانلر ﴿ (اے جا در کے کپڑے پہنے ہوئے محض اٹھواور لوگوں کو خلط باتوں کے انجام سے ڈراؤ) چنانچہ آپ نے کھل کر دعوت دینا شروع کر دی ، آپ الله نے کعبہ کے سامنے کے ایک چھوٹے پہاڑ صفا پر چڑھ کر ہنگا می حالات میں لوگوں کو جمع کرکے اہم خبر سنانے کا جوطریقہ تھا کہ واصب احداہ (ار مے منج بڑی خطرناک ہے) کے مطابق آ وازلگائی ، سب بہاڑ کے بیجھے جو کے سامنے جمع ہوگئے ، آپ نے ان سے کہا کہ اگر میں یہ بتاؤں کہ بہاڑ کے بیجھے جو میری نظر میں ہے دشمن حملہ کے لئے آرہا ہے، تو میری بات مانو کے، لوگوں نے میری نظر میں ہے دشمن حملہ کے لئے آرہا ہے، تو میری بات مانو گے، لوگوں نے میری نظر میں ہے دشمن حملہ کے لئے آرہا ہے، تو میری بات مانو گے، لوگوں نے کہا: کیوں نہیں ، تم اس طرف د کھور ہے ہو، ہم نہیں د کھور ہے ہیں ، آپ نے فرمایا: تو

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام. ا/۲۸۳ (۲) سیرت علید: ا/ ۲۵۱ ـ

س او، میں تم کوتمہاری دوسری زندگی میں جس کاعلم مجھے خدا کی طرف ہے دیا گیا ہے سخت عذاب کے پیش آنے کے خطرہ سے آگاہ کرتا ہوں ،اگرتم نے تو حیداختیار نہیں كى، يين كركى لوگ بہت بخت غصہ بين آ محيّے اور كہنے لگے: كيا اس كے لئے تم نے ہم سب كوجمع كيا، اور برا بهلا كها، اوراس مين آپ كا ايك بچيا ابولهب اور قريش كا ايك دوسر لیڈر ابوجہل پیش پیش تھا،اور سخت بات کہی،اس کے بعد ہی قوم کے ضدی اور راہ حق ہے بھلے ہوئے لوگوں نے آپ ایسانی کی مخالفت شروع کردی اور آپ کے خلاف وشمنی کا ماحول بنانے لگے، اور اس طریقہ سے ایک خاموش جنگ شروع ہوگئی جوایک طر فی تھی (1) کیونکہ آ ہے تاہیں کو اس ویشنی اور مخالفت کوصبر کے سماتھ بر داشت کرنے کا تھم اللہ کی طرف ہے دیا گیا، تا کہ قوم دعوت حق کوکوئی ملک گیری یالیڈری حاصل كرنے كى بات نەسىجھے، بلكەاصلاح اوراپنے رب اورخالق كى تابعدارى كى تلقىن سېھے، کیونکه ملک گیری اور سیاست میں عوام کی پسند کی بات کہی جاتی ہے، تا کہ وہ ساتھ دیں کیکن دعوت بنین حق بات کہی جاتی ہے جا ہے سب مخالف ہوجا نیں،اصل ہمدردی وخیرخوای قوم کو بھلے برے سے واقف کرنے میں ہے، کیکن آپ کی بات پرغور نہ کرنے ک مجہے آب کے خلاف ایک طرفہ جنگ کی کیفیت اختیار کر لی گئ ہے۔

حضورالينة كي طرف ہے اصلاح وتلقين كالسلسطى مل

اس کے بعد سے نبی کریم طابقہ نے سب کو عام طور پر سمجھانا شروع کیا،
ہرایک میلے میں جہاں بات کرنے کا موقع ہوتا جاجا کرلوگوں کوتو حید کی خوبی بتاتے،
اچھے عمل کی تلقین کرتے ، برائیوں سے بتلم سے اور بے حیائی کی باتوں سے روکتے،
بنوں ، پھروں اور درختوں کی ہوجا کو غلط، بے فائدہ اور گناہ کی بات قرار دیتے، آپ

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے دیکھیں سیج بخاری وسلم، طبقات ابن سعد ۱٬۰۰۱، الکامل فی الباری ۲۰۰/۲، فخ الباری:۸/۲۰۰۸، اسیر ةالمنویة لابن ججر: ۱/۳۹۲-۳۹۷

لوگول کوتلقین فرماتے کہ خداکی ذات کو ہر نقص ہے، ہر عیب سے اور برائی ہے پاک سمجھیں، اس بات کا پختہ اعتقادر کھیں کہ زمین، آسان، چا ند ،سورج ، چھوٹے ، برا ہے مسب کے سب خدا کے پیدا کئے ہوئے ہیں، سب اس کے متاج ہیں، دعا کا قبول کرنا، بیار کوصحت و تندر تی وینا، مرادیں پوری کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی مرضی اور تکم کے بغیر کوئی بھی پچھ نہیں کرسکتا، فرشتے اور نبی بھی اس کے تکم کے خلاف پچھ نہیں کرتے ، عرب میں محکاظ ،عیبینہ اور ذی الحجاز کے میلے بہت مشہور تھے، دور دور سے کوگ وہاں آیا کرتے ،عرب میں کریم تا ہے۔ ان مقامات پر جاتے اور میلے میں آئے ہوئے دور کو اور کے ایس آیا کرتے ہے۔ اور میلے میں آئے ہوئے کوگوں کو اسلام کی اور تو حدی دعوت فرمایا کرتے تھے (۱)۔

قاصى محرسليمان منصور يورى رحمة الله عليه لكصع بين:

''نی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرروزاس کام میں لگےرہتے تھے،آبادی مکہ کے اندر ہرایک مجمع میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے اور قرآن سناتے تھے ہرشخص سے تنہائی میں ملتے تھے،اوراسے پیغام الہی پہنچاتے تھے۔

آبادی سے باہر بھی جتنے راستے آنے جانے والوں کے بتے ، ان سب پر دن کی روشنی اور رات کی تاریخی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا پہنچتے تھے اور قرآن کی تلاوت سے آنے جانے والوں کے کانوں میں حکم الہی ڈالتے تھے، عرب کی کوئی مشہور منڈی اور مشہور میلہ ایسانہ ہوتا تھا جہال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہو نچے ہوں، اور دین کی تلقین بذریعہ تلاوت اور اشاعت بذریعہ دعوت نہ فرمائی ہو، عکاظ کا ذرہ ذرہ اور طائف کا پہتہ پہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا گہوارہ ہے' (۲)۔

قریش کی مخالفانه سرگرمیاں

بہر حال جس وقت سے قریش کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت

(۱) طبقات این سعد: ا/ ۳۱۲ مام تر غدی نے سنن میں ، حاکم نے معتدرک میں اور امام احمد نے ، عدمیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ (۲) رحمة للعالمین از قاضی محمد سلیمان منصور پوری۔

کی ذمہ داری انجام دیتے ہوئے اللہ تعالی کا پیغام رکھااور دین حق کی دعوت دی قریش نے اپنارویہ بدل دیااور آپ کی بات سننے سے بھی اٹکار کرنے کیگے(ا)، حالانکہ وہ آپ کو بہت سیا اور امانت داراور بہت معتبر فرد خاندان جاننے اور ماننے تھے جتی کہ آپ کوصا دق امین کا خطاب بھی دے چکے ہتھے، اور مخالفت کے زمانہ میں بھی آپ کو اییا بی اجیما سمجھتے رہے، وہی جانا بہجانا اور سمجھا ہوااور بڑاسجا اور امانت دارآ دمی اگر ایک نئی اورمعقول بات بتا تا ہے تو اس کی سچائی پراعتاد کرتے ہوئے مان لینا جا ہے تھا، کیونکہ آپ وہ باتیں بتارے تھے جن کو قریش بنیا دی طور پر سی سی تھے اور وہ عقل ِ مِیں بھی آتی تھیں ،اوران کی اصل ان کے ذہنوں میں موجودتھی ، کیونکہ قریش حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کواپنا پیشوا مانتے تھے،اوران کی تعلیمات کی بعض باتیں ان میں رائج بھی تھیں ،ادران میں مبعوث ہونے والے نبی محترم نے اپنے اس جدا کبراور نبی اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بی اعلان کر دہ عقیدہ وعمل کواپٹی سچی اور امانت دارانہ حیثیت کے حوالہ سے بیان کیا ، اور واضح کیا کنسل ابراجیمی کے ان ہی لوگوں کواپنے جدامجرحضرت ابراجيم عليه السلام سے جوعقيدہ ملا ہے اس كى اصل اور سيح شكل توحيد غالص ہے جس کی شکل میں محض وہم اور سرسری اندازہ سے شرک شامل کرلیا گیا ہے۔ قریش اصلاً الله تعالی بی کوسب سے بڑا مانتے تھے، بعد میں باہر سے آئے ہوئے خیالات اوران سے پڑنے والے اثرات کے نتیجہ میں وہ اللہ تعالی کی ذات و صفات کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنے گئے تھے، مثلاً فرشتوں کواللہ تعالی کی بیٹیاں قرار دینے گئے تھے، اور اللہ تعالی کی متعدد صفات میں اپنی بعض قابل تعظیم شخصیتوں کو شریک کرتے ہوئے خدائی حیثیت دیکران کی برستش کرنے لگے اورہوتے ہوتے بیشرک صریح ان میں عام ہوگیا تھا،لیکن اب جبکہ قرلیش حضور صلی

<sup>(</sup>۱) سيرت اين بشام: ۲۲۴/۱

الله عليه وسلم كونبوت كا مقام طنے اور شرك ترك كرنے كى دعوت دينے سے پہلے ہى سے ایک برتر صفات كا اور سپا وايما شرار اور اچھا انسان بچھتے اور مائتے تھے، تو اب ان كى طرف سے ایک بات جوان كے جدام جد حضرت ابراہيم عليه السلام كى دعوت ہے ہم آجگ تھى مانے ميں كيا دشوارى تھى؟ ، تئيسرے آخرت كا تصور كه اس زندگى كے بعد دوسرى زندگى ہوگى ، اور اس ميں اچھے اور برے كاموں كا حساب ہوگا ، اور سز ااور جزا طے گى ، اس كى خبر بھى قريش كواس كا بي بچا اور بلند صفات وكر دار كا حال فر دفر يدو در با اور جہا ہے ، اور به بات ذرا سانجى غور كرنے سے معقول بھى بچى جاستى تھى ، تو قريش كے لئے معقول رويہ بہى تھا كہ ان باتوں كا انكار نہ كيا جائے۔

لیکن قریش ایک تو این باپ دا داسے چا آئے طریقوں کے تعصب میں اور کچھلوگوں نے جھوالی کے مسلمین ان باتوں کو سننے سے بھی انکار کر دیا ، اور کہدیا کرتم کون ہو ہم کو تھیجت کرنے والے ؟ ہمارا کوئی بڑا سر دارالیل کوئی بات کہنا تو اس کوئی بنا تھا ، تم کون ہوتے ہوالیا کہنے والے ؟ ہم این آباء و اجداد کے جس طریقہ پرچلتے رہے ہیں وہی کریں گے ، اور جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم اجداد کے جس طریقہ پرچلتے رہے ہیں نہی ہونے کے تعلق سے ، وہ اپنے مورث اعلی حضرت ابراہیم ہی کی بات کے مطابق اور اس کھیہ کے دب کی طرف سے آئے ہوئے بینام کے تحت کہدر ہے ہیں اور اس پر اللہ تعالی کی طرف سے جانے کا تھم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے:

﴿ فاتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان كه ابراتيم كاطريقه اعتيار كرواور وه شرك من المشركين ﴾

لیکن قریش ضد پرآ گئے اور انکار بی کرتے رہے، تو حید اور نیک با توں کے لئے اپنے رسم ورواج کو چھوڑ نانہیں جا ہتے تتے، بلکہ ان سے ٹمنا وہ اپنی نخوت اور خود پندی کے خلاف مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اپنے اختیار کردہ اور پہلے سے
چلے آر ہے طریقہ اور عقیدہ کو کیسے چھوڑ دیں، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ عربی مزاج
سادہ اور حقیقت پندانہ تھا اس لئے اپنی ضد اور مخالفت کے باوجود جب براہ راست
قرآن مجید کی آیات س لیتے اور خود نجی آلینے کی بات کھلے ذہیں سے س لیتے تھے تو اس
کووہ مان لیتے تھے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات کوس کران کا ذہیں اس بات کا اور اک
کرلیتا تھا کہ بیانی کلام نہیں ہوسکتا، اور جب کھلے ذہیں سے اس کوس لیتے تو مان
لیتے کہ بیانسان سے اوپر والے کا ہی کلام ہے، لہذا بیضد ابی کی طرف سے ہوگا اور
ایمان لے آئے (۱)۔

## اسلام لانے والوں کی آ زمائش

ایمان لانے والوں کی تعداد آہتہ ہوھی گئی، کوئی کلام البی کے اعجازے متاثر ہوکر، کوئی رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ، اخلاص اور آپ کے ہدر کھنے کی ہدر دانہ طریقہ دعوت سے متاثر ہوکر اور آپ کے امین وصادق ہونے کا تجربد کھنے کی بناپر اسلام کی طرف مائل ہوا، اس طریقہ سے اس پیغام تن کورو کنے والے بااثر لوگوں کی مخالفت کی وجہ کی مخالفت کی وجہ کی مخالفت کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کرنے والوں کو ہوئے قلم وزیادتی کا بھی سامنا کرتا ہو تا تھا، جو ان کے مجموبی تھا کہ اپنے ہاتھوں کی محمر وہر داشت کا غیر معمولی امتحان تھا، اور اللہ تعالی کا تھم بھی تھا کہ اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھواور نماز ودعا سے تھویت حاصل کرتے رہو، بیالی حالت میں تھا کہ عربوں کا مزاح لڑنے نے بھڑ نے کا اور مقابلہ میں ہمت نہ ہارنے کا تھا مگر وہ اس موقع پر اس کو روکے رکھواور نماز ودعا سے تھویت حاصل کرتے رہو، بیالی حالت میں تھا کہ عربوں کا مزاح لڑنے نے بھڑ نے کا اور مقابلہ میں ہمت نہ ہارنے کا تھا مگر وہ اس موقع پر اس کو رہائے دیے ، اور اللہ کی طرف سے صبر کا تھم ملئے پرصبر پر قائم رہے (۲) اسپنے مزاح کو دیائے دیے ، اور اللہ کی طرف سے صبر کا تھم ملئے پرصبر پر قائم رہے (۲) لیکن مکہ والوں کی دشمنی مسلسل پڑھتی رہی ، اور تکایف دینے اور تشد دکاروبی

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام: ۱/۳۱۳–۱۳۱۵ (۲) سیرت حلیبه: ۳۴۲/۳۳–۱۳۲۸

افتیار کرنے کا سلسلہ بھی ہڑھ گیا اور بات اتنی بڑھی کہ ایک موقع پر ایک محالی نے رسول اللہ بم کہاں تک ہرداشت رسول اللہ بم کہاں تک ہرداشت کریں، پانی سر سے او نچا ہو گیا ہے، آپ آلیہ فلک لگائے بیٹے تھے، سید ھے ہوگئے اور زور دیکر فرمایا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، صبر اور بہت سے کام لو، اور دیکھوتم سے بہائے کی قوموں میں جنہوں نے دین حق قبول کیا ان کو اس سے بھی زیا دہ تکلیفیں بہونچیں، آرہ تک چلا (ا)۔

## حضويقا كوايذاءرساني

کفار قریش جن میں پیش پیش ابوجہل، ابولہب، اسود بن عبد بغوث، ولید بن مغیرہ، امید بن خلف، نضر بن حارث، منید بن جاج، عقبہ بن ابی معیط عظم بن ابی مغیرہ، امید بن خلف، نضر بن حارث، منید بن جاج، عقبہ بن ابی معیط عظم بن ابی العاص جیسے سر برآ وردہ رؤساء سے، حضور علی العاص جیسے سر برآ وردہ رؤساء سے، حضور علی الله کے کردن مبارک پر اوجھڑی ڈال ویے، گلے میں چا در لیسٹ کراس زور سے تھنچ کہ گردن مبارک میں بدھیاں بڑجا تیں، جادوگر میں چا دوگر کہتے ، دعوائے نبوت من کر مجنون کہتے، باہر نگلتے تو شریال کے پیچھے پیچھے خول با ندھر کر حلے، نماز میں قرآن مجید لانے والے حلتے، نماز میں قرآن مجید لانے والے رسول الشفائی اور قرآن کے اتار نے والے (رب العالمین) کوگالیاں دیے (۲)۔ میں موجود ایک دفعہ حضور علی ہے حرم میں نماز پڑھ رہے سے، روساء قریش بھی موجود سے، ابوجہل نے کہا: کاش اس وقت کوئی جاتا اوراونٹ کی اوجھڑی نجاست سمیت اٹھا لاتا کہ جب محمد (علی ہے) سجدہ میں جاتے تو ان کی گردن پر ڈال دیتا، عقبہ نے کہا: یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں۔ چنانچے وہ او جھلا کرآپ (علی ہے) کی گردن پر ڈال دیتا، عقبہ نے کہا: یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں۔ چنانچے وہ او جھلا کرآپ (عیابی کی گردن پر ڈال دیتا، عقبہ نے کہا: یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں۔ چنانچے وہ او جھلا کرآپ (عیابی کی گردن پر ڈال دی باروال دی کی گردن پر ڈال دی

<sup>(</sup>۱) بخاری شریف: حدیث نمبر: ۳۱۲ میرت حلبیه: ۱/۳۸۳ سرت (۲) تفصیل کے لئے ملاحظہ کریں: بخاری بس: ۲۸۷ مندامام احمد بن طنبل:۳۰۲/۳ مطبقات ابن سعد ا/۲۰۰۰ میرت ابن بشام: ۱/۹۸۱

قریش مارے خوش کے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے، کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا کوخبر کی ، وہ اگر چہاس وقت صرف پانچ چھ برس کی تھیں، کیکن جوش محبت سے دوڑ آئیں اور اوجھڑی کو ہٹا کر عقبہ کو برا بھلا کہا اور بددعا ئیں دیں (۱)۔

جب سی مجمع میں حضور والیہ وعوت الی اللہ کا وعظ فرماتے تو ابولہب آپ کے ساتھ کہتا جاتا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، ایک صحافی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ جب کہ میں اس وقت تک اسلام نہیں لا یا تھا، حضور و الیجاز از ' ذوالمجاز'' میں گئے اور گھس کر لوگوں سے کہا'' لا یا لہ بالا اللہ'' کہو، ابوجہل آپ پر خاک بھینکا جاتا تھا اور کہتا کہ اس کے فریب میں نہ آنا، یہ جا ہتا ہے کہ کہ لات وعزی کی پرستش چھوڑ دو (۲)۔

ایک دفعہ حضورہ الی تھیں تھا نہاز پڑھ رہے ہے،عقبہ نے آپ کی گرون میں چا در لپیٹ کرنہایت زورے کھینچی ،اتفا قأ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ آگئے اور آپ کا شانہ پکڑ کرعقبہ کے ہاتھ سے چھڑ ایا اور کہا کہ ایسے خص کوتم مارڈ النا چاہتے ہو جوصرف بیر کہتا ہے کہ خدا ایک ہے (۳)۔

قبیلهٔ دوس کےسردار طفیل بن عمرو کا قبول اسلام

حفرت طفیل بن عمرودوسی جو قبیلہ وس کے سردار شھے اور مکہ زیارت کے سے آئے تھے اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز بوقت منج خانہ کعبہ گیا، نبی حقایہ نماز بڑھ رہے تھے، میں نے سنا کہ ایک نہایت عجیب کلام وہ پڑھ رہے ہیں، قریش نے اگر چہ مجھ کو منع کیا تھا کہ ان کا کلام نہ سننا، بیہ جادو بھرا کلام ہے، تم کو بہکا وے گا، لیکن میرے دل نے مجھ سے کہا کہ میں خود شاعر ہوں، باعلم ہوں، اچھ برے کی تمیز رکھتا ہوں، میں کیسے دھوکہ کھا جاؤں گا اور اچھے اور برے کے درمیان فرق نہ کی تمیز رکھتا ہوں، میں کیسے دھوکہ کھا جاؤں گا اور اچھے اور برے کے درمیان فرق نہ

<sup>(1)</sup> بخارى، باب الطبهارة والصلاة والجزية والجهاد، وسجح مسلم، ميرت حلبية : ١٩٩/١

<sup>(</sup>۲) مندامام احمد بن طنبل: ۲۳/۳\_ (۳) هجيح بخاري باب مالقي عليظة وأسحابه من المشر كيين بمكة ،سيرت ابن بشام: ج1/ ۲۸۹–۲۹۹،سيرت حلبية : ۱/۲ پيم.

کرسکوں گا، پھر کیا وجہ ہے اور کون ہی روک ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں، اچھی بات ہوگ تو مانوں گا، چرب نہ میں بیارادہ کر کے شہر گیا، جب نہ میں بیارادہ کر بیا ہوئی ہوئی، اور جب مرکان پر حاضر ہوا تو نجی بیات کو اپنا واقعہ مکہ آنے ، لوگوں کے بہکانے ، پنبہ در گوش رہنے اور آج حضور ہو تھے کی زبان سے کہھ من پانے کا کہہ سایا، اور عرض کیا: مجھے اپنی بات سنائے، نبی تھے نے قرآن پر حا، بخدا! میں نے ایسا پاکیزہ کلام کہھی سناہی نہ تھا، جو اس قدر نیکی اور انصاف کی پر حا، بخدا! میں نے ایسا پاکیزہ کلام کہھی سناہی نہ تھا، جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہوایت کرتا ہو، الغرض طفیل دوسی اسی وقت مسلمان ہوگئے ، ان کامسلمان ہونا آسلام کی تقویت کا باعث بنا، کیونکہ وہ اپنے خاندان دوس کے سر دار تھے جس کا اثر پورے قبیلہ پر پڑا (1)۔

ای طرح دوسرے لوگوں کا بھی معاملہ تھا، جب آپ کی تخالفت کرنے والے عربوں بیں سے کوئی بھی سادہ دلی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ، وسلم سے ملتا اور آپ کی بات کو تعصب سے خالی ذہن سے س لیتا تو فورا مان لیتا، اس طرح بندر تن کو گوگ مسلمان ہوتے گئے، البتہ وہ لوگ جو قبیلہ قریش کے اندر سردار اور بڑے سمجھے جھے اور اپنے کو معزز اور او نچ مقام پر سمجھتے تھے ان کو یہ دشواری پیش آ جاتی تھی کہ اپنے قبیلہ کے اندر کسی دوسرے کے ماتحت کسے آ جا کیں، اور اپنے سردار انہ مقام سے کم پر کسے داختی ہوجا کیں، وہ نہ صرف یہ کہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے بلکہ بخت می الفت کرتے تھے بلکہ تخت میں الفت کرتے تھے بلکہ تخت می خالفت کرتے تھے الکہ ت

اسلام لانے والوں پر قریش کے مظالم

اس طرح قریش کے بیددوموقف ہو گئے تھے کہ ایک طرف تو بعض لوگ آ ہستہ آ ہستہ اسلام قبول کرتے جاتے تھے، دوسری طرف وہ لوگ تھے جواپنی بڑائی با

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام: ۱/۳۸۲ (۲) سیرت این بشام: ۱/۳۱۵

خاندانی عظمت کے احساس سے کام لیتے تھے، انکار کرتے تھے اور بلاسو بے خور کئے مسلمان ہونے والوں پر غصہ کرتے اور ان پر ہر طرح کا دباؤ ڈالتے، ایذاء پیونچاتے، کہ وہ خاندان کے مروجہ طریقہ کی طرف لوٹ آئیں، اور مکہ میں جو قریشی نہ تھے بلکہ باہر کے ہونے کی وجہ سے کمزور حیثیت کے تھے ان کو تو سخت ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، جی کہ بعض بعض کی اس ظلم کی وجہ سے موت بھی ہوگئ (1)۔

حضرت بلال رضی الله عند جہتی ہے، امیہ بن خلف کے غلام ہے، جب امیہ کے سنا کہ بلال مسلمان ہو گئے ہیں، گونا گوں عذاب ان کے لئے ایجاد کئے گئے، گردن میں رسی ڈال کرلڑکوں کے ہاتھ میں دی جاتی اور وہ مکہ کی پہاڑیوں میں انھیں لیے پھرتے، رشی کا نشان گردن میں نمایاں ہوجاتا، وادی مکہ کی پہتی ہوئی ریت پران کو لٹا دیا جاتا اور گرم گرم پھر ان کی چھاتی پررکھ دیا جاتا، مشکیس با ندھ کرلکڑیوں سے پیٹا جاتا، وهوب میں بٹھایا جاتا، بھوکار کھا جاتا، حضرت بلال رضی الله عندان سب حالتوں میں احداجہ کے نعر ولگاتے رہتے کہ خداایک، خداایک خداایک خداایک کے منا ایک اللہ عندان سب حالتوں میں احداجہ کے نعر ولگاتے رہتے کہ خداایک، خداایک کے ایک کے ایک کے ایک کی انسان سب حالتوں میں احداجہ کے نعر ولگاتے رہتے کہ خداایک، خداایک کے ایک کے ایک کی کو کو کھا گیا کہ خداایک کے دورائیک کے دورائیک کے دورائیک کے دورائیک کے دورائیک کو کھا گیا کہ خداایک کو کھا گیا کے دورائیک کے دورائیک کی کھیلا کو کھا گیا کہ کو کھا گیا کہ خداایک کے دورائیک کو کھا گیا کہ کو کھا گیا کہ خداایک کے دورائیک کے دورائیک کو کھا گیا کے دورائیک کے دورائیک کے دورائیک کے دورائیک کو کھا گیا کے دورائیک کے دورائیک کے دورائیک کے دورائیک کو کھا گیا کے دورائیک کے دورائیک کے دورائیک کے دورائیک کو کھیل کے دورائیک کو کھا گیا کی کھا کی کھیل کے دورائیک کے دورائیک کو کھیل کی کھیل کے دورائیک کی کھیل کے دورائیک کو کھا کو کھا گیا کہ کھیل کی کھیل کی کو کھا کیا کہ کو کھا کہ کو کھا کھا کی کھیل کی کھیل کے دورائیک کی کھیل کی کھیل کے دورائیل کے دورائیک کے دورائیل کی کھیل کے دورائیل کو کھا کھیل کے دورائیل کے دورا

اس حالت میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندان کے پاس سے گذرےاورامیہ کوحضرت بلال کے بدلہ میں ایک ان سے زیادہ مضبوط و تو انا اور سیاہ فام غلام دے کر حضرت بلال کوآ زاد کرادیا (۳)۔

عماراوران کے والد یا سر، ان کی والدہ سمیہ مسلمان ہو گئے تھے، بنی مخزوم ان کو باہر لاتے اور ان کو مکہ کی سخت گرمی اور نیش میں مختلف شم کی تکلیفیں پہو نچاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گذر ہوتا تو آپ کور نج وافسوں ہوتا، لیکن آپ اس وقت اور پچھ بین کر سکتے تھے، سوائے اس تنقین کے کہ: "اصبر وایا آل یا سر فیان موعد کہ الدحة" (آل یا سر فرراصبر رکھو! تہاری منزل جنت ہے) ان پرظلم اس قدر موعد کہ الدحة" (آل یا سر فرراصبر رکھو! تہاری منزل جنت ہے) ان پرظلم اس قدر

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام: ۱/۳۲۰ (۲) سیرت این بشام: ۱/ ۳۱۸

<sup>(</sup>۳)سیرت این بشام:ا/۳۳۰ به

بڑھا کہ کم بخت ابوجہل نے بی بی سمیہ کے اندام نہانی میں نیز ہ ماراجس کے اثر ہے وہ شہید ہوگئیں (1)۔

ابوفکیہہ جن کا نام اللح تھا، کے پاؤں میں رسی باندھ کرانہیں پیقریلی زمین پر گھسیٹا جا تا (۲)۔

خباب بن ارت کے سرکے بال کھنچ جاتے، گردن مروڑی جاتے، بار ہاآگ کے انگاروں برلٹایا گیا (۳)۔

قریش کابی سلوک غلاموں اور ضعیفوں کے ہی ساتھ نہ تھا، بلکہ اپنے فرزندوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی وہ الی ہی سنگ دلی کابرتا و کیا کرتے۔

حضرت عثمان بن عفان کے اسلام لانے کی خبران کے بچیاتھم بن افی العاص بن امیہ کو ہوئی تو وہ حضرت عثمان کو مجور میں باند دھ دیتا اور پنچے سے دھوال دیا کرتا (سم)۔ حضرت مصعب بن عمیر کوان کی مال نے ان کو گھر سے زکال دیا تھا، اسی جرم میں کہ وہ اسلام لے آئے تھے (۵)۔

بعض صحابہ کو قریش گائے ، اونٹ کے کیے چر سے میں لیبیٹ کر دھوپ میں پھینک دیتے تھے ہعض کولو ہے کی زرہ پہنا کر جلتے جلتے پھروں پر لٹادیا کر تے۔

ودسری طرف مسلمان ہوجانے والوں کوان کے نبی کا تھم تھا کہ تکلیفوں پر صبر
ہی کریں ، کوئی جوائی کارروائی نہ کریں ، کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے فرمادیا گیا تھا:

(کھوا أبديكم و مُقيموا بصلاۃ ﴾ (٦) سینے ہاتھ روے رکھواور نماز کوقائم کرو

اس طرح نبی صلی القدعلیہ وسلم کے ذریعہ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ چونکہ اصل مقصد لوگوں کو سمجھانا اور ان کو دین حق مانے والا بنانا ہے، اگر ان کی مخالفت

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام: ا/ ٣٠٠م: (ادالمه و:٣/٣٠ \_ (٢) ا كالل في النّاريخ:٢٩/٢ \_

<sup>(</sup>٣) الكال في الآريخ: ٢/ ٧٤\_ (٣) طبقات ابن سعد ٣/ ٣٤\_

<sup>(</sup>۵) هبقات این سعد:۸۲/۳ داستیعاب:۱/۸۸ م

کا جواب انتقامی انداز میں دیا جائے گا تو ان میں دین حق سے انکار میں مزید خق برجے گی، اور ضد میں اضافہ ہوگا، پھر مسلمانوں کو اس وقت تک ایس طاقت بھی حاصل نہیں تھی، کہ کفار کی طاقت کا پنی طاقت سے مقابلہ کرسکیں، اور وہ اس ظلم کا جواب طاقت سے دیتے تو اس وقت کی کمز ور دعوت کا کام جو کہ جبر ہے نہیں بلکہ سمجھا بجھا کرکرنا تھا، تیجے رہ جاتا، ایک دوسرے کے درمیان غصہ اور دشمنی کی طاقت آ زمائی ہونے گئی، لہذا اصل مقصد کوسا منے رکھتے ہوئے صبر و برداشت سے کام کرنا تھا، اس وقت کی کمز ور پیشن میں صبر اور انتظار اور برور دگار سے نصرت کی طلب ودعا پر اکتفا کرنا تھا۔

چنانچ چضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سر پرتی میں دعوت کے کام انجام دینے اور دین پرعمل کرنے میں جو صیبتیں اور تکلیفیں پیش آئیں ،ان کو برداشت کرنے کا تکم ہوا، ایسے ایسے واقعات پیش آئے جوایک طرف بڑے دل دلانے والے تھے، لیکن ایسے واقعات بھی سامنے آئے جوایان والوں کے دل بڑھانے والے بھی تھے، بہر حال ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، بید د خاص طور پر قر آن مجید کی آیات کے ذریعہ تسکین دینے کے ذریعہ تقی ، جوایک طرف حضور علیہ کی نبوت اور دین تل کے لانے والے کی حیثیت سے تقد ہی وقعین کرتی تھیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کے عزم ویقین کو بڑھانے والی تھیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کے عزم ویقین کو بڑھانے والی تھیں، اور شام لانے والوں کو جب ان تکلیفوں سے بریشانی کا حساس بڑھات و آئے تھی تسکین دیتے اور ایجھے تیجہ کی امید دلاتے۔

# ایذارسانی کے لئے با قاعدہ کمیٹیوں کی تشکیل

قریش مکہ رسول القصلی القدعلیہ وسلم اور مسلمانوں پر جو جوروستم کررہے تھے ان کے اثریے جب مسلمانوں میں کوئی تبدیلی ہوتی نہیں دیکھی تو کفار نے مزید تکلیف دینے کے طریقے طے کئے،اور اس کے لئے بجائے متفرق طریقوں کی کوششوں کے باقاعدہ کمیٹیاں بنائی گئیں۔

ایک کمیٹی بنائی گئی جس کامیر مجلس ابولہب تھا اور مکہ کے بچیس سرداراس کے ممبر ہے، اس کمیٹی میں طلب سوال ایک ریجی تھا کہ جولوگ دور دراز سے مکہ میں آتے ہیں ،ان سے محمصلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی بات کہی جائے کہ دہ آپ سے ملنے اور آپ کی بات سننے سے بچیس تا کہ وہ لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہوں ،نہ آپ کی بات ہر دھیان دیں۔

ایک نے کہا کہ ہم نئے آنے والوں کو بٹلایا کریں کہ وہ کا نہن ہے۔ ولید بن مغیرہ (جو ایک خرانٹ بڈھا تھا) بولا: میں نے بہتیرے کا ممن دیکھے ہیں ،لیکن کہاں کا ہنوں کی تک بندیاں اور کجا محمرصلی اللہ علیہ وسلم کا کلام؟ ہم کوتو ایسی بات نہ کہنی جا ہیے،جس سے قبائل عرب سیم جھیں کہ ہم جھوٹ کہدرہے ہیں۔ ایک نے کہا: ہم اسے دیوانہ بتایا کریں گے۔ ولید بولا: محمد کو دیوائل سے کیانسبت ہے؟۔ ایک بولا: اچھاہم کہیں گے: وہ شاعر ہے۔

ولیدنے کہا: ہم جانتے ہیں کہ شعر کیا ہوتا ہے، اصناف بخن ہم کو بخو ہی معلوم ہیں ،مجد کے کلام کو شعر سے ذرامشا بہت نہیں۔

ا کے بولا: ہم بتایا کریں گے کہوہ جادوگر ہے۔

ولید نے کہا: جس طہارت ولطافت ونفاست سے محمد رہتا ہے وہ جادوگروں میں کہاں ہوتی ہے، جادوگروں کی منحوس صور تیں اور نجس عاد تیں الگ ہی ہوتی ہیں۔ آخراس کمیٹی نے مندرجہ ذیل ریز ولیوشن پراتفاق کیا:۔

" محد کو ہر طرح سے وق کیا جائے، بات بات میں اس کی ہنسی ارائی جائے ہمسخراور ایذا سے اسے سخت تکلیف دی جائے بھرکوسچا سمجھنے والوں کو انتہا درجہ کی تکالیف کا شکار کیا جائے "(۱)۔

# قریش کے سرداروں کی ابوطالب سے ملاقات

اب قریش میں ہرطرف اور ہر وفت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا چر چا ہونے لگا، لوگ ایک دوسرے کوآپ کی مخالفت اور وشمنی پرآمادہ کرتے اور اس کے لئے فضا تیار کرتے ، چنانچہ ایک مرتبہ سر داران قریش کا ایک وفد ابوطالب کے پاس سمیا اور ان سے کہا:۔

" اے ابوطالب آپ من رسیدہ ہو گئے ہیں، اور ہماری نگاہ میں آپ کی خاص قدر ومنزلت ہے، ہم نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ اپنے بھینے کو منع کردیں، لیکن آپ نے اس سلسلہ میں کچھ بھی نہ کیا، اب خدا کی شم ہم اس سے زیاوہ

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام ۱۱/۱۰

صبرندگریں گے، جتنا ہم نے اب تک صبر کا ثبوت دیا ہے، اب ہم اپنے آباء واجداد کی باتوں کو غلط قرار دینا، اور ہم کو ناسمجھ اور بے عقل ٹمبرانا اور ہمارے معبود وں میں عیب نکالنا زیادہ برداشت نہیں کر سکتے ، یا آپ ان کواس حرکت سے بازر کھیں، یا پھر ہم ان سے اور آپ سے ہم لیں گے، یہاں تک ہم میں ہے کوئی ایک فریق ختم ہوجائے''۔

ابوطالب پراپی قوم کی جدائی اور دشمنی بھی شاق تھی ،لیکن وہ اس پر بھی راضی شدیعے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے ہاتھ اٹھالیس اور ان کوقوم کے حوالہ کردیں، انہوں نے آپ کو بلا بھیجا اور کہا:۔

''میرے بھتے اتمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، اور ایہا ایہا کہدرہے تھے، بھتیج!میری جان کا بھی خیال کرو،اورا پی جان کا بھی ، مجھ پراتنا ہو جھ نہ ڈالوجس کو میں اٹھانہ سکوں''۔

رسول الله سلی الله علیہ وسلم کو بیتن کر خیال ہوا کہ شاید ابوطالب اب ان کے معامدہ میں متر دد ہو گئے ہیں ، اور اب آپ کے بچاؤ اور حفاظت کی فکر نہ کرسکیس گے، آپ کورنج ہوااور آپ نے اپنی مجبوری بتاتے ہوئے فر مایا:۔

" چیا! خدا کی شم (جھ پرالی ذمہ داری ڈالی گئ ہے کہ) اگر بیلوگ میرے دائیے ہاتھ ہیں سورج اور بائیں ہاتھ ہیں جا ندلا کررکھ دیں، اور (اس کے بدلہ) بیہ جاتھ ہیں اس کام کوچھوڑ دوں ، تو بھی ہیں ایبائیوں کرسکوں گا، جھے تو بیکام کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کام کو چھوڑ دوں ، تو بھی ہیں ایبائیوں کرسکوں گا، جھے تو بیکام کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کام کو غالب کردے یا ہیں اس راستہ ہیں ہلاک ہوجاؤں '۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کام کو غالب کردے یا ہیں اس میں آئسوں آگئے، یہوئے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئھوں میں آئسوں آگئے، کیونکہ آپ کو بیا حساس ہوا کہ بیشفق چیا بھی جو آپ کو آپ کی آٹھوسالہ عمر کے دفت سے بیتے ہوئے کر بچاؤ اور حفاظت کی فکر رکھا کرتے تھے اور ان کی جمایت سے آپ کی دشوار یوں ہیں کمی ہوتی تھی شاید اب بدلتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں ، اور آپ کی دشوار یوں ہیں کمی ہوتی تھی شاید اب بدلتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں ، اور آپ

رود ئے، اور والی تشریف لے جانے کے لئے اٹھے، آپ کواس تا ٹر کے ساتھ جاتا د کیچکرمشفق چچا پراٹر پڑا اور انہوں نے آپ کوآ واز دی اور کہا کہ میرے بھینے! آؤ، آپ سامنے تشریف لائے ، انہوں نے کہا؛ جاؤا ورجیسا تمہاراول چاہے کرو، خدا کی تسم میں تم کوایئے سے جدا کر کے کسی کے حوالہ نہ کروں گا(1)۔

### ابوالوليدعتبه اوررسول التوافيضي كابات چيت

حضور صلی اللہ علیہ وہم برستور دعوت اسلام میں مصروف رہے اور قریش کی طرف سے ایڈ ارسانیاں اور رکاوٹیس مبرو برواشت کے ساتھ جھیلتے رہے ، قریش حضور صلی اللہ علیہ و برواشت کے ساتھ جھیلتے رہے ، قریش حضور صلی اللہ علیہ مسلم کو قبیلہ قریش کی شاخ عبد مناف جو آپ کی خاندانی شاخ تھی ، کے دباؤ اور اس کے سردار ابوطالب کی حمایت کی وجہ نے آل کر دینے کا ارادہ تو نہ کر سکے تھے ، لیکن طرح طرح کی افزیتیں دیتے تھے ، راہ میں کا نئے بچھاتے تھے ، ووران نماز جسم مبارک پر نجاست ڈال ویے تھے ، بدزبانیاں کرتے تھے ،قریش تھیر تھے کہ آپ آلیک ہو ۔ سبختیاں کیوں جھیلتے ہیں؟ انسانی و ماغ ایس تخت نفس شی اور جانبازی کا مقصد جاہ ودولت اور نام ونمود کی خواہش کے سوااور کیا خیال کرسکتا ہے ، لہذا قریش نے بھی بہی خیال کیا ، اس بنا پرقریش کے ایک برئے شخص عتب بن رہیچہ کوقریش سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور وہ آیا برئے شخص عتب بن رہیچہ کوقریش سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور وہ آیا اور کہا کہم شروع کے در بات کرنا ہے ، تم نے کچھ دنوں سے یہ جو جھگڑ ہے کا کام شروع کردیا ہے جس سے خاندان میں شائش اور مصیبت کھڑی ہوگئی ہے:

ریتم کیوں کررہے ہو،تمہارااس کے پیچھے کیا مقصدہے؟ تم کیا چاہئے ہو؟اگر کوئی ایسا مقصدہے جس کو پورا کرنے میں ہم لوگ کچھ کرسکیں تو ہم کردیں اورتم اپنی بیدوعوت چھوڑ دو، مکہ کی ریاست چاہئے ہوتو وہ بتاؤ ،کسی

بڑے کھرانے میں شادی جا ہے ہوتو وہ بتاؤ، دولت کا ذخیرہ چاہتے ہوتو وہ بتاؤ،ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کریں گے،ہم اس پرراضی ہیں کہ کل مکہ کاتم کو بادشاہ مان لیس،اگر

<sup>(</sup>۱) سيرت ائن مشام م ١٤٥٠ ، ٢٦٧ ، سيرت حلبيه : ١١٣/٢ ما كالل في الأرخ ٢٨٥/٢\_

آسیب اور جن وغیرہ کے اثر سے بیربات ہے تو ہم اس کو دور کرانے کا کوئی ذریعہ فراہم کریں گے اور اس پر پوری فیاضی سے اپنا مال خرج کریں گے، یہاں تک تم کو اس سے شفائے کامل حاصل ہوجائے ،کیکن ان با تول سے باز آؤ، عنتبہ کواس درخواست کی کامیا بی کا بورایقین تھا۔

جَب عَنْبِسب بِحَدَّ كَهِ جِكَانُورسول النُّصلَّى القدعليه وسلم نے فر مایا كه كیا جو بچھ كہنا تھا آپ كہد چكے؟ اس نے كہا: ہاں۔ آپ اللہ نے فر مایا: اب میرى بات سنیئے!

اس کے بعد آپ آلیا ہے ۔ سامنے تلاوت کیں:

ورس الله الرحمن الرحيم، حما تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فيصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا و نذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، و قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذانسا وقر و من بيننا و بينك حجاب فاعمل إننا عاملون

[خم السحدة:٧]

شروع كرتا مول اللدك تام سے جو برا مهربان نبايت رحم والاسيجم، بيكلام اتارا مواسب بزك مبریان بہت رحم والے کی طرف سے، الی كتاب ب جس كى آيتين واضح ركھى كئيں ہيں، میقر آن ہے عربی زبان علی ان لوگوں کے لئے جو (حقیقول کا)علم رکھتے ہیں،خوشخری سنانے والا اور ڈرائے والا ہے پھر بھی ان ہیں ہے اکثر لوگول نے اس سے اپنامنہ بچھر لیا، اور وہ سنتے ہی تہیں،اور(مزیدریک)انہوں نے کہا کہ توجس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس ے بردے میں ہیں، ادر ہمارے کا تول ( تک یبو نیخے) میں ( کانوں کی) گرانی (عال) ہے اور ہم میں اور تم میں ایک حجاب (حاکل) ہے( پھراللدتعالی نے اسینے نبی سے فرمایا کہ ) احيما تواب اپنا كام كئے جاؤہم بھى يقينا اپنا كام كرتے والے بيں)۔

عتبہ کے کان میں جب بدکلام پڑا تو اس نے خاموشی کے ساتھ اس کوسننا شروع کیا ،اس نے دونوں ہاتھ پشت کی طرف ٹیک لئے تنے ،اور کان کلام ربانی کے سننے میں محوضے، جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم آیت سجدہ تک پہونچے تو آپ نے سجدہ فرمایا ،اورارشاد ہوا: ابوالولید استمصیں جو کچھ سننا تھاسن لیا ،اب جبیباتم سمجھو۔

کلام پاک سننے سے عقبہ پرمحویت کا ایک عالم طاری ہوگیا وہ ہاتھوں پرسہارا دسے گردن پشت پر ڈالے ہوئے سنتا رہا، اور بالاً خرجیب چاپ اٹھ کر چلا گیا، عقبہ والیس گیا تو وہ عقبہ نہ تھا، سرا داران قریش نے پوچھا کیا دیکھا؟ کیا کہا؟ کیا سنا؟ عقبہ بولا: اے قریش کے لوگو! میں ایسا کلام من کرآیا ہوں جونہ کہانت ہے، نہ شعرہ، نہ جادو ہے، نہ منتر ہے، تم میرا کہا مانو، میری رائے پرچلو، محمد کوا پنے حال پرچھوڑ دو، آگر وہ کامیاب ہوکر عرب پرغالب آجا تیں گے تو بی تہاری ہی عزت ہے، ورنہ عرب ان کوخود فنا کر دیں گے، لوگوں نے بیرائے من کرکہا: لوعقبہ پر بھی محمد کی زبان کا جادو چل گیا اور عقبہ کی دبان کا جادو چل گیا اور عقبہ کی دبان کا جادو چل گیا اور عقبہ کی دبان کا جادو چل

### حضرت ابوبكر كے ساتھ كفار قريش كامعامليہ

ایک دن ابو بکر رضی اللہ عندایک جمع میں تبلیغ کی نبیت سے کھڑے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینی شروع کی ، تو مشرکیین غیظ وغضب کے عالم میں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینی شروع کی ، تو مشرکیین غیظ وغضب کے عالم میں ان پر ٹوٹ پڑے ، اور ان کو بہت زیادہ ز دوکوب کیا ، عتبہ بن رہیعہ دو پھٹے پرانے جوتوں سے ان کے چبرہ کو اس طرح مارتار ہاکہ بعد میں ان کے چبرے کے خدوخال بہتانے نہ جائے تھے۔

حضرت ابو بکر کے خاندان کے لوگ بنوتیم حضرت ابو بکر کواس حالت میں اٹھا کرلے گئے کہ ان کوان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا ، دن ڈھلے آپ کو ہوش آیا اور پہلا

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام:۱/۲۹۳-۲۹۳ په

لفظ جوآپ کی زبان سے نگلا وہ بیتھا کہ بتا کورسول التد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے بیس؟ ان لوگوں نے اس پر ان کو برا بھلا کہا ( کہ اس حال میں بھی ان کو اپنے سے زیادہ ان کی فکر ہے جن کی وجہ سے بیساری پریشانی اٹھانی پڑی) ،اسی وقت ام جیل جو اسلام لا پھی تھیں ان سے قریب ہو تیں تو انہوں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے کہا آپ کی والدہ قریب کھڑی ہیں من لیس گی ،انہوں نے کہا آپ کی والدہ قریب کھڑی ہیں من پیوں گا ، نہ بیوں گا ، خبہ ساس وقت تک نہ بچھ کھا وُں گا ، نہ بیوں گا ، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابر کت میں حاضر نہ ہو جاؤں ، بین کروہ دونوں وہاں دک گئیں ، جب لوگوں کی آ مدور دنت بند ہوئی اور سنا تا ہوا، تو وہ دونوں حضرت ابو بکر شوسہارا و بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جوا، تو وہ دونوں حضرت ابو بکر شوسہارا و بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا، تو وہ دونوں حضرت ابو بکر شوسہارا و بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا، تو وہ دونوں حضرت ابو بکر شوسہارا و بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت دعاء کی ، اوران کو اسلام لانے پر آ مادہ کیا ، اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئیں (۱)۔ بہت دعاء کی ، اوران کو اسلام لانے پر آ مادہ کیا ، اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئیں (۱)۔ بہت دعاء کی ، اوران کو اسلام لانے پر آ مادہ کیا ، اور وہ اسی وقت مسلمان ہوگئیں (۱)۔

حضرت حمزه كاقبول اسلام

ایک دن رسول الله علی وسلم کوہ صفا پر بیٹھے تھے، ابوجہل وہاں پہنچ گیا،
اس نے نبی الله کو پہلے گالیاں دیں، لیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم چپ رہے، پھر مزید اس نے ایک پیخر حضور علیہ کے سر پر پھینک مارا، جس سے خون چلنے لگا، اور حضور علیہ کے مرید اس نے ایک پیخر حضور علیہ کے سر پر پھینک مارا، جس سے خون چلنے لگا، اور حضور علیہ کے حضور علیہ کے ایک شار سے والیس آئے، وہ اس وقت تک چھا حضرت جمزہ تیر کمان لگائے ہوئے ایک شکار سے والیس آئے، وہ اس وقت تک آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ قریش کے مضبوط بہا در اور حوصلہ مند آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ قریش کے مضبوط بہا در اور حوصلہ مند نو جوان سمجھے جاتے تھے، ان کوعبد الله بن جدعان کی باندی نے جو ابوجہل کی حرکت

<sup>(</sup>۱) میرت این کثیر: ۱/ ۳۳۹ - ۱۳۳۱ الاصلیة ۱/ ۴۲ ، ترجمه از: تی رحمت از سید ابوالحن عی حسی ندوی ، جزوی تبدیلی کے ساتھ ، ص: ۱۹۷

کود کھے دہی تھی ماجرات ایا ، حضرت جمز ہ کو بیان کر خصر آیا اور وہ خصہ میں اس وقت ابوجہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پرز ور سے کمان تھنجے جمد کو برا بھلا کہو، اور گائی دو، اب میں بھی ان جوئے کہا کہ تمہاری بیجرائت کہتم میر ہے بھتے جمد کو برا بھلا کہو، اور گائی دو، اب میں بھی ان کے دین کو بائے لیتا ہوں ، اور وہ جو کہتے ہیں وہی میں کہتا ہوں ، ابوجہل خاموش رہا، اس طرح حضرت جمز ہ اسلام لے آئے ، اور ان کے اسلام لانے سے قریش کے اسلام دشمن لوگوں پران کی شجاعت ، رسوخ اور وجا ہت کی وجہ سے ایک بردی ضرب لگی (۱)۔

رسول التوالية كوحضرت حمزه رضى القدعنه كے اسلام لانے سے تقویت ملی، كونكه وہ مضبوط آدمی ہے، قریش کچھان سے دینے ہے، کیکن پھر بھی آپ كومزید تقویت کی خواہش تھی، چنانچہ آپ آلیے گئے نے اپنے پروردگار سے دعا کی كه قریش كے ديگر دوز بردست جوانوں عمر بن خطاب اور الوجہل ہیں سے می كواسلام کی توفیق مل جائے، آپ كی بددعا حضرت عمر بن خطاب اور الوجہل ہیں سے می كواسلام كی توفیق مل جائے، آپ كی بددعا حضرت عمر بن خطاب کے لئے قبول ہوگئی۔

حضرت عمر كاقبول اسلام

حضرت عزہ کے اسلام لانے سے تین دن بعد حضرت عربی خطاب کوبھی جوحضور کے خالفت میں دیگر قریشیوں سے کم نہ تھے اسلام کی تو فیق مل گئی، وہ خص طور پر بڑے بہادر اور دلیر تھے، اور قریش کی جانب سے بیرونی ممالک کی سفارت کا کام بھی الن سے متعلق ہوتا تھا، قریش نو جوانوں کی ایک نشست میں صفور کے خلاف تدبیر ہی سوچی جارہی تھیں کہ حضرت عرفوگوں کی بات چیت اور اس مسلکہ کاحل نکالئے کے لئے غور وخوض سے متاثر ہوکر کہنے لگے کہ روز روز کی بیری خ کی ضرورت نہیں، قصہ بی ختم کر دیتا ہوں، اور اپنی بہادری کے بھروسہ پر نی کھی کے آلے کے کامادہ کر کے جلس سے نکلے، بدن پر سب جھی ارسجار کھے تھے، راستہ میں ایک مسلمان مصرت لیم بن عبد اللہ طے، اور حضرت عمر کے دم خم دیکھ کر بولے کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے، حضرت بولے: اربے یہ محمد جہوں نے ایک مصیبت کھڑی کر کھی ہے ان کوئتم کرنے کا ارادہ ہے، حضرت بولے: اربے یہ محمد بیروں نے ایک مصیبت کھڑی کر کھی ہے ان کوئتم کرنے کا ارادہ ہے، حضرت بولے دیا ہوں اور بہنوئی کوبھی تو دیکھو، وہ بھی ہیں ایک مصیبت کھڑی کر بولے کہ بہن اور بہنوئی کوبھی تو دیکھو، وہ بھی ہیں اور بہنوئی کوبھی تو دیکھو، وہ بھی ہیں اور دیان کوبھی تو دیکھو، وہ بھی ہیں اور بہنوئی کوبھی تو دیکھو، وہ بھی ہوں کوبھی تو دیکھو، وہ بھی ہیں اور بھی ہیں کوبھی تو دیکھو، وہ بھی ہوں کوبھی ہوں کے لئے ہولے کی بہن اور بہنوئی کوبھی تھے دیکھو، وہ بھی ہوں کوبھی ہوں کی بھی ہوں کوبھی ہوں کوبھی ہوں کے لئے ہولے دیکھوں کوبھی ہوں کیکھی ہوں کیسپ کی بھی ہوں کھی ہوں کوبھی ہوں کی بھی ہوں کوبھی ہوں کوبھی ہوں کوبھی ہوں کوبھی ہوں کوبھی ہوں کوبھی ہوں کی کھی ہوں کوبھی ہوں کوبھی ہوں کوبھی ہوں کے لئے ہوں کوبھی ہوں کی کوبھی ہوں کوبھی ہوں کوبھی ہوں کوبھی ہوں کے لئے ہوں کی کوبھی ہوں کوبھی

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام:۱/۲۹۱-۲۹۲

دونوں بھی مسلمان ہو بھے ہیں ، حضرت عرا کئے پاؤں اپنی بہن اور بہنوئی کی طرف چل دیے ، اس وقت ان کے ساتھ ایک صحیفہ تھا جس ہیں سور ہ طُہ اللہ میں بول تھے ، ان کے ساتھ ایک صحیفہ تھا جس ہیں سور ہ طُہ اللہ میں ہوئی تو کسی ہوئی تھی ، اور وہ ان کو بیہ سورہ پڑھا رہے تھے ، جب ان کو حضرت عمر کی آ ہے جسوں ہوئی تو خباب تھر کے ایک اندرونی کمرہ میں جھپ سے ، فاطمہ نے یہ صحیفہ جلدی سے ران کے بینچ د بالیا ، کیکن حضرت عمر نے خباب بن الارت کی تلاوت وقر اُت من کی تھی ، جب اندرواض ہوئے تو پو جھا کہ یہ کے کہا نہاں کہ یہ کیا گھسر پھسر ہور ہی تھی ؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ کیا تم نے بچھ معلوم و چکا ہے کہ تم نے محم کا دین تبول کرلیا ہے ، پھر وہ اپنے بہنوئی سعید بن زید سنا ہے ، اور مجھے معلوم و چکا ہے کہ تم نے محم کا دین تبول کرلیا ہے ، پھر وہ اپنے بہنوئی سعید بن زید کو مارنے دوڑے ان کی بھی خبر لی اور ذمی کردیا۔

جب بیسب کچھ کر پچے توان کی بہن اور بہنوئی نے کہا کہ ہاں بے شک ہم مسلمان م

مو بچکے بیں ،اوراللہ اوراس کے رسول پرایمان لا بچکے بیں ،ابتم ہمارا جو جا ہے کرلو۔

جب عرائے اپنی بہن کے جسم پرخون کے دھید دیکھے، تو ان کا جوش شفتا ہوا اور ان کو جب میں جورت کواس طرح ہارتا عیب سمجھا اپنے اس فعل پر ندامت اور خجالت کی ہوئی، کیونکہ عرب شرفاء میں عورت کواس طرح ہارتا عیب سمجھا جاتا تھا، بدنا کی ہوتی، وہ رک گئے، اور کہنے گئے، جھے وہ صحیفہ دو جو ابھی میں نے پڑھتے ہوئے تم دونوں کوسنا تھا، میں دیکھوں کے جمدی کھیا ہے؟ حضرت عرائع پڑھے کھے تھے، جب انھوں نے بدکہا تو ان کی بہن بولیس کہ ہمیں ڈر ہے کہ معلوم نہیں تم اس کے ساتھ کیا کرو، انھوں نے کہا تم ڈرونہیں افران کی بہن بولیس کہ ہمیں ڈر ہے کہ معلوم نہیں تم اس کے ساتھ کیا کرو، انھوں نے کہا تم ڈرونہیں اطمینان رکھو، انھوں نے اپنے معبودوں کی تسم کھا کر ان کواس کا یقین دلایا، جب انھوں نے ایسی ہا تیں کہیں تو ان کی بہن کو بدلا کے جو ئی کہ شاید عمر اسل م لے آئیں ، انھوں نے نرمی سے کہا، بھائی جان آپ شرک کی وجہ سے خس ونایا ک ہیں، اوراس صحیفہ کو صرف یا ک آ دی چھوسکتا ہے۔

م حصرت عمر کھڑ ہے ہوئے جا کر عسل کیا تب ان کی بہن نے بیصحیفدان کے ہاتھ میں دیا، اس میں سورۂ لحد درج تھی بھوڑا ہی سا پڑھا تھا کہ حضرت عمرؓ بول اٹھے کیا پا کیزہ اور اُ اُق احترام کلام ہے؟

جب خباب نے بیسنا تو اپنے مجرہ نے کل کرسامنے آگئے، اور کہنے گئے، اے عمر، خدا کی تقم مجھے امید ہے کہ اس کے کہ اس کے کہ میں منظم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی کی دعوت سے آپ کوضر ور مرفر از کرے گا، اس لئے کہ میں نے کل ہی حضور گوید دعا کرتے ستاتھا، اے اللہ اسلام کی ابوائکم بن ہشام (ابوجہل) باعمر بن المحظاب کے ذریعہ مدوفر ما، اے عمر! اب تو تم کو بجھاللہ کا خوف اور شرم ولحاظ آنا جا ہئے۔

اس وقت عمر نے کہا، خباب! مجھے تحد اللہ کے پاس لے چلو، میں ان کے ہاتھ پراسلام قبول

کرنا چاہتا ہوں، خباب نے کہا کہ وہ صفا کے پاس ایک گھر دارارقم میں ہیں، آپ کے ساتھ اور کی ہمراہی ہیں، حضرت عرصے تو تلوار حمائل کی ،اور رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، اور درواز ہ پر دستک دی، حضرت عمر اندرواض ہوئے تو رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ابن خطاب! یہاں کس اراد ہے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، یارسول اللہ ہیں آپ کے پاس اللہ اوراس کے رسول پرایمان لانے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت او تعلیم ان کے دراجہ جمیح ہاں کو قبول کرنے حاضر ہوا ہوں (1)۔

یہ تھادعوت میں کا اثر کہ جوگھرے قائل بن کر نکلاتھا، وہ حقیقت سے دافق ہوجائے پر جال نار

بن گیا، آ مج جل کران کالقب فاروق ہوا۔ انہوں نے اسلام کے لئے بڑے بہا دراند معرکے انجام دئے۔

وہاں سے نکل کر حضرت عمر نے اسپے مسلمان ہونے کا کھل کراعلان کیا، یہ بات قریش
میں فورا پھیل گئی، وہ حضرت عمر سے بھی لڑنے پر آمادہ ہوگئے، نیکن حضرت عمر بھی سخت بنے دہ به اور خالفین اور دشمنان اسلام ان سے کچھ دے ، نیکن جن مسلمانوں پر بس چاتا ان کوزیا دہ سے زیادہ تک کرتے اورایذ اور ہیو نیچا تے رہے۔

زیادہ تنگ کرتے اورایذ اور پہونیچا تے رہے۔

هجرت حبشه

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام:۱/۳۳۸-۳۳۳\_

<sup>(</sup>۲) سيرت ابن بشام: /۳۲۱ ، الكال في النادع ۲۰۸ / ۲ ، طبقات اين سعد: ا/ ۲۰۸ ـ

قريش كاتعاقب

کفار قرایش نے جہشہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کاسمندرتک تعاقب کیا ہگر

یکشتوں میں بیٹے کرروانہ ہو بچکے ہے، قرایش نے جب ید یکھا کہ سلمان وہاں پہو پئے

ہماں ان کواور آرام وسکون مل گیا ہے، تو انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن
العاص بن واکل کو وہاں بھیجا، یہ دونوں نمائندے بہت سے تحائف اور ہدایا کیکر شاہ جش

نجاشی کے پاس گئے، اور جا کر کہا کہان لوگوں کو جو ہمارے ملک سے بھاگ کر آئے ہیں،
ہمارے سپر دکر دیا جائے ، کیکن نجاشی نے ان کی بات مانے سے انکار کر دیا، اور مسلمانوں کو
ہمارے سپر دکر دیا جائے ، کیکن نجاشی نے ان کی بات مانے سے انکار کر دیا، اور مسلمانوں کو
ہمارے بیر دکر دیا جائے ، کیکن نجاشی نے ان کی جو شاہ در اس کو ترک کرنے ہوئے کہا: وہ دین و نوب کو اختیار کیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ
دین کو قبول کیا اور نہ کمی اور معروف دین و فد ہب کو اختیار کیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی بات ہوئی ہماری کی خالم ہیں جو اپنی ہوا ہے آتا وی سے جواب طلب فرما کیں:

اکیا ہم کسی کے غلام ہیں جوا ہے آتا وی سے ہماگ کر آئے ہیں؟ اگر ایسا ہیں جوابی ہیں،

ایکن ہم کسی کے غلام ہیں جوا ہے آتا وی سے ہماگ کر آئے ہیں؟ اگر ایسا ہماری والیسی ہیں۔

ہم تو بیشک ہم کائی والیسی ہیں۔

ے این پرمین بیان ہے۔ نجاشی نے عمروبن العاص سے مخاطب ہوکر کہا: کیا بیاؤگ کسی کے غلام ہیں؟۔ عمروبن العاص نے کہا: غلام نہیں ، بلکہ آزاداور شریف ہیں۔

٢ \_ حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا: آپ ان سے بیچی دریا دنت کریں کہ کیا ہم کسی کا خون کر کے آئے ہیں؟ اگر ہم کسی کا ناحق خون کر کے آئے ہیں تو آپ ہم کو بلاتا مل اولیائے مقتول کے حولہ کر دیجئے۔

. نجاشی نے عمروبن العاص سے مخاطب ہوکر کہا: کیا بیلوگ کوئی ناحق خون کرکے آئے ہیں؟۔

عمر وبن العاص نے کہا: خون کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ ۳۔ حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا: آپ ان سے بیکھی دریافت کریں کہ کیا ہم کسی کا مال کیکر بھا سے ہیں؟ اگر بالفرض ہم کسی کا مال کیکر آئے ہیں ، نؤ ہم اس کوا دا کرنے کے لئے تیار ہیں۔ نجاشی نے عمروبن العاص ہے مخاطب ہوکر کہا: اگر بیلوگ کسی کا مال کیکر آئے ہیں تو بیں اس کا کفیل اور ضامن اور اس کے تا دان کا ذمہ دار ہوں۔

عمروبن العاص نے کہانہ لوگ تو کسی کا ایک قیراط یعنی آیک پیسے بھی کے کرنہیں آئے۔ نجاشی نے وفد قریش سے مخاطب ہوکر کہا: پھر کس چیز کا مطالبہ ہے؟۔

عمرو بن العاص نے کہا: ہم اور بیا یک دین پر تنھے، ہم اسی دین پر قائم رہے اوران لوگوں نے اس کوچھوڑ دیا اورا یک نیادین اختیار کرلیا۔

نجاشی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا: جس دین کوتم نے چھوڑ ااور جس دین کو تم نے اختیار کیاوہ کیادین ہے؟۔

۔ حضرت جعفررضی اللہ عنہ نے دونوں دین کی وضاحت کرتے ہوئے حسب ذیل تقریر کی ۔

### حضرت جعفررضى اللدعنه كى تقرير

"اے بادشاہ!ہم ایک جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کو بوجے تھے، مردار
کھاتے تھے، ہرشم کی بے حیا یُوں اور گناہوں ہیں آلودہ تھے،ہم ہیں جوطاقتور ہوتاوہ
کزورکو پھاڑ کھا تا،ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ تعالی نے ہم میں ہی ہے ایک رسول
بھیجا، جس کے خاندان اورنسب وحسب سے اور جس کی سچائی سے، امانت داری، اور
عفت و پا کمبازی سے ہم پہلے سے واقف تھے، انہوں نے ہم کو بید دعوت دی کہ ہم
صرف ایک اللہ پرایمان لا ئیں، اور اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے باپ دادا
جن بتوں اور پھروں کو بوجتے تھے، اس کو بالکل چھورڈ دیں، اور ان سے قطع تعلق کر
لیں، انہوں نے ہم کو بچ ہو لئے، امانت اداکر نے منا جائز اور ترام باتوں اور ناحق خون
لیں، انہوں نے ہم کو بچ ہو لیے، امانت اداکر نے منا جائز اور ترام باتوں اور ناحق خون
لیں، انہوں نے ہم کو بی ہو جونے ایک کے کاموں ، جھوٹ فریب، بیٹیم کا مال کھانے،
لیلی دامن و پاک بازعورتوں پر الزام لگانے سے منع فرمایا، انہوں نے ہم کو تھم دیا ہے

کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں ، اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ تھہرائیں ، انہوں نے ہمیں نماز کا، زکاۃ کا،روزہ کا تھم دیا،ہم نے ان کی تصدیق کی،ان پرایمان لائے،اور جوطریقہ اور تعلیم وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس کی پیروی کی ،صرف ا کیک اللہ کی عبادت اختیار کی ،اس کے ساتھ کسی اور کوشریک نہیں کیا، جو انہوں نے حرام کیا اس کوحرام مانا، جوانہوں نے حلال کیا،اس کوحلال تشکیم کیا،اس پر ہماری قوم ہماری دشمنی پر کمریستہ ہوگئی،انہوں نے ہم کوطرح طرح کی تکلیفیں پہو نیجا ئیں،اورہم کواس دین سے پھیرنے کے لئے مختلف آ ز مائشوں میں ڈالا ،اوراس کی کوشش کی کہ التدكى عبادت حچھوڑ كرہم پھر بتوں كى عبادت كواختيار كرليں ،اورجن گناہوں اور جن جرائم کو پہلے جائز سجھتے تھے، پھر جائز اور حلال سجھنے لگیں، جب انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زورز بردی کی ، ہم برظلم کیا ، ہمارا جینا دو بھر کر دیا ، اور ہمارے دین کے راستدمیں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ،تو ہم آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لئے آئے اوراس کے لئے آپ ہی کا انتخاب کیا، آپ کے جوار اور پناہ کی خواہش کی، اے بادشاہ! ہم یہاں بیامید لے کرآئے ہیں کہ ہم پر کوئی ظلم نہ کیا جاسکے گا'' (1)۔

نجاشي كاجمدر داندروبيه

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام: / ۳۳۸-۳۳۸، الکامل فی الباریخ: ۴/۹۵-۸۳ بتر جمداز نبی رحمت ، از سیدا بوالحس علی حستی ندوی بص ۵۰ کیار ۲ کیار

داڑھی تر ہوگئی، اس کے دربار کے یا در یوں پر بھی گرید طاری ہوگیا، یہاں تک کہان کے (نرہبی) صحیفے آنسوؤں سے بھیگ گئے، اور نجاشی نے کہا: محدتو وہی رسول ہیں جن کی خبر یہوع میں نے دی تھی ، اللہ کاشکر ہے کہ مجھے اس رسول کا ڈیانہ ملاء اس کے بعد خباشی نے مسلمانوں کو بہت اعزاز وا کرام سے رخصت کیا، ان کوامان دی، اور قریش کے دونوں قاصد ذلیل وخوار ہوکر وہاں سے نکلے، اور مسلمانوں نے بہت البھے گھر اور ایجھے پڑوس میں عزت کی جگہ یائی (ا)۔

### شعب ابي طالب كاحصار

جب قریش نے دیکھا کہ جزار ہا اذیتوں اور خالفتوں کے باوجود اسلام کا دائرہ بردھتا جارہا ہے، عمر اور عزہ جیے مضبوط اشخاص اسلام لا بچے ہیں، اور نجاشی نے بھی مسلمانوں کو اپنی طرف سے حفاظت دی ہے، سفراء بے نیل مرام واپس آئے، مسلمانوں کی تعداد ہیں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اب بیتہ بیرسو چی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان کو پہاڑ کے درے کے اندر محصور کر کے مجبورہ بے سہارا کردیا جائے ، اور پہاڑ کا بیدورہ وہ بی درہ تھا جس ہیں ابوطالب کا خاندان رہتا تھا جوشعب ابی طالب کے نام سے موسوم تھا، چنا نچے تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا، کہ کوئی شخص نہ خاندان بنی ہاشم سے قربت کرے گا، نہ ان کے ہاتھ خرید وفروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا، جب تک وہ محموسلی اللہ علیہ وسلم کوئل کے لئے حوالہ نہ کردے، بیہ معاہدہ منصور بن عکر مہ جب تک وہ محموسلی اللہ علیہ وسلم کوئل کے لئے حوالہ نہ کردے، بیہ معاہدہ منصور بن عکر مہ خلکھا، اور درکعبہ برآ و بیز ال کیا گیا (۲)۔

حضور علی الله این شفق چیا و سر پرست حضرت ابوطالب کی سر کردگی میں بنی ہاشم کے بیشتر افراد کے ساتھ جن میں آب کا دشمن چیا ابولہب شریک نہیں ہوالیکن

<sup>(1)</sup> الكال في التاريخ: ١/٨١/ (٢) السيرة النوية للدصمي: ا/٢٢١\_

خائدان بنی ہاشم کے وہ سب بھی شریک تھے جومسلمان نہیں ہوئے تھے کیکن خاندانی ہدر دی رکھتے تھے حضور قان کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ گزیں ہوئے ، بیز مانہ ایہا سخت گذرا کہمصورمسلمان طلح کے پتنے کھا کھا کرر ہتے تھے، بیچے جب بھوک سے روتے تھے تو باہرتک آواز جاتی تھی ،قریش سن سن کرخوش ہوتے تھے،حضرت سعد بن انی وقاص کابیان ہے کہ ایک وفعہ سوکھا چڑا ہاتھ آھیا، میں نے اس کو یانی ہے دھویا، پھر آگ پر بھونا ، اور یانی ملا کر کھایا ، لیکن بعض رخم دلوں کومسلمانوں کی اس حالت زار پر ترس بھی آتاتھا، ایک دن حکیم بن حزام نے جوحضرت خدیجہ کے بھتیجہ سے، تھوڑے ہے گیہوںا بنے غلام کے ہاتھ حصرت خدیجہ کے پاس بھیجے ،راہ میں ابوجہل نے و مکھ لیا اور چھین لینا جایا، اتفاق ہے ابوالبنتر ی کہیں ہے آگیا، وہ اگر چہ کا فرتھا، کین اس کورحم آ گیا، اوران محصور افراد خاندان کی سی جوسب ایک دوسرے کے عزیز وقریب ہی ہوتے تھے،ان کی بےبسی برترس کھا کرکہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو کھانے کے لئے سیجه بھیجنا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ ان بی حالات میں حضور علیہ کواپنی قریش شاخ بنو ہاشم کے اکثر افراد کے ساتھ تین سال گذارنے پڑے(1)۔

## محاصره يعي گلوخلاصي

بالآخروہ دن آیا کہ ہشام بن عمرو، زبیر بن اُبی اُمیہ بن المغیر ہ مطعم بن عدی اور زمعہ بن الاسود جو کہ مسلمانوں کے تیں ایک گونہ زمی اور انسانیت کا پہلور کھتے سے ، قریش کے بنج کا استبداد ہے مسلمانوں کو نجات دلانے کے لئے مشورہ کرنے گئے اور آپس میں غور وخوض اور مظلوموں پر اس قدر سختی کونا پہند کرتے ہوئے اس بات پر متفق ہوئے کہ قریش کی جائے ، چنانچہ متفق ہوئے کہ قریش کی جائے ، چنانچہ

<sup>(</sup>۱)اسيرة اللوبية للذهبي: ا/٢٢١\_

ينسب لوك ال كرحرم مين كے ، زہير نے سب لوگوں كومى طب كركے كہا: اے اہل مكد! ر کیاانصاف ہے کہ ہم لوگ آ رام ہے بسر کریں،اور بنو ہاشم کوآ ب و داندنصیب نہ ہو، خدا كونتم جب تك به ظالماند معامده حاك ندكره ياجائيگا، ميں بازندآ وَل گا، ابوجهل برابرے بولا برگز کوئی اس معاہدہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، زمعہ نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے، جب بدلکھا گیا اس وقت بھی ہم راضی نہ تھے، دوسری طرف حضور علیہ کو وی کے ذر بعیدمعلوم ہوا کہ کعبہ کے اندر رکھی ہوئی وہ دستاویز دیمیک کی نذر ہوگئی ہے، اور اس میں سوائے بسم القد کے سب ختم ہو گیا ہے، آپ نے میہ بات ابوطالب کو بتائی ، انہوں نے قریش ہے کہا اور اسی حال میں مطعم نے اندر جا کر ہاتھ بڑھا کر دستاویز نکالی تو اس کے ایک حصہ کو دیمک کھا چکی تھی ،اوراس میں لکھی ہوئی عبارت ختم ہوگئی تھی ، بیہ بات کفار کو دکھا کر دستاویز جاک کر دی ،اور مطعم بن عدی ،عدی بن قیس ، زمعه بن الاسود، ابوالبختري، زہيرسب ہتھيار باندھ باندھ کر بنو ہاشم کے ياس گئے، اوران کو درہ سے نکال لائے مسلسل نین برس تک حضور صلی التدعلیہ وسلم اور تمام آل ہاشم شعب الی طالب میں محصور رہے تھے اس کے بعد اس حصار سے ان کی گلوخلاصی ہوئی (۱)۔

عام الحزن

شعب ابی طالب سے رہائی پانے کے بعد قریش کا معاملہ ایذاء رسانی کا برستور جاری رہا، البتہ آپ کے لئے ایک مزید پریشائی اس طور پر بروهی کہ آپ کے بڑے بااثر حامی چھاابوطالب اور آپ کی بڑی دلداری اور ہمدردی کرنے والی اہلیہ محتر مہ حضرت خدیجہ کی وفات ہوگئی ، یہ دونوں آپ کے نہایت خیرخواہ اور مشفق تھے ، ان کارسول الدصلی القدعلیہ وسلم کے ساتھ حسن صحبت ، حسن سلوک ، وفاداری اور نصرت وجمایت کا جومعاملہ تھ وہ روز روشن کی طرح عیال تھا، دونوں کی وفات سے بوی

<sup>(</sup>۱)طبقات ابن سعد. ا/۲۱۰\_

میں شعب ابی طالب سے رہائی ملنے کے بعد کے بعد دیگرے پیش آئی (۱) ، انکی وفات کا آپ کے قلب پرنہایت گہرااثر پڑا، اور اس طرح بیسال آپ کے لئے عام المحزن بنااور آپ کواپنی جمایت اور جمدر دی ملنے کے معاملہ میں فکر مندی بہت بڑھ گئی۔

طا ئف كاسفر

حضور صلی الته علیہ وسلم کی کمی زندگی میں نبوت کی ذمہ داری ملنے کے شروع کے تین سال تک مخفی کوشش کے بعد دعوت اسلام کے اعلان کے وقت سے کفار کی طرف سے ایذار سانی اورظلم وستم کے جوسخت آزمائشی مواقع پیش آئے ، ان سے جسمانی خطرات اور ذہنی پریشانی پیش تو آئی تھی ، کیکن چچا ابوطالب کی طرف سے ملنے والی حمایت کی وجہ سے کسی بڑے واقعہ کا خطرہ نہیں محسوس ہوتا تھا، مزید سے کہ لوگوں کی ایڈار سانی سے طبیعت کو جو ملال پیش آتا تھا وہ گھر میں جا کر اہلیہ محتر مدحضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے تسکین کی یاس سے دور ہوجا تا تھا، کیکن اب ابوطالب کے مضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے تسکین کی یاس سے دور ہوجا تا تھا، کیکن اب ابوطالب کے ندر ہنے سے بعض سکمین خطرات کا اندیشہ ہوگیا تھا، اس صورت میں آپ کوخیال آیا کہ مدر ہے ہے مسرشہر طائف کی کسی بڑی وبااثر شخصیت کی ہمدر دی اگر حاصل ہوجائے تو وعوت کے کام میں خطرات کی کمی ہوگئی ہوگئی ہے۔

لہذا آپ کو کسی مضبوط خاندان کی ہوئی شخصیت کی ہمدردی و تعاون کے حصول کی ضرورت محسوں ہوئی ،جس کی بنا پر آپ کی نظر طائف پر پڑی ، جہاں کے بااثر خاندان قبیلہ ثقیف کی شخصیتوں میں گئی ایک شخصیتیں تھیں ، آپ نے وہاں جاکر ان سے بات کرنے کا ادادہ کیا ، اور بروفت سفر کرکے وہاں تشریف لئے گئے ، اور وہاں کے بین سربراہوں عبدیا لیل ، مسعود اور حبیب سے حق کی ہمدردی اور جمایت طلب کی ، لیکن خدا کو یہاں بھی اپنے رسول کے لئے عزم و استقامت اور صبر و برداشت کو ہی لیند کرنا تھا، لہذاوہاں کے بااثر لوگوں سے آپ کو ہمدردی نہیں ملی ، بلکہ برداشت کو ہی لیند کرنا تھا، لہذاوہاں کے بااثر لوگوں سے آپ کو ہمدردی نہیں ملی ، بلکہ

<sup>(</sup>۱) سيرت هلبيه ۲۰/۴۰ – ۵۰

اس کے برعکس بیہوا کہ انہوں نے مسافروں کے ساتھ کیا جانے والا عربی اخلاق بھی آپ کے ساتھ نہیں برتا، اور قریش کے مخالفانہ رویہ کو بنیا دینا تے ہوئ آپ کے ساتھ ہدردی کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے، ان بیس سے ایک نے کہا جو کعبہ کا پردہ سی ماتھ ہدردی کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے، ان بیس سے ایک نے کہا جو کعبہ کا پردہ سی اور کوئی نہیں ملتا تھا''؟ تیسر سے نے کہا:''کیا خدا کو تیر سوا اور کوئی نہیں ملتا تھا''؟ تیسر سے نے کہا:''میں بہر حال تجھ سے انتہیں کرسکتا ، تو آگر سچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف اوب ہے، اور آگر جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں'' اور صرف یہی نہیں ، بلکہ عام انسانی اخلاق کے برعکس شہر کے اوب ش لوگوں کو بیجھے صرف یہی نہیں ، بلکہ عام انسانی اخلاق کے برعکس شہر کے اوب ش لوگوں کو بیجھے گادیا، انہوں نے آپ پر پھر چلائے جس سے آپ کے قدم لہولہان ہوگئے ، اور آپ شہر کے لوگوں سے مایوس اور زخم خوردہ ہوکر نظے ، اور شہر کے با ہرایک جگہ بیٹھ گئے (ا)۔ عداس کا قبول اسملام

وہاں قریش خاندان کے پھالوگوں (عتبہ ہن رہیعہ وشیبہ بن رہیعہ) کا ہائ تھا، وہ ہاغ میں اس وقت اتفا قا موجود تھ، آپ کی بے ہی اور زخم خوردگی و کھے کر اوجود مخالف ہونے کے رشتہ داری کے نقاضہ سے ہدردی کا احساس ہوا، اور اپنے غلام عداس کے ذریعہ انگور کا ایک خوشہ بھیجا، عداس آئے، اور اس کو پیش کیا، آپ نے ہم اللہ کہتے ہوئے تناول کیا، تو عداس نے ہم اللہ پر تعجب کرتے ہوئے ہو چھا، تو آپ نے کہ یہ واقعی نبی ہوئے کا ذکر کیا، عداس انجیل کی ہا تمیں جانے تھے، اس کی بنا پر بھھ گئے کہ یہ واقعی نبی ہوئے کا ذکر کیا، عداس انجیل کی ہا تمیں جانے تھے، اس کی بنا پر بھھ کہ یہ واقعی نبی ہوئے ، اور ان کو بوسہ دینے گئے اور مسمان ہوگئے اور جب لوث کر اپنے آتا کے پاس آئے تو انہوں نے ملامت کی اور کہا کہ اس شخص پر اعتبار نہ کرو، عداس نے ان کی بات خاموتی میں نال دی (۲)، جضور اللہ تعالی سے عداس نے ان کی بات خاموتی میں نال دی (۲)، جضور اللہ تعالی ہے کو اضیار کے ساتھ راہ حق معالی میں صبر و بر داشت اور رضاء الہی پر اکتفا کر نے کو اختیار کیا تھا، جس کا ظہار آپ کی دعاسے بخو بی ہوتا ہے:۔

<sup>(</sup>۱) سیرت حلبیة :۵۲/۲ (۲) سیرت ابن بشام ۱/۲۲۱.

" الـلّٰهــم إليك أشكـوضـعف قوتي و قلة حيلتي، و هوابي على الـاس، يــاأرحــم الــراحميل أنت رب المستضعفيل، و أست ربي، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم الي عدو ملكته أمرى،إذ لم يكل لك غصب على فلا أبالي،عير أن عافيتك هي أوسع لي، أعود بنور وجهك الذي أشرقت له الطلمات ، و صلح عليه أمر الدنيا، و الآخرة، من أن ينزل بي غضبك، أو ينحل على سخطك، لك العتبي، حتى ترضى، و لا حول و لا قوة إلا مالله " (الهي تيريبي سامنيا يني كمزوري ، بے سروسامانی اور لوگول کی طرف ہے تحقیر کا برتاؤ کئے جانے ہے اپنی پریش نی بیان کرتا مول ، توسب رحم كرف والول مد زياده رحم كرف والاب، درمائده اورع جزول كاما لك تو ای ہے، اور میراما لک بھی تو ای ہے، مجھے کن کے حوالہ کررہاہے؟ کیا کسی ایسے بگانہ کے جومیرے ساتھ ترش روئی اختیار کرے ، یا کسی دعمن کے جس کو مجھ پر پورا قابوحاصل ہوگیا ہوںکین اگر مجھ پر تیراغضب نہیں تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں الیکن تیری طرف سے مجھکو عافیت مے تومیرے لئے زیادہ آسانی ہے، میں تیری ذات کےاس نور کی پناہ میں ر ہناجا ہتا ہول جس سے سب تاریکیال روش ہوجہ تی ہیں،اور جس سے دین و دنیا کے کام ٹھیک ہوج تے ہیں،اس بات کے مقابلہ میں کہ تیراغضب مجھ براتر ہے، یا تیری ناراضی مجھ پر دار دہو، مجھے تو تیری ہی رضامندی حاصل کرنے کی برابر فکر کرتے رہنا ہے حتی کہ تو راضی رہے، اسکے لئے کوشش کرتا ہوں ساری حفاظت اور طاقت تیرے ہی یاس ہے )۔ بردلیس میں اللہ تعالی کواینے حبیب کی بید کیفیت دیکھکر خصوصی رحم آیا، اور خصوصی مدد کی پیشکش ہوئی ، اور حضرت جبرئیل علیہ اسلام پیغام لائے ، کہ زلزلہ کے ذر بعدان ظالموں کو تباہ و برباد کر دینے کے لئے فرشتہ تیار ہے، آپ کہیں تو ان کوابھی سزا دیدی جائے ،لیکن آپ صلی ابلدعلیہ وسلم نے اصلاح وارشاد کی مصلحت کے اعلی معیار کوتر جیج دیتے ہوئے سز اوینے کی فر مائش نہیں گی۔

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے طاکف سے واپس ہوتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ میں ان لوگوں کی تابی کے سئے دعانہیں کرتاءاگر بدلوگ خدا پرایمان نہیں لائے ،تو کیا ہوا ، امید ہے کہ ان کی آئندہ تسکیس ایک خدا پر ایمان لانے والی ہوں (۱)۔
رسول الدّ صلّی اللّہ علیہ وسلم کی طائف سے کا میا بی کے بغیر واپسی آپ کے لئے مکہ میں
مزید پیچید گی پیدا کرنے والی ہائتی ، کہ مکہ سے باہر کی سی شخصیت کی حمایت حاصل کرتے میں
مزید پیچید گی پیدا کرتے والی ہائتی ، کہ مکہ سے باہر کی سی شخصیت کی حمایت حاصل کرتے میں

نا کا می ہوئی، اس ہے آپ کو مزید کمزور اور بے سہارا سبھتے ہوئے معلوم نبیل قریش اب کیا کریں،لہذا آپ کوکسی بااثر کمی باشندہ کے جوار کے حاصل کرنے کی ضرورت تھی، جوار

کیا کریں، کہذا آپ تو ہی بااگر می باسمدہ سے بوار سے حاس کرنے می سرورت کا، بوار حاصل ہونے یر آ دمی ایک طرح سے محفوظ ہوجا تا تھا، حضرت ابو بکر جب حبشہ کی ہجرت سے

والبسآئے تنے ،تو ابن الدغنہ کے جوار میں والبل آئے تنے (۳) ،حضور علیہ فی مطعم بن عدی

کوجوایک خیر پیندفر دیتھا فتیا رکیا ،اوران کاجوار حاصل کرکے مکہ میں داخل ہوئے (۳)۔

اس جوارے آپ کوسی بخت ترین معاملہ سے بچاؤ تو ایک حد تک مل گیا، کین قریش کی ایڈ ارسانی سے محفوظ نہیں رہے ، آپ کی قوم آپ کی مخالفت ، ڈشنی اور آپ کے تسخر و ایڈ ارسانی میں جس طرح ابوطالب کے زمانہ میں سرگرم ممل رہی تھی اس نے اس کوقائم رکھا، بلکہ ابوطالب جیسی بڑی اور موثر شخصیت کے باقی ندہنے سے مزید تی اور جرائت جاری رکھی۔

نصیبین کے جناتوں کے قبول اسلام کا واقعہ

حضور صلی الله علیہ و سلم طائف کے ذمہ داروں کی طرف سے اہنت آمیز اور خالمانہ طرز ممل سے شکتہ خاطر ہوکر جب واپس ہوئے ، مقام خلہ پر یہو نیچ اور تبجد کے وقت نمی زمیں مشغول ہوئے تو مقام صیبین میں رہنے والے جن توں کی ایک جماعت وہاں سے گزر کی اور قر آن مجید کی آیات سفنے گل اور متاثر ہوکرایمان کے ساتھ اپنے مقام سکونت پر یہو نچی۔ اس واقعہ کو الله تعالی نے وحی کے ذریعے اپنے کام قر آنی میں اپنے رسول کمرم ہن ہوگا ہا ، اس سے سلمی الله علیہ وسلم کور نجیدہ حالات میں سکیس کا سمان ہوا اور آپ کو معلوم ہوا کہ طائف کے انسانوں نے آگر سخت روئیہ اختیار کیا تو اس کے وض اللہ نے اپنی دوسری مخلوق جتا ہے کی بیروی کی تو فیق دی جو آپ کی دوسری مخلوق جتا اور مقبولیت کی خوش کن علامت ہے اور اسلام کی قالیت (انس ن سے جنول تک بھیل جانے) کا واقعہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے بیے ملاحظہ کریں زادالمعاد ، جا ایس:۳۰۴ سیرت این ہشام ، جا ایس:۳۱۹ سیرت این کشیر ، ج۲ ایس ۱۵۳۱ تا ۱۵۳۷ (۲) بخاری شریف بروایت حضرت ما کشدرضی الله عنها ، باب اجرت الکی علیقیے واصحابہ ۔ (۳۲) طبقات ابن سعد ۱۱۲/۱۳۔

# باب پنجم

## واقعهٔ معراج ، بیعت عقبه ، ججرت مدینه

گذشتہ سات سال سے خالفتوں اور اذیبوں کو جھیلتے ہوئے آپ کے قلب

پر جو ہو جھ محسوس ہونا تھ اس میں اضافہ کے حالات پیدا ہوجہ نے کے باوجود آپ

کا اپنے خدا پر بھروسہ اور ستعقبل میں بہتر حالات کے دعدہ البی کا جو آپ کو یقین تھا وہ

آپ کو سنجا لے ہوئے تھا، بہر حال پھر بھی انسان ہونے کے ناطے آپ کے دل پر

بو جھ پڑتا تھا، اگر چہ آپ کو ریسہارا حاصل تھا کہ جو بچھ ہوا اور جو ہور باہے، وہ سب خدا

کی طرف ہے ہے، حالات کی شدت ہویا تسکین کی کوئی صورت ہو، نقذ بر البی کی طرف سے ہو، قذ بر البی کی طرف سے ہو یا تسکین کی کوئی صورت ہو، نقذ بر البی کی طرف سے ہی بیتھا کہ جن شدنوں سے آپ کو گذار ال مطابق ہے، غالبًا نقد بر البی کی طرف سے ہی بیتھا کہ جن شدنوں سے آپ کو گذار المحام باتھا، وہ آپ کی ہمت وعز بیت کے لئے اور خدائی وعدہ پر یقین کو تھکم کرنے میں معاون ہے۔

بہر حال جب آپ کی ہمت وارادہ اور وعدہ الیں کے پورا ہونے کا یقین محکم
اپ پورے معیار پر پہونج گیا کہ آپ اس طرح کے تمام سہ روں کے نتم ہوج نے پر
بھی جن ہے آپ کو تخت حالات کا مقابلہ کرنے میں پچھ نہ پچھ مدد مل رہی تھی ، آپ
کے یقین محکم اور عمل پیہم اور صبر ورضا کی برقر ارک میں فرق نہیں آیا، اگر چہ حالات کی
سے دل بے چین بھی ہوجا تا تھا، القد تعالی نے آپ کی تقویت و تسکین خاطر کے
لئے اور آپ کے رنجیدہ دل کو مسرور بنانے کے لئے آپ کو آخرت میں جو ہونے والا

ہاور عنداللہ آپ کا جومقام ہے اس کا حقیقی منظر آپ کومعراج کے ذریعہ دکھا ویا اور

پیش آیا تھا، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے الی کے لئے اپٹی محبوب

پیش آیا تھا، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے الی کے لئے اپٹی محبوب

ترین چیزوں کی قربانی ویدی ، جس میں وطن کی قربانی ، بیوی ہے سے محبت کی
قربانی ، اور پھر نو جوان اور ہونہا ربیٹے کی قربانی کی اپٹی حد تک تعمیل کردی ، اور اس

طرح انہوں نے اپنے ان امتحانات میں کا میانی حاصل کرلی ، کین انہوں نے اپٹی

مزید تسکین کے لئے اللہ تعالی سے درخواست کی "کیف تسمی الموت" بید کیھنے کا

مزید تسکین کے لئے اللہ تعالی سے درخواست کی "کیف تسمی الموت" بید کیھنے کا

مزید تسکین آلب مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے ، جواب آیا کہ "أو لے تو من "کیا

مرید تسہیں یقین نہیں ؟ انہوں نے کہا: "ہلی ، و لکن لیطمئن قلبی "کیوں نہیں یقین پورا

ہے ، کین قلب کی تقویت کے لئے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی کس طرح مردے کوزندہ

مرید بیں ، تو اللہ تعالی نے ان کو اس کا منظر بھی دکھا دیا۔

مرید بیں ، تو اللہ تعالی نے ان کو اس کا منظر بھی دکھا دیا۔

اس مقام بلند کو حاصل کرلیا تو اگر چه انہوں نے مطالبہ نہیں کیا، کیکن اللہ تعالی نے ان
اس مقام بلند کو حاصل کرلیا تو اگر چه انہوں نے مطالبہ نہیں کیا، کیکن اللہ تعالی نے ان
کے دل کی تقویت کے لئے ان کوآخرت کے مقام ومنصب کا مشاہدہ کرادیا اور اپنے
قریب تک بلا کرعزت عطافر مادی، آپ اس رات حرم شریف ہی کے اندرآ رام کر رہے
سے کہ حصرت جرئیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ چلئے آپ بلائے گئے ہیں اور راتوں
رات آپ کو وہاں سے شام (فلسطین) کے شہر بیت المقدس کی مجد انصی لے جایا گیا،
وہاں اللہ تعالی نے گذشتہ سارے انبیاء سے سردار ہونے کی حیثیت حاصل ہوگئی، اور اس
اور اس طریقہ سے آپ کو سمار سے انبیاء سے سردار ہونے کی حیثیت حاصل ہوگئی، اور اس
کو آپ نے اپنی آئھوں سے دیکھا، اور آپ کوآسانوں کی طرف سفر کرایا گیا، اور عرش
الی سے قریب ترجہاں تک آپ کا چہو نیخااللہ کومنظور تھا وہاں تک لے جایا گیا، اور رب
العالمین سے کلام کرنے کی اور تخلیہ قرب کی سعادت حاصل کرائی گئی۔

الله تعالى نے دراصل انسان كواليي مخلوق بنايا ہے جس ميں مادى جسماني ڈھانچے اور اس کے اثرات جو ظاہری احساسات کے ذریعہ دیکھے اور سمجھے جاسکتے ہیں ، اس کے ساتھ ملکوتی حالات الگ بھی رکھے ہیں جن کوملکوتی احساسات ہے ہی سمجھا جاسکتا ہے، اور اس کا مشاہرہ اصلاً انسان کی دوسری زندگی ہی ہیں کیا جاسکتا ہے،لیکن دنیاوی زندگی میں بھی بھی ان حالات کا مشاہدہ الله تعالی این نبیوں کو کرادیتا ہے، بیرحالات کیا ہیں جواپنا ایک طرف ظاہری رخ رکھتے ہیں جو دیکھیے اور سنے جاسکتے ہیںاور دوسری طرف غیرمرئی رخ رکھتے ہیں جوان دنیاوی آنکھوں اور کا نوں سے نہیں جانے جاسکتے ، بیمثال کے طور پر اس طرح ہیں کہ حلال مال انسان کے ظاہری اور مادی احساسات کے لحاظ سے حرام مال ہی کی طرح محسوس ہوتا ہے، ليكن ملكوتى دائره مين حلال مال پاكيزه اورصاف سقرى كيفيت ركھتا ہے،اورحرام مال گندگی اور بد بو کا حامل ہوتا ہے،ای طرح نیک اعمال انسان کے ظاہری احساسات میں بدا عمال کی طرح معلوم ہوتے ہیں، نیکن باطنی احساسات میں جس کی نشا ندہی انبیاء کے ذریعہ کی گئی ہے تکلیف دہ اور مصیبت کے اعمال ہوتے ہیں،جس کی مثالیں قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں بتائی گئیں ہیں ،مثلا سونے جاندی کے حرام طریقنہ سے حصول کو بتایا گیا ہے کہ آخرت میں جہاں باطنی خصوصیت کا ظہور ہوگا، وہاں وہ حرام جا ندی اور سونا گرم لوہے کی طرح ہوں گے، جس ہے ان سے فائده اٹھائے والے کے پہلواور پیشائی دانعے جائیں گے، فتکویٰ بھا جہاھے ہو جنوبهم ،ای طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی کسی کی زمین پر ٹا جا مُزطریق**تہ** ے قبضہ کر لے تو آخرت میں طوق بنا کراس کی گردن میں ڈالی جائیگی ،اسی طرح سود اورنا جائز مال کی حیثیت یا خانے جیسی ہوجائے گی ، اس طریقہ سے انسان کی زندگی کے اعمال دو پہلور کھتے ہیں ، ایک پہلواس دنیا کا ظاہری ہے ، جواپنی ظاہری کیفیت ر کھتا ہے،اور دوسرا پہلو ہاطنی ہے، جواللہ کے رسولوں کے ذریعیہ بتایا گیا ہے،جس سے د دسری زندگی میں سابقہ پڑے گا،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی بنا پر اس پہلو ے واقفیت بقینی صورت میں عاصل تھی ، پھر بھی مزید تقویت کے لئے معراح میں آپ کوان کا مشاہدہ بھی کرادیا گیا، جوعلم البقین سے حق البقین تک پہو نجے گیا، اس طرح آپ نیکیوں کی جوتلقین فرماتے تھے وہ آپ کی دیکھی ہوئی چیز بن گئی، اس سلسلہ میں انسانوں کو یہ بتانا تھا کہتم جو کچھ کرتے ہواس کے صرف ظاہری پہلو سے مطمئن نہ ہوجا و، کیوں کہ بید دنیا کی چندروزہ زندگی تک ہی تمہیں محسوس ہوتا ہے، اور آخرت کی جونہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں اس کا باطنی پہلوسا منے آتھا، پھروہاں اس سے جونہ ختم ہونے کی کوئی صورت نہ ہوگی ، پہیں سے اس سے بسینے کی فکر کرلو۔

مبر حال آپ کو جو چیزیں دکھائی گئیں ان کا تذکرہ روایات میں آیا ہے،
مثال کے طور پر جیسا کہ سنن ابوداؤد کی روایت ہے جس میں حضور قاید نے نہایا کہ
جب میری معراج ہوئی میرا گذرا یسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے تانے کے
باخن تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو توج رہے تھے، میں نے کہاا ب
جرئیل بیکون ہیں؟ انہوں نے کہا: بیوہ لوگ ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے تھے، اور
جرئیل بیکون ہیں؟ انہوں نے کہا: بیوہ لوگ ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے تھے، اور
لوگوں کی ناموس کا خیال نہیں کرتے تھے (یعنی غیبت کرتے اور بدنام کرتے تھے)۔
سیرت این ہشام اور تفسیر ابن کثیر میں اور بھی لوگوں کا ذکر ہے، مثلا بتیموں
کی حق تلفی کرنے والے، سودخور، زنا کار، وغیرہ ، جن کا برا حال ان کے اپنے اپنے
انکمال کے اعتبار ہے آپ پر ظاہر جوا۔ ان باتوں کے علاوہ اچھے حال والی بھی بعض
با تیں دکھائی گئیں، آپ کو جنت میں آپ کے قیام کی جگہ دور سے دکھائی گئی، آپ نے

قریب سے دیکھنا چاہا تو ہتا گیا کہ اسوفت اتنائی کافی ہے۔ شب معراج میں آپ آپ آف کو ہارگاہ الہی سے تین عطبے مرحمت ہوئے ،سورہ بقرہ کی آخری آ بیتیں، جن میں اسلام کے عقائد وایمان کی تحمیل، اور اس کے دور مصائب کے خاتمہ کی بشارت ہے، رحمت خاص نے مڑ دہ سنایا کہ امت محمدی میں سے ہرایک جوشرک کا مرتکب نہ ہوا ہو کرم اور مغفرت سے سرفراز ہوگا، اور ندا آئی: امت پر بچاس وفت کی نماز فرض کی گئی۔ بخاری میں ابن عباس ہے روایت ہے کہ شبِ معراج میں دجال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا (1)۔

معراح کی تفصیل قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے، ایک تو سورۃ الاِ سراء میں اس کا ذکر ہے،سورۃ النجم میں اس کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے:

فتم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارا رفيق (محمصلَّى الله عليه وسلم ) ندنو بحث كايه اور ندوہ یہ باتمی اینے دل سے بنا کر کہتاہے، بلکہ وہ تو وہی ہے جواسکو ہتایا جاتا ہے،اسکواس نے جو بزی طاقتوں والا اور بزی عقل والا ہے بتایا ہے، وہ آسمان کے او نیچ کنار سے سیدھا هو کر نمودار موا ، پھر قریب موا اور جھکا تو دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا،اس ہے بھی کم، پھراس نے بندے سے جو ہاتیں کیں مول نے جو ويكھااس نے جھوٹ بيان نبيس كيا،ائے لوگو كيا وہ جود کھتا ہے اس برتم اس سے جھکڑا کرتے ہو،اس نے بلاشبہ دوبارہ بھی اس کواتر تے و یکھاسدرہ المنتبی ورفت کےمقام کے پاس جس کے قریب (نیک بندوں) کے رہنے کی بہشت ہے، جب اس درخت پر جھار ہاتھاجو جھارہا تھا نہ نظر بھی نہ اچٹی ، اس کئے بقیبنا اینے بروردگار کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

﴿والنسجم إذا هوى مما ضلّ صــا-حبكم وما غوى، وما ينطق عن الهـوي،إن هوإلاوحي يوحي،علّمه شمليد القوئ، ذو مرّة ، فاستوى، وهوبالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلي، فكان قاب قوسين أو أدني ، فأوحىٰ إلىٰ عبده ما أوحىٰ، ما كذب الفؤاد ما رأى،أ فتسارونه على ما يرى، ولقدرآه نزلة أحرى،عند سدرة المنتهئ ،عندها جنة المأوى،إذ يغشني السدرة ما يغشي، ما زاغ البيصير وما طغي،لقد رأى من آيات ربه الكبري [ النحم: ١-١٨]

معراج کی رات کے بعد صبح آپ نے اپنی معراج کا تذکرہ لوگوں سے کیا تو جولوگ آپ کے مخالف اور دشمن تھے وہ مُداق اڑا نے لگے کہ الیمی سواری کہاں ہوتی

<sup>(</sup>۱) سخيع بخارى باب بده الخلق \_

ہے جس کے ذریعہ کوئی آ دمی مکہ ہے بیت المقدس تھوڑی دیر میں پہونچ جائے اور میں ہونے ہوئے اور میں ہونے جائے اور می مہر نے بیان ہونے ہے ہیں ہونے سے کہ بیجھوٹ باتیں کہنے دالے ہیں، کیکن مسلمانوں نے ستا تو کہا کہ اس ہے بردی باتوں کو ہم مانتے ہیں اس کے ماننے میں کیا مانع ہے اور ان کا ایمان بڑھ گیا (ا)۔

حضرت ابو برصد بن رضی الله عند نے کہا کہ اگر آ بینائی فی نے اسی بات کمی ہے تو بچے کہا ہے۔ آگر آ بینائی فی نے اسی بات کمی ہے تو بچے کہا ہے، تم کو اس پر تعجب کیوں؟ خدا کی شم آ ب مجھے بین خرد ہے جی کہ وحی آ ب کے باس دن رات کے کسی حصد میں آ سان سے زمین تک آ جاتی ہے تو میں آ سیان سے زمین تک آ جاتی ہے تو میں آ ب بینائی کی نضد بن کرتا ہوں ، بیتو اس سے بھی مشکل ہے اور بعید ہے جس برتم لوگ تعجب کرر ہے ہو (۲)۔

حضرت ابوذ رغفاري كاقبول اسلام

حضرت ابو ذرغفاری اپ شہریٹر بسمی ہی تھے، کہ انہوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھاڑتی سی خبرسی، اپ بھائی ہے کہا کہ تم اس وادی بعنی مکہ میں جا واور ذراان صاحب کا جواپ کو نبی کہتے ہیں، اور جو بید دعوی کرتے ہیں کہ ان کے بات آسان ہے وتی آتی ہے، ان کا کچھ پند لگاؤ، ان کی گفتگوسنواور پھر جھے آکر تا و، پیاسی آسان ہوئے ، ان کے برادرانیس خودایک مشہور صبح شاعر اور زبان آور سے، چنا بچہ وہ بی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ کی بات سی، پھر بھائی کو جا کر بتایا، کہ میں نے دیکھا کہ وہ بہت پہند بیدہ واعلی ترین اخلاق کی تعلیم و بیتے ہیں، جو کلام میں سی کر اور نبات کی ایوں، اسے کسی طرح بھی شعر نبیس کہا جا سکتا ہے، حضرت ابو ذر ہولے، اتنی کی بات تی کہ ایوں، اسے کسی طرح بھی شعر نبیس کہا جا سکتا ہے، حضرت ابو ذر ہولے، اتنی کی بات

<sup>(</sup>۱) سیح بخاری، باب عدیث الاسراء، سیح مسلم، کتاب الایمان، باب الاسراء پرسول النسطینی الی السم وات، السیر قالعویت ، امام و بمی : ۱/ ۲۲۱–۲۷۵۸ میرت این کثیر، جدد ۴ می ۹۲۰ سیرت این بشام، جا اص ۳۹۹۔ ولاکن العوق کشیمتی ، جلد دوم، طبقات این سعد ۱/۲۱۳ -۲۱۲ ، میر قالنبی ، جلد سوم ، ازعلّا مدسید سلیمان ندوی -(۲) میرت این بشام : ۱/۳۹۹ -

ہے تو میجھ کی ہیں ہوتی ا خرخود پیدل چل کر مکہ پہو نیجے۔

حضرت ابوذ رکو نبی صلی الله علیه وسلم کی شنا خت نبھی ، اور کسی سے دریا فت كرنا بحى مناسب نه بجھتے تتھے،اس تلاش میں رات ہوگئی،اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجهه نے ان کو دیکھا، اور ان کو اندازہ ہوگیا کہ بیکوئی نو وار داور مسافر ہے، علی مرتضی نے کہا: اچھا میرے ہاں چلوء میدات کو وہیں رہے، کیکن کسی نے ایک دوسرے سے ت چھ نہ یو چھا، جب صبح ہوئی ،تو وہ اپنامشکیز ہ اورز ادراہ کیکر بھراس مسجد ہیں پڑ گئے ،اور یہ دن بھی اس طرح گذر گیا، ول میں آنخضرت علیقتہ کی تلاش تھی ،مگر کسی ہے دریا فت ند کرتے تھے، علی مرتضی پھر آپہو نے ، انہوں نے فر مایا ، شاید تمہیں اپنا ٹھ کا نہیں ملا ، ابوذرنے اثبات میں جواب دیا علی مرتضی پھرساتھ لے گئے ،اب انہوں نے یو جھا، تم آخر ہوکون؟ اور بہال کس لئے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، اگرتم مجھ سے راز داری، اخْفائے حال اورمیری رہنمائی کا وعدہ کر د، تو بتا سکتا ہوں علی مرتضیؓ نے وعدہ کرلیا ، ابو ذر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جواینے آپ کو نبی اللہ بتا تاہے، میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے پچھ کی بخش بات کیکرنہ گیا، اس لئے خود آ گیا ہوں علی مرتضی نے کہا: تم خوب آئے ، اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے ، دیکھو میں انہی کی خدمت میں جار ہاہوں،میرے ساتھ چلو، میں پہلے اندر جا کر دیکھ لوں گا،اگراس وقت ملنا مناسب نہ ہوگا،تو میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہوجا ؤں گا محويا جوتا درست كرر بابول\_

الغرض ابوذرعلی مرتضی کے ساتھ خدمت نبوی میں پہو نیچ، اورعرض کیا:
میں ہے۔ بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ ایس کی بابت بیان فر مایا، آپ ایس کے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ ایس کی بابت بیان فر مایا، آپ ایس کی بات سن کروہ اس جگہ مسلمان ہو گئے، نبی ایس کے نبی ایس کی بات کو چھپائے رکھواور این وطن کو چلے جاؤ، جب تنہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب

آجانا، انہوں نے کہا: بخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا، اب ابوذر کعبہ کی طرف آئے ،قریش جمع تھے، انہوں نے سب کوستا کر ہاواز بلند کلمہ شہادت "اشھد أن لا الله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله " پڑھا، بین کرلوگوں نے ان کو گھیرلیا، اورا تنامارا کہ بوم ہوکرز مین پرلیٹ گئے، اتنے میں حضرت عباس آگئے، انہوں نے انہیں جھک کرد یکھا اور کہا کم بختو! بیقبیلہ عفار سے تعلق د کھتے ہیں، اور تمہارے شام کے تا جروں کا راستہ انہی کے قبیلہ سے ہوکر گزرتا ہے، لوگ بین کر جسل سے اور تمہارے شام کے تا جروں کا راستہ انہی کے قبیلہ سے ہوکر گزرتا ہے، لوگ بین کر جسل سے آگئے، اگلے دن پھرسب کوستا کر کلمہ پڑھا، پھرلوگوں نے انہیں مارا، اور حضرت عباس نے آگران کی مددی (۱)۔

## اہل یثرب کی آپ شالیقہ سے ملاقات

آخضرت سلی الله علیہ وسلم کامعمول تھا کہ جج کے زمانہ میں سرداران قبائل کے پاس جا کر تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے، اس سال (رجب برا انبوی) میں بھی آپ متعدد قبائل کے پاس تشریف لئے گئے ، منی کی ایک گھائی عقبہ کے پاس جہال اب مسجد العقبہ ہے، قبیلہ خزرج کے چندا شخاص نظر آئے ، آپ نے دعوت اسلام دی اور قرآن مجید کی آبین سنا کیں ، یہ لوگ مدینہ میں یہود یوں کے پڑوس میں رہنے شھا وران سے بیسے رہنے شھے کہ قریبی زمانہ میں کوئی نبی آنے والا ہے، وہ آپس میں ایک دوسر سے سے کہنے گئے کہ واللہ بیدوئی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی خبر تم کو یہود دیتے تھے، دیکھو یہود ہم سے اس اولیت میں بازی نہ لے جا کیں ، یہ کہر سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا (۲)۔

<sup>(</sup>۱) بخاری شریف (باب اسلام ابی ذررضی الله عنه ) وسیح مسلم، باب فضائل اُلی ذر برتر جمداز نبی رحمت ،مؤلفه سیدا بوانحسن علی ندویؓ۔

<sup>(</sup>۲) سيرت ابن بشام، ج ابص: ٣٢٨ -٣٢٩ \_ والسير ة النوبية للا مام الذهبي ، ا/ ٢٩٠\_

#### بيعت عقبهاولي

دوسرے سال جب ج کا زمانہ آیا تو انصار کے بارہ آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اوراس بات کی خواہش کی کہ احتکام اسلام سکھلانے کے لئے کوئی معلم ان کے ساتھ کر دیا جائے ، آنخضرت الفیلی نے حضرت مصعب بن عمیر کواس فدمت پر مامور فرمایا، ان لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر چودی، زنا، چغلی، وروغ گوئی اور قمل اولا دسے پر ہیز کرنے اور اچھی باتوں میں اطاعت کرنے نیز تو حید پر قائم رہنے کی بیعت کی (۱)۔

مديبند مين اسلام

سے بیعت عقبہ اولی جو الے بعث کے آخر میں ہوئی تھی ،اس موقع پر حضرت مصعب بن مصعب بن عمیر گرد میں کے مرادیات اور اسلام کے مسائل سے باخبر کرنے گئے،ان کی محت و جانفشانی سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے گئے۔وہ حضرت اسعد بن زرارہ ایمان لا چکے تھے، چنا نچے دونوں دعوت کا کام کرنے گئے، اور جب چالیس کی تعداد میں مسلمان ہوگے تو حضرت مصعب نے نماز کرنے گئے، اور جب چالیس کی تعداد میں مسلمان ہوگئے تو حضرت مصعب نے نماز جحد شروع کردی، بید بینہ میں پہلا جمعہ تھا اور حضو حقیقہ کی جمرت سے قبل تھا (۲)۔ جمعہ شروع کردی، بید بینہ میں پہلا جمعہ تھا اور حضو حقیقہ کی جمرت سے قبل تھا (۲)۔ اسعد بن خوالہ زاد بھائی سعد بن معاذ اور ان کے ایک ساتھی اسید بن حقیر قبل اوس کے سر داروں میں تھے، دوسری طرف خزرج کے سر دار سعد بن عجادہ اور عبد الله بن ابی بن سلول تھے، سعد بن معاذ کو حضرت مصعب کے کامول کی عبادہ اور عبد الله بن ابی بن سلول تھے، سعد بن معاذ کو حضرت مصعب کے کامول کی خبر ملی ہوئے اور اسید بن حقیر سے کہا کہ میر بے خالہ زاد بھائی سے کہو کہ یہ کس شخص کو شہر ارکھا ہے؟ جو عجیب با تیں کرتا ہے، میر بے معبودوں کو برا سے کہو کہ یہ کس شخص کو شہر ارکھا ہے؟ جو عجیب با تیں کرتا ہے، میر بے معبودوں کو برا سے کہو کہ یہ کس شخص کو شہر ارکھا ہے؟ جو عجیب با تیں کرتا ہے، میر بے معبودوں کو برا

<sup>(</sup>۱) سیرت ابن بشام: ۱/۳۳۷. (۲) سیرت ابن بشام:۱/۳۳۵\_

کہتاہے،اس قریثی کواسینے یہاں سے روانہ کر دیں، چنانچے اسید بن حفیرآئے اور غصہ کے ساتھ اسعد بن زرارہ سے بات کی ،حضرت مصعب نے کہا: صاحب آپ بات س لیجئے پھر فیصلہ سیجئے ، کہ میں بری بات کرتا ہوں یا ٹھیک بات کرتا ہوں ، بری بات ہوتو ہم کو نکال باہر شیجیجے گا ، اسید نے کہا ٹھیک ہے سن لیتا ہوں ،حضرت مصعب نے قرآن کریم پژه کرسنایا اور کچھ بات کی ،اس کا اتنااثر پژا کهانہوں نے نہا دھوکر کلمہ پڑا اورمسلمان ہو گئے ، اور کہا کہ سعد بن معاذ (ہماری قوم کے ) بڑے بااثر آ دمی ہیں ، اگروہ ایمان لے آتے ہیں،تو بہت اثر پڑے گا، میں ان کو بھیجنا ہوں، چنانچہ اسید بن حفیرسعد بن معاذکے پاس گئے ، کہان کوبھی سننے کے لئے بھیجیں ،اگر چے سعد بن معاذ کومصعب بن عمیر کے پاس بھیجنا آسان کام نہ تھا،للبذااسید نے بیر کیب کی کہ سعد بن معاذ کے یاس پہو نیچے اور اپنی بات تو بتائی نہیں کہ کیا کر کے آئے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ خاندان بنی حارثہ کےلوگ جوتمہارے خاندان کے مخالف ہیں وہ تبہارے خالہ زاد بھائی اسعد بن زرارہ کو مارنے کے لئے جارہے ہیں ، یہ سنتے ہی سعد بن معاذ کو خاندانی رشتہ کا جوش آگیا اور مزید کچھ یو چھے بغیر کیکے کہ دیکھیں کیا ہے، اور اسعد بن ز راره کی مد دکریں، وہاں مصعب بن عمیر ملے ،سعد بن معاذ اس بات پرایئے بھائی پر برس پڑے،لیکن دونوں نے ان کوسمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا،اور کہا کہ بات تو سن کیجئے ، پھر جو جامعيئ سيجيئة گا، انہوں نے کہا :اچھا بتاؤ، چنانچہ مصعب نے قرآن مجید کی آیات سنائیں، اور دین کی تشریح کی ، جوسعد بن معاذ کے بھی دل میں اتر گئی اور وہ مسلمان ہوکر واپس لوٹے اور پھراہے خاندان بنوعبد الأهبل کوجمع کرے اوراہے تعلق کا حوالمه دیکر بتایا که میں مسلمان ہوگیا ہوں ،اورابتم سب کوبھی ہونا ہے،اس کا اثریہ یژا که بنوعبدالاشهل کا بورا غاندان مسلمان ہوگیا،اسی طرح کیجھ نہ کچھ ہوتا رہاحتی کہ ایک سال کے اندر مدینداسلامی شہرین گیا (۱)۔

<sup>(</sup>۱) میرت ابن بشام بجلداول بمن:۳۳۸-۴۳۸\_

#### بيعت عقبه ثانيه

حضرت مصعب کی تعلیم سے بیڑب کے گھر گھر میں اسلام کا چرجیا ہونے لگا، اوراس کا متیجد میه بوا که اسگلے سال (۱۳ رنبوی) ۲۸ مرداور دوعورتوں پرمشمل ایک وفعد مكه آیا، اور مقام عقبه پر پچھ دریرات میں جمع ہوئے اور آپ علیہ کے دست مبارک بر بیعت اسلام کی ، اوراس کے ساتھ آپھائے سے بیمطالبہ بھی کیا کہ اب بیرب (مدینه) میں مسلمانوں کی تعداد قابل اطمنان حد تک ہوگئی ہےاب مکہ ہے ججرت فر ماکر یٹرب آ جا نمیں اور اس کو اپنی دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا نمیں ، آپ ملیف کے چیا حضرت عیاس بھی جواس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اس موقع پر حاضر خدمت تھے،انہوں نے انصارے میہ بات س کران سے خطاب کرکے کہا: کہ گروہ خزرج!اگر تم محمطالیہ اور ان کے رفقاء کا ہمیشہ دشمنوں کے مقابلہ میں ساتھ دے سکتے ہو، اور ہر موقع پرآ ہے ایک کی مفاظت کا وعدہ کرتے ہو، اگرتم لوگ مرتے دم تک ان کا ساتھ وے سکتے ہوتو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی سے جواب دے دو، انصار کی طرف سے جواب ملاء ہم لوگ تلواروں کی گود میں لیے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس چیز پر بیعت کررہے ہیں ،اور ریبھی جانتے ہیں کہ آپ کی بیعت در حقیقت عرب وعجم اور جن و انس ہے جنگ ہے،عباس بن عبادہ نے کہا کہ اگر حضور کی اجازت ہوتو ہم کل ہی مکہ والوں کوا پی تکوار کے جو ہر دکھا دیں ،آپٹائٹ نے نے فرمایا نہیں ، مجھے جنگ کی اجازت نہیں ،اس کے بعد نبی ایستے نے انصار میں سے بار ڈمخصوں کا انتخاب کیا ، بیسب کے سب اپنے قبیلے کے سربرآ وردہ لوگ تھے(ا)۔

مدینه میں اسکام کو بناہ حاصل ہوئی، تو آنخضرت الفیلی سنے صحابہ کو اجازت دی کہ مکہ ہے ہجرت کر جائیں، قریش کو جیسے ہی اس کی بھنک گئی تو انہوں نے روک

<sup>(</sup>۱)سیرت ابن بشام، ج ایم: ۱۳۴۱–۱۳۴۴

نوک شروع کردی الیمن چوری چھپے صحابۂ کرام ہجرت کرتے دہے، اور دفتہ رفتہ ان کی ایک بوی تعداد مدینہ مہو پیج گئی، مکہ میں صرف آنخضرت علیہ ہے، حضرت ابو بکر، اور حضرت علی اور وہ لوگ جو مفلسی کی وجہ سے ہجرت پر قادر نہ تھے، باتی رہ گئے۔ مضرت علی اور وہ لوگ جو مفلسی کی وجہ سے ہجرت پر قادر نہ تھے، باتی رہ گئے۔ ہجرت کرتے وقت قریش مکہ کی سخت مخالفتوں اور ہجرت کرتے وقت قریش مکہ کی سخت مخالفتوں اور مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا، قریش نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا سارا مال و متاع چھین لیا(۱)

حضرت امسلمه كي ججرت

حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا اپنے متعلق روایت کرتی ہیں کہ جب ابوسلمہ فی مدیدہ بجرت کا پختہ عزم کرلیا تو سفر کے لئے ابنا اونٹ تیار کیا، جھ کواس پر سوار کرایا اور میر بے لڑکے سلمہ بن ابی سلمہ کو میری گود میں دے دیا، پھراونٹ کی تکیل ہاتھ میں لی اور دوانہ ہوئے، جب میر ب شوہر کے فائدان بنی المغیر ہ کے پچھ کوگوں کی نظران پر پڑی تو وہ ان کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ تمہاری حد تک ٹھیک ہے تم اپنے کو بچا کر جارہے ہو، ان بی بی کو ہم تمہاری ہمرکابی کے لئے کہ میں فی اور جھے اپنے ساتھ لے گئے ، سہ کہ کرانھوں نے اونٹ کی تکیل ان کے ہاتھ سے چھین کی اور جھے اپنے ساتھ لے گئے ، سید کھی کر بنوعبدالاسد میں جو ابوسلمہ کے تمایتی تھے بخت اشتعال پیدا ہوا، انھوں نے کہا کہ خدا کی تشم تم نے ان کو ہمارے بھائی سے چھین لیا ہے، لیکن ہم اپنے لڑکے کو اب کہ خدا کی تشم تم نے ان کو ہمارے بھائی سے چھین لیا ہے، لیکن ہم اپنے لڑکے کو اب ان کے پاس ہر گر نہیں چھوڑ یں گے، اس کے بعد دونوں میں میر سے بچہ پر کشاکش میر رہے بچہ پر کشاکش میر وع ہوگئی اور دونوں اس کوا پی طرف کھینچنے لگے حتی کہ اس کا ہاتھ اکھڑ گیا، میر سے سرائی بنوعبدالاسد اس کوچھین لینے میں کا میاب ہو گئے اور اس کوا سے ساتھ لے سسرائی بنوعبدالاسد اس کوچھین لینے میں کا میاب ہو گئے اور اس کوا سے ساتھ لے ساتھ لے ساتھ لے سسرائی بنوعبدالاسد اس کوچھین لینے میں کا میاب ہوگئے اور اس کوا سے ساتھ لے ساتھ لے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے اس کا بی بوگے اور اس کوا سے ساتھ کے ساتھ کو سے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو سے سوتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو سے ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کی کو ساتھ کو سات

<sup>(</sup>۱) سيح بخارى، كتاب اللهاس باب التفتع، وباب رجع علمة من كان هاجر، السيرة النوية، وهي :١/١١٣١ـ سيرت ابن بشام: ١/ ٢٤٢٤، ولاكل المنوة النيحةي :٢٢/٢٠

سے ، بنوالمغیر ہنے مجھے اپنی قید میں کرلیا، میرے شوہر مدینہ روانہ ہو چکے تھے، اس طرح میرالڑ کامیرے شوہراور میں ، تینوں ایک دوسرے ہے جدا ہو گئے۔

میں ہرمنے کو ماہر آتی اور'' ابھے ''میں بیٹھ جاتی اور شام تک روتی رہتی ،اس پر مورا ایک سال گزرگیا، ایک دن بنوالمغیر ہ ہی میں سے میرے چیازاد بھائیوں میں سے ایک بھائی کی مجھ پرنظر پڑی اور میری اس حالت کود مکھ کراسے رحم آیا اور اس نے بنوالمغير ہ ہے کہا كەاس غريب كو كيول نہيں چھوڑ ديتے ،تم نے اس كوشو ہر اور بيٹے دونوں سے محروم کردیا ہے؟ وہ کہنے لگے! اگر تمہارا دل جا ہے تو اپنے شوہر کے یاس چلی جاؤ،اس وقت بنوعبدالاسدنے میرالژ کا مجھے واپس کیا، میں نے اینا اونٹ تیار کیا، بچه کو گود میں لیا اور مدینہ میں اینے شوہر کی تلاش کے لئے چل کھڑی ہوئی ،اس حالت میں کہ اللہ کا کوئی بندہ میرے ساتھ نہ تھا، جب میں '' تعصیم'' (جو مکہ سے تین کیلومیٹر کے فاصلہ برہے ) تک پہو تجی تو میری ملا قات ایک برا دسی عثان بن طلحہ سے ہوگئی ، جو بن عبدالدار میں سے تھے، وہ و کیھتے ہی ہولے، اے ابوامید کی اثر کی اتم کہاں جارہی ہو؟ میں نے کہا مدینہ میں اینے شوہر کے باس جانا جا ہتی ہوں، انھوں نے کہا ، تہارے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے جواب دیا میرے ساتھ اللہ کے سواا دراس بجہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کہنے لگے: خدا کی متم تہمیں (بغیر کسی کی مدد کے ) منزل مر پیو نیخا آسان نہیں ہے، انھوں نے اونٹ کی تکیل اینے ہاتھ میں لے لی اور مجھے لے کرآ گےروانہ ہوئے ،خدا کی تتم جن لوگول ہےاب تک میرا واسطہ پڑا ہے ہیں نے تحسی کوبھی ان ہے زیادہ شریف اور کریم النفس نہیں یایا، جب کوئی منزل آتی اور رکنا یر تا تو وہ اونٹ کو بٹھا کرعلیجد ہ ہٹ جاتے ، جب میں اتر آتی تو اونٹ کے بیاس آکر سامان ا تاریے پھرایک درخت سے اس کو باندھتے پھرکسی درخت کے سابہ میں لیٹ جاتے جب شام ہوتی اور روانگی کا وفت آتا تو اٹھتے ،اونٹ کو تیار کرتے سامان وغیرہ

اس کے اوپرلاوت کے بھروہاں سے بچھ دورہٹ جاتے اور بچھ سے کہتے کہ بیٹھ جاؤجب میں اچھی طرح بیٹھ جائی تو آکراس کی تکیل تھام لیتے اوراسی طرح دوسری منزل تک پہو نچتے ،اسی طرح کرتے ہوئے انھوں نے بچھے مدینہ پہو نچایا، جب ان کی نظر بی عمرو بن عوف کے گاؤں 'نٹا 'پر پڑی تو بچھ سے کہنے لگے کہ تمہارے شوہراسی گاؤں میں ہیں ہیں ،(ابوسلمہ یہیں مقیم تھے) ابتم اللہ کا نام لے کروہاں چلی جاؤ ، یہ کہہ کرانھوں نے مجھے دخصت کردیا ،اور مکہ کے لئے واپس روانہ ہو گئے (ا)۔

وہ کہتی تھیں کہ اسلام میں کسی گھرانہ کووہ تکالیف نہیں اٹھانی پڑیں جوابوسلمہ ا کے گھروالوں نے اٹھائی ہیں، اور میں نے کسی شخص کوعثان بن طلحہ سے زیادہ شریف اور ہاحوصل نہیں یایا۔

ابوسلمہ کو ہجرت کی خاطر اپنی ہیوی اور بیجے سے محروم ہونے سے مما بقہ پڑا اور ان کی ہیوی کو اپنے شوہر کے چھوٹنے اور بچہ کے چھنے جانے سے سابقنہ پڑا اور دونوں نے برداشت کیا ،الیم ہی مشکلات کا سامنا تقریباً ہرا یک صحالی کوکرنا پڑا تھا۔

## قتل کی سازش

جب مکہ میں مسلمان گنتی کے رہ گئے ، مشہور صحابہ میں سے صرف حضرت ابو بکراور حضرت علی رضی اللہ عنہا تھے، تو قریش مکہ نے کہا کہ اب محمد کوتل کر ویٹائی عل ہے، قریش مکہ نے کہا کہ اب محمد کوتل کر ویٹائی عل ہوا، ہے، قبل کی تدبیر پرغور کرنے کے لئے دار الندوۃ میں کفار مکہ کا ایک خفیہ اجلاس ہوا، مختلف تدبیر یں زیر بحث آئیں، بالآخر ابوجہل کی تدبیر پر اتفاق رائے ہوگیا، تجویز اور تدبیر حسب ذیل تھی:۔

''عرب کے ہرایک مشہور قبیلہ سے ایک ایک جوانمر د کا انتخاب کیا جائے ، یہ سب بہادر رات کی تاریکی میں محمد کے گھر کامحاصر ہ کرلیں ،اور جیسے ہی و ہنماز صبح کے لئے

<sup>(</sup>١) سيرت ابن بشام: ١/ ١٤٧٧م، السيرة اللوبية للا ما الذهبي: ١٣١٧\_

تکلیں، یہ سب کے سب بلہ بول کرائی اپن تلوار سے ان پروار کریں، اس تدبیر کا فائدہ بیہ ہوگا کہ آپ کا خون قرایش کی سب شاخوں پر تقتیم ہوجائے گا، اور محمد کا خاندان یا اس کے رفقاءاس کے خون کا بدلہ لینے پرقا در نہ ہوں گے، اس طریقہ سے ایک بھیا تک شرجو روز بردوز بردھتا جارہا ہے۔ صفح برستی سے ہمیشہ کے لئے مث جائے گا'(1)۔

#### بتجرت مدينه

ادھرآپ کے گھر کا محاصرہ ابھی باقی تھا کہ اللہ تعالی کے گھر کا محاصرہ ابھی باقی تھا کہ اللہ تعالی کی طرف ہے ججرت کا تھم آ گیا ، چنانچہ محاصرہ کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن البی کے مطابق لوگوں کی امانتوں کا مکمل انتظام کر کے ہواللہ بعصہ ک من الناس کھی کی سپر لئے گھرسے ہا ہر نکلے ، اوران کی آئکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے سورہ بسین پڑھتے ہوئے صاف نکل گئے ،کسی کوآپ کے جانے خاک ڈالتے ہوئے سورہ بسین پڑھتے ہوئے صاف نکل گئے ،کسی کوآپ کے جانے کی بھنگ تک ندگی ، بیرواقعہ کا رصفر سانبوی روز پنجشنبہ کا ہے (۲)۔

اس ہے قبل دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اجازت ملنے پر حضرت ابو بکڑے پاس تشریف لائے شے، اور ذکر فر مایا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے یہاں سے نکلنے اور ہجرت کی اجازت عطافر مادی ہے، حضرت ابو بکرنے کہا: الصحبة یا رسول اللہ "رسول التحقیق رفافت وصحبت کا طلب گار ہوں ، آپ نے فر مایا ''الصحبة'' ہاں تم تی رفیق رہوگے، اس کے بعد انہوں نے دوسواریاں پیش کیں ، اور عبد اللہ بن اربقط کو بطور رہبر کے معاوضہ پر طے کرلیا، رات میں جب آپ اپنے گھر سے ہجرت کے کو بطور رہبر کے معاوضہ پر طے کرلیا، رات میں جب آپ اپریکر کی بیٹی حضرت اساء کے لئے نکلے اور حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اساء

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن وشام: ١/١٥٠-٢٨٠، تاريخ طبري: ٢/١١١- ٣٤٢، طبقات ابن معد:ا/ ٢٢٤، نهاية لأ رب:٢١/ ١٢٤/ ١٢٠ عيون الأثر:ا/ ١٨٤- ٩ عار

<sup>(</sup>۲) منج بخاری: کتاب اکن قب، باب هجر ة النبی وأصحابه الی المدینه بمنداحد: ۱/۳۸۸ بمصنف عبدالرزاق: ۱/۳۸۹ زادالعاد: ۵۰/۳»

نے راستہ کے لئے ستو بطور زادراہ تیار کر کے کمر کے پٹہ کوکاٹ کرستو کے تھیا کا منہ باہر نکل کرآپ ہا تھا نے کعبہ کی طرف دیکھا اور کہا: مکہ تو مجھ کوتمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کور ہے نہیں دیتے ، رسول الشعافی اور حضرت ابو بکر شہب تاریک میں مکہ سے چھتے چھپاتے روانہ ہوئے ، راستہ سنگلاخ تھا تکیلے پھر صفور ہا تھا کہ سے کھی تکلیف ہوتی مضور ہا تھا کہ سے مہارک کو ذمی کررہے تھے اور ٹھوکر لگنے سے بھی تکلیف ہوتی مقدی ، مکہ سے جار پانچ کیومیٹر کی دشوار گذار مسافت طے کرنے کے بعد تو رنامی پہاڑ کی بلندی پر واقع ایک عاری پہونے ، حضرت ابو بکر نے حضور ہا تھا کہ باہر شہر ایا اور خود اندر جا کر عارصاف کیا اور اپنے کپڑے بھاڑ بھاڑ کرعار کے صورا خ بند کئے اور پھر عرض کیا کہ حضور ہا تھے تھی اندر تشریف لے آئیں ، یہاں تین دن مقیم رہے اور چو تھے عرض کیا کہ حضور ہا تھی ، وران تیام حضرت اساء بنت ابی بکر گھر سے کھانا روز آگے کی طرف روانہ ہوئے ، دوران تیام حضرت اساء بنت ابی بکر گھر سے کھانا کہ ہونچا جا تیں ، عبد اللہ بن ابی بکر اہل مکہ کی با تیں سناجاتے ، عامر بن فہر ہ و ہاں بہونچا جا تیں ، عبد اللہ بن ابی بکر اہل مکہ کی با تیں سناجاتے ، عامر بن فہر ہ و ہاں بہونچا جا تیں ، عبد اللہ بن ابی بکر اہل مکہ کی با تیں سناجاتے ، عامر بن فہر ہ و ہاں کہریاں لے آتے اور دودھ بہونچا کروابس میلے جاتے (ا)۔

سراقه بن جعشم كاواقعه

ادھر قریش نے اشتہار دیاتھا کہ جو تحق جھے آباد بکر گوگر قار کر کے لائے گا
اس کو ایک خوں بہا کی قیمت کے بقدر (سواونٹ) انعام دیاجائے گا، سراقہ بن جعشم نے سنا تو انعام کی لائے میں نکلا، عین اس حالت میں کہ آپ مکہ ہے نکل کر قریب ہی راستہ میں شخصا سے اس خور کھے لیا، اور گھوڑ ا دوڑ اکر قریب آگیا، لیکن گھوڑ ہے نے شھوکر کھائی اور گر پڑا، اس نے اپنے ترکش سے فال کے تیرنکا لے تاکہ فال لے کہ حملہ کرنا چا ہے یا نہیں، جو اب میں ''فکلا، لیکن سواونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ کھا کہ تیر کی بات مان کی جاتی، دوبارہ گھوڑ ہے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا، اب کی خواکہ کے ترکی اب کی اس کی جو اب کی اب کی جاتے ہی ہوا ہوا اور آگے بڑھا، اب کی خواکہ سے کہ تیر کی بات مان کی جاتی، دوبارہ گھوڑ سے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا، اب کی خواکہ سے کی سوار ہوا اور آگے بڑھا، اب کی خواکہ سے کے سوار ہوا اور آگے بڑھا، اب کی خواکہ سے کے سوار ہوا اور آگے بڑھا، اب کی خواکہ سے کی بات مان کی جاتی ، دوبارہ گھوڑ سے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا، اب کی خواکہ سے کی خواکہ کی خواکہ کی بات مان کی جاتی ، دوبارہ گھوڑ سے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا، اب کی خواکہ کی بات مان کی جاتی ، دوبارہ گھوڑ سے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا، اب کی خواکہ سے کی خواکہ کی بات مان کی جاتی ، دوبارہ گھوڑ سے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا، اب کی خواکہ کی بات مان کی جاتی ہو کی بات مان کی جاتی ہو کر سوار ہوا اور آگے ہو کی بات مان کی جاتی ہو کی بات مان کی جاتی ہو کر بات مان کی جاتی ہو کر باتھ کی کر بات مان کی جاتی ہو کی کر بات مان کی جاتی ہو کر کی بات مان کی جاتی ہو کر بات مان کی جاتی ہو کر بات کی کر بات مان کی جاتی ہو کر بات کی خواکہ کی کر بات کر باتی کر بات کر باتی کر باتے کی کر بات کر باتی کر بات

<sup>(</sup>۱) سيرنت ابن مشام: ا/ ٢٨٥ - ٢٨٨ ، ولاكل العبرية لليهيمتي : ا/ ١١١ - ١١١\_

بار (رتیلی زمین میں) گھوڑے کے پاؤل گھنوں تک زمین میں دھنس گئے، گھوڑے
سے اتر نا پڑا، پھر فال دیکھی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکر رتجر بہنے اس کی ہمت
پست کر دی اور یقین ہوگیا کہ ہے کچھا در آٹار ہیں، چنا نچہ آنخضرت تعلیقے کوآ واز دی کہ
صرف بات کرنا ہے اور پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا، (اوراپنے ارادہ سے
باز آجانے کا ذکر کیا) اور درخواست کی کہ مجھ کوامن کی تحریر لکھ دہ تیجئے، حضرت ابو بکڑے
غلام عامر بن فہیر ونے چڑے کے ایک گئڑے برفر مان امن لکھ دیا (ا)۔

ام معبد كاواقعه

راستہ میں قریش اوران کے حلیف بنوکنانہ کے ملاقہ سے نکل کر جب بنوٹراعہ کے علاقہ میں آپ اللہ پہو نچ تو چونکہ بنوٹراع قریش سے دوئی ہیں رکھتے تھا اس لئے آپ اللہ نے ان کے علاقہ میں اپنے سفر کا انفاء ختم فرما دیا ، کہ اب اس علاقہ میں ضرر کا اندیشہ کم ہے ، اوراس علاقہ میں داخل ہونے کے بعد جب آپ اللہ کو فغذا کی ضرورت اندیشہ کم ہے ، اوراس علاقہ میں داخل ہونے کے بعد جب آپ اللہ کو فغذا کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہیں ایک خیمہ کے پاس تھم کر عربوں کے دستور کے مطابق بطور مسافر مہمان سامنے آئے ، یہ خیمہ خزاعہ قبیلہ کی خاتون ام معبد کا خیمہ تھا ، انہوں نے مہمان سامنے آئے ، یہ خیمہ خزاعہ قبیلہ کی خاتون ام معبد کا خیمہ تھا ، انہوں نے آپ اللہ تعالی میں دودھ معلوم نہیں ہوتا تھا ، آپ اللہ تعالی نے کرم فرمایا اور دودھ آگیا ، آپ اللہ تعالی نے کرم فرمایا اور دودھ آگیا ، آپ اللہ تعالی نے کرم فرمایا اور دودھ آگیا ، آپ اللہ تعالی کیا اور مزید ہی ہی اور آپ آلیت اس واقعہ کا ذکرخودام معبد نے مسرت کے ساتھ کیا ہے (۲)۔

کچھ دہر بعدام معبد کے شوہر آئے ، خیمہ میں دودھ کا برتن کھرا دیکھ کر جیران ہو گئے کہ ریکہاں ہے آیا ،ام معبد نے کہا کہ ایک بابر کت شخص بیہاں آئے تھے ،اور سے

<sup>(</sup>۱) تسجح بخاری: منا قب لاأ نصار، باب هجر ةالنبی واصحابه الی المدینه بهیرت این بیشام بنج ایس ۴۸۹-۴۷۹ (۲) طبقات این سعد . ا/ ۲۳۴ ، السیر ة النوبیة للا مام الذهبی : ۱/ ۳۲۹\_



دود ہان کے قدوم کا بتیجہ ہے، وہ بولے کہ بہتو وہی صاحب قریش معلوم ہوتے ہیں جن کی مجھے تلاش تھی ،احیماذ راان کی تو صیف کرو،ام معبد بولیں:۔

درمیان ایک شاخ ہوں کے ایک محض کو و یکھا، جس کی نظافت نمایاں ، جس کا چہراہ تاباں اور جس کی ساخت بیں تناسب تھا، پا کیزہ رواور پہندیدہ خو، ندفر بہی کاعیب ، ندلاغری کا فقص ، ندیب نکلا ہوا ، نہر کے بال گرے ہوئے ، چہرہ وجید ، جسم شومنداور قدموزوں تھا، آئکھیں سرگیں تھیں ، فراخ اور سیاہ تھیں ، پتلیاں کا لی تھیں ، ڈھیلے بہت سفید تھے ، پلکیں تھی اور لمبی تھیں ، پروقار خاموش دلبستگی لئے ہوئے ، کلام شیریں اور واضح ، ندکم بخن ، ند بسیار گو، گفتگو اس انداز کی جیسے پروئے موتی ، دونرم ونازک شاخوں کے درمیان ایک شاخ تازہ جود کیھنے میں خوش منظر، رفیق ان کے گردو پیش رہے ہیں ، جو کھے وہ فرماتے ہیں ، وہ سنتے ہیں ، جب تھم دیتے ہیں ، تو تعمیل کے لئے جھیٹتے ہیں ، خدوم ومطاع ، ندکوتا ہونی ندفسول گو ،

پیصفت من کروه بولا که بیتو ضرورصاحب قریش بیل اور میں ان ہےضرور جا ملوں گا(1) یہ

بہرحال آپ آلی کے رہبر نے آپ اور آپ کے رفقاء کو ساتھ لیکر اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک بیقبا تک جو مدید شہر سے تقریبا تین کیلومیٹر جنو بی جانب واقع ہے، پہونچ گئے۔



# بابشثم

## مديينه منوره كاقيام

## اوراجتماعي نظام اوردشمنول كي نئي سازشول كامقابليه

مکہ مکرمہ میں زمانہ نبوت شروع ہونے پرآپ کودعوت اور تبلیخ دین کا جواہم اور صبر طلب کا م سپر دکیا گیا تھا، مکہ کی تیرہ سالہ مدت میں آپ کواور آپ کی سرکر دگی میں آپ کی دعوت پرایمان والوں کواس کام کی ادائیگی کی ذمہ داریوں سے اور اس راہ کی دشواریوں سے اور اس راہ کی دشواریوں سے سابقہ پڑا اور اس کے سلسلہ میں ان حضرات نے پوری عزیمیت و برداشت کا شبوت دیا اور اس کا بوراحق اوا کیا۔

تیرہ سال کی مدت انسان کی ابتدائی زندگی کی الی مدت ہوتی ہے جس میں اس کی بوری تربیت بھی انجام پا جاتی ہے اور اس کواس کی عملی زندگی کے لئے بنیادی تجر بات بھی حاصل ہوجاتے ہیں، جواس کی عملی زندگی میں اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور کسی تجر یک یا دعوت کے لئے کام کرنے والوں کی صلاحیت کار کردگی کو مضبوط بنانے اور اس کو پروان چڑھانے کا فرریعہ بنتے ہیں، تیرہ سال کی مدت ایک طرح سے انسان کے پیدا ہوکر س بلوغ کے قریب تک پہو شخنے کی مدت ہوتی ہے، یہی مدت اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کئے گئے پیغام تن کے شروع ہوکر بلوغ تک پہو شخنے کی مدت بن، کی طرف سے مقرر کئے گئے پیغام تن کے شروع ہوکر بلوغ تک پہو شخنے کی مدت بن، اس کومبر وثبات کے ساتھ پورا کر لینے کے بعداب آگے کامر طارشروع ہوا۔

كمكى تيره سالدمدت كے لئے اللہ تعالى كى طرف سے بظاہر بينظام رہاكه دین کی دعوت کا فریضه انجام دینے کاپرمشقت اورتر بیتی نظام ممل میں آیا اور دعوتی کام کی تربیت کا ذریعہ بنا اور بیاس بورے علاقہ کے مرکزی مقام مکد میں انجام مایا جو بورے جزیرة العرب كا مركزي شهرتها، جوكه بورے عالم ارضى كى آبادى كے عين وسط میں مرکزی نقطه کی حیثیت رکھتا ہے، یہاں کام گویا اسی طرح شروع ہوا کہ وہ آسانی مدد وگرانی میں مضبوطی حاصل کرلے اور جب وہاں اس عظیم کام کی عملی صلاحیت اورا ندرونی طافت وجذبه سے بھر بورجماعت ایک ضروری تعداد میں تیار ہوجائے اور جب مکہ کے مقامی حدود میں اس کام کے لئے حالات کی سازگاری ندر ہے تو آپ دوسری جگہ جہاں حسب ضرورت کام کرنے اور نظام قائم کرنے کی گنجائش ہو ہنقل ہوجا تیں اورآئندہ کے لئے اسٹی جگہ کودعوت اوراس کی کارکردگی کا مرکز بنا تیں۔ چنانچەرىنى جگەمدېنەمنورە كىصورت مېں حاصل ہوگئى جہال عمل كومضبوط اور وسبع الاطراف كرفي كاموقع ملاء وہال خود آپ كے منتقل ہونے سے قبل آپ كے رفقاء کے وہاں پہو کئے جانے اور آپ کی آمد کے لئے زمین ہموار کر لینے کی ضرورت تھی، وہ ضرورت بھی انجام یا پچی تھی اورآپ کے اصحاب کرام و جاں نثاران اسلام مدینه منوره کی طرف ہجرت کر کے ایک خاندان کی طرح اکٹھا ہوگئے تھے اور تقریبا سب ہی وہاں منتقل ہو گئے تھے، اس کے بعد آپ کو ہجرت کی اجازت اس وفت ملی جب مکہ کے کا فروں نے بیدد مکھ کر کہ آپ کے ماننے والوں کو مکہ چھوڑ کرایک محفوظ جگہ ختقل ہونے میں کامیابی حاصل ہو چکی ہے اور ظاہر ہے اب آپ بھی وہاں چلے جائیں گے ادر وہاں سے اپنی دعوت حق جاری رکھیں گے تو انہوں نے آپ کی زندگی کو ہی ختم کرنے کا فیصلہ کرلیا، چنانچہ اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اب آپ بھی مدین منتقل ہوجا کیں، چنانچہ آپ نے خاموثی کے ساتھ رات کی تاریکی میں دشمنوں

کے درمیان سے نکلتے ہوئے مکہ کوچھوڑ ااور بھرت فر ماکر دہاں تشریف لے آئے اور اس طرح اب ایک متحکم مرکز اور نظام قائم کرنے کا موقع حاصل ہوگیا جہاں سے کام کوآ گے بڑھایا جاسکتا تھااور دعوت حق کودور دور تک پہونیجایا جاسکتا تھا۔

یٹرب(مدینہ منورہ) کے اصل عرب باشندے اُوس وخزر ن کے دوتبیلوں کے لوگ تھے (ا)، بیآ پیلیل کے اگر دیشتر مسلمان ہو چکے تھے، اور مہاجرین کے ساتھ برادرانہ بمدردی رکھتے ہوئے با قاعدہ مسلمانوں کی مشتر کہ برادری کی حیثیت اختیار کر چکے تھے، وہ سب آپ کے استقبال کے لئے تیار تھے(۲)۔

## مدينه ميل آسيعلينية كي آمد

حضور الله علی میرند پرو شیخ پر قباء کی طرف سے داخل ہوئے ، پیشہر کے جنوبی جانب تقریباً تین میل کے فاصلہ پر مدینہ سے تعلق رکھنے والی ایک بستی ہے، جہاں کھجور کے باغات ہیں، اس کے ساتھ اس کے جنوبی علاقوں ہیں، شرقی اور مغربی جانب مدینہ شہرتک و شوار گذار پہاڑی نشیب و فراز بھی ہیں، جن کوحرۃ کہتے ہیں (۳)، ایسے خطوں کے پھر کالے، تاہموار اور نوک دارکناروں کے ہوتے ہیں، جن پر چلنا دشوار ہوتا ہے، مدینہ منورہ ایسے پھروں کے خطوں سے مشرق، جنوب اور پورب سے گھرا ہوتا ہے، مدینہ منورہ ایسے پھروں کے خطوں سے مشرق، جنوب اور پورب سے گھرا ہوتا ہے، مدینہ منورہ ایسے پھروں کے خطوں سے مشرق، جنوب اور پورب سے گھرا ہوتا ہے، اس لئے وہاں جانے والے صرف اس کے شال کی طرف سے شہر ہیں داخل ہوتے ہیں، لیکن حضور علیق ہوتے والے صرف اس کے شال کی طرف سے شہر ہیں داخل ایسا میں اس کے تاب ہو نوبے پر کئی روز وہاں کیا تھا اور آپ کا اس طرف سے آئے کا انتظار بھی تھا، آپ قبایہ و نوبے پر کئی روز وہاں مجد کی تعمیر کی جو اسمام کی پہلی مجد کہلائی (۴) جس کے مقیم رہے، اور آپ نے وہاں مجد کی تعمیر کی جو اسمام کی پہلی مجد کہلائی (۴) جس کے بارے شرفر آن نے کہا:

<sup>(</sup>١) كمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، از: دْ اكثرْ جواديلي: ١٣٩/٣\_

<sup>(</sup>٢) سيرت ابن بشام: ١/٣٩٢ (٣) المغانم المطلبة في معالم طالبة عاز:علام مجد الدين فيروز آبادى: ١٠٨-١٣٠١ (٣) البدلية والنهلية: ٣/١٩٢١ سيرت ابن بشام: ١/٣٩٣ \_

ولمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رحال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين،

وہ مجدجس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پررکی گئی ہے زیادہ اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پہند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں ہی کو پہند کرتا ہے۔

(سوره توبه، آیت: ۱۰۸)

آپ دہاں دوشنہ کے روز ہو نچے تھے اور تین روز بعد جمعہ کے دن مدینہ کے لئے روانہ ہوئے ، راستہ ہیں جمعہ کی نماز کا وقت ہوا اور آپ نے راستہ ہی ہیں جمعہ کی نماز اداکر لی (۱)، مدینہ شرین داخل ہونے پر آپ کا وہاں زبر دست استقبال ہوا اور ہرا یک فائدان کے سربراہ نے اپنے یہاں اتر نے اور قیام کرنے کی درخواست کی ایکن آپ نے نود سے فیصلہ کرنے کے بجائے اپنی سواری کو آزاد چھوڑ دیا، آپ کو فدا کی طرف سے اس کا حکم تھا اور سواری کے لئے خدا کی طرف سے انتظام تھا کہ جہاں وہ رکے وہی جگہ خواضتیار کرنا حمان وہ رکے وہی جگہ کو اختیار کرنا خطاء ورنہ تو آپ کو ہرطرف سے دعوت دی جارہی تھی کہ ان کے مکان پر دکیں۔

بہرحال بیر شرف حضرت ابوابوب انصاریؒ کو حاصل ہوا کہ انہی کے دردازے پرآپ کی اور بیہی ایک دردازے پرآپ کی اور بیہی اور آپ نے وہیں قیام کا فیصلہ کیا (۲) اور بیہی ایک حسن انفاق تھا کہ حضرت ابوابوب مدینہ کے خزر جی قبیلہ کی ایک ایس شاخ کے فرو سے مضور آلیا ہے کہ داداعبدالمطلب کی والدہ تھیں ،اس طرح حضور آلیا ہے کی اس گھرانے سے قرابت بھی تھی۔

مسجد نبوى كي تغمير

#### پھرآپ نے اس کے سامنے کی زمین کوخرید کراس میں مسجد کی تغییر فرمائی ، بیہ

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام: ١/٣٩٣، زادالمعاد:٣٩/٣٥، دلائل النوة:٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٢) سيرت ابن بشام: ١/ ٢٩٦، ولائل المعيدة: ٥٠٣/٢.

ز مین دویتیم بچول کی تھی ، انہوں نے مسجد کا نام س کر ہدیہ کرنا چاہا، کیکن آپ نے بغیر قیمت کے لیٹا بہند نہیں کیااوراس کی بوری قیمت عطاء فرمائی اورمسجد کی تغییر کے کام میں برابرشریک بھی رہے، بیمسجد "مسجد نبوی" کہلائی (۱)، جومدین کی بردی اوراصل مسجد بنی۔ الله تعالى في آب كوية عزت عطا فرمائي كه آب كي بيه بنائي موكى مسجد عندالله الیی متبرک قراریائی که و ہاں نماز ا داکرنے پر دوسری عام مسجدوں کے مقابلہ میں ۵۰ ہزار نمازوں کے برابر تواب مقرر فرما دیا گیا، اس مسجد کے جنوب ومشرق میں منصلًا آب نے اپنی از داج مطہرات کے لئے حجرے بنوائے (۲) اور اس طرح آپ کی قیام گاہ معجد سے متصل بن گئی، پھرآپ کی وفات کے موقع پر اس مسجد سے متصل آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ کے حجرہ میں جہاں آپ کی وفات ہوئی آپ کی آرام گاہ بھی بنی،اس طرح اس مسجد میں نماز پڑھنے کے موقع ہے آپ کوسلام پیش كرنے اور اظهار محبت وتعلق كا ايك ذريعه بن گيا ، چنانچه جوبھی حج كرنے جا تا ہے، اس مسجد میں بھی حاضری دیتا ہے ،اس مسجد کا وہ حصہ جوآ ہے کی آ رام گا ہے متصل مسجد کے منبر تک واقع ہے، جنت کی کیار یوں میں سے ایک کیاری قرار دیدیا گیا جس میں نمازیر ٔ هناجنت میں نمازیر سے کی طرح ہے۔

مدینہ میں آپ کی تشریف آوری تک وہاں کی آبادی کی بڑی تعداد آپ کی مانے وائی بن چکی تھی ، اور وہاں کے اصل باشندوں کی طرف سے وعدہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ آپ کی حفاظت کریں گے ، اور آپ کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو اسلامی زندگی منائی میں اپنی زندگی کو اسلامی زندگی منائی میں گے ، اس طرح آپ کی دعوت حق بید کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا ، جس کا شرف میٹر ب نامی شہر کو ملاء بیٹر ب اصلاً شہر کے ایک حصد کا نام تھا ، جو آ ہستہ آ ہستہ پورے شہر کے لئے استعال ہونے لگا ، اس لفظ میں ایک خدموم بہلوتھا ، آپ نے اس لفظ کے لئے استعال ہونے لگا ، اس لفظ میں ایک غدموم بہلوتھا ، آپ نے اس لفظ کے

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام: ۱/ ۲۹۲ ، طبقات ابن سعد: ۱/ ۲۳۹ ، زا دالمعاد: ۲۲/۳ ـ

<sup>(</sup>۲)طبقات ابن سعد:۱/۴۲۰\_

ہجائے دوسرے الفاظ سے اس کی تعبیر پسند فر مائی اور اس وقت سے وہ طیبہ، طابہ، اور آپ کی نسبت سے مدینہ النبی کے نام سے موسوم جونے لگا اور مدینہ النبی کے اختصار کی بنا پر المدینہ کہا جائے لگا (1)۔

یے خزت وشرف ایک موقع آیا تھا کہ شاید طاکف کے شہر کو حاصل ہوجا تا اگر وہاں کے ذمہ داران اس دعوت کی عظمت کو بچھتے اور اس کی نصرت کے لئے اپنے کو پیش کر دیتے اور آپ کو اپنے بہال بلا لیتے ،اس دعوت می کے دہبر نے ان لوگوں کے سامنے پر مشقت سفر کر کے تعاون دینے کی بات رکھی تھی ،لیکن اس شہر کی قسمت میں سید مقام بلند نہ تھا، انہوں نے اپنی ضدو ہے دھر می کے باعث اسپنے کو اس شرف وعزت سے محروم کرلیا، جو دراصل خدا کی طرف سے بی اس کے مقدر میں نہیں تھی۔

بالآخراس کے تین سال بعد وہ شرف وعزت بیٹرب بعنی مدینہ کوعطا ہوئی جہاں کے لوگوں نے اس کی پیشکش پر لبیک کہا، اور اس کی نصرت کے لئے جان دل سے تیار ہو گئے اور اس طرح بیٹر ب کا شہر المدینة المنورة ( بعنی وہ شہر جونور سے منور ہوا )

بن گیا، اور اللہ تعالی کے آخری نبی کا مستقر اور مقام بن گیا، جس میں آپ کو مضبوط جمایتیوں کے درمیان رہتے ہوئے اسلام کی دعوت پھیلانے کا موقع ملا، اور دعوت اسلام کا بیمر حلہ حضور تیا ہے گئے ونبوت ملئے اور اس کے تحت دعوت جن دیے میں شخت سے مسلم کا بیمر حلہ حضور تیا ہیں جنت سے مسلم کی ایر ترحور کی دینے میں شخت سے مسلم کی ایر ترحور کی دینے میں شخت سے مسلم کا بیمر حلہ حضور تیا ہیں سام ال کی مدت گذار نے کے بعد شروع ہوا۔

اس منتقلی کے ذریعہ آپ کواور آپ کے رفقاء کرام کودعوت دین حق کے آغاز والے مقام شہر مکہ کے افراد کی وشمنی اور ایڈ ارسانی سے بچاؤ کا موقع بھی ملاء اور مسلمانوں کو بہاں برا درانداور تعاون کا ماحول حاصل ہوجائے ہے دین حق کی تبلیخ و اشاعت کی ذمہ داری کی انجام دہی کا فریضہ زیادہ منظم اور زیادہ توجہ سے انجام دینے کا

<sup>(</sup>١) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام:١٣٠/١٣١\_

بھر پورموقع ملا ،البتہ اس مرحلہ میں انفرادی دشنی اور ایذ ارسانی کی جگہ پر اجتاعی اور منقلہ سطح کی دشنی سے سابقہ پڑا۔

## مدينه كي طبعى اور جغرافيا كى حالت

مدینه منورہ اینے جائے وقوع کے اعتبار سے مخصوص اہمیت رکھتا تھا، وہ مکیہ تمرمه يققر يبأسا زهے جارسوكيلوميٹر شال بين واقع تھا،اس كے اردگر ديباڑيوں كا سلسلہ تھا،مغربی جانب کے پہاڑوں کے دوہری طرف تھوڑے فاصلہ برسمندر تھا، سمندراور پہاڑ کے درمیان مطح جگھی ،جواپنے جائے وقوع کے لحاظ ہے تہامہ کا جزء تنفی،جنوب سے آنے والے قافلے اس میں گذر کرشام،مصراور ترکی جاتے تھے، بیہ راسته مدیندے قریب ہونے کی بنا پرایک طرح سے مدینہ دالوں کے زیر اثر تھا، مدینہ شہراہے مشرقی رخ کے لحاظ سے پہاڑی سلسلہ جے جاز کہتے ہیں کے مغربی کنارے واقع ہے اور اس کی زمین پیداواری صلاحیت رکھتی ہے، چنانچہ اس میں کھیتی باڑی ہوتی رہی ہےاور مجور اور انگور کے باغات بھی ہوتے ہیں،اس کی دجہ سے یہاں کے باشندے عام طور پرکسان اور اور زمیندار ہوتے تھے، اور بیہ بات مکہ کے برعکس تھی جہال کی زمین خشک تھی، وہاں کے لوگ تجارت پیشہ ہوتے تصاور اس کے لئے ان کو تمجی مال کے ساتھ بین جانا پڑتا تھا، بھی شام، اور شام جانے میں مدینہ کے قریب سے گذرنا ہوتا تھا، چنانچہ جزیرۃ العرب کے اطراف میں یہاں کے لوگوں کی بیاہمیت مسمجی جاتی تھی کہ وہ اگرناراض ہوں تو تجارتی راستوں پر رکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں، خاص طور پر قریش کے لئے جو کہ تجارتی پیشہ والے تھے،اپنے شام جانے والے راستہ کے مدینہ کے قریب سے گذرنے کی نزاکت کو سجھتے تتھے، نیز مدینہ کے ہے والے قبیلے اوس وخزرج عربوں کی قتطانی نسل سے تھے، جب کہ قریشی اور ان کے دوست اور قرابت والے قبائل اساعیلی نسل سے تنھے،اس قبائلی فرق ہے بھی دونوں کے درمیان ایک حد تک الگ الگ ذہن اور اپنے اپنے قبیلہ کی نسلی عصبیت بھی پائی جاتی تھی (۱)۔

#### اجتماعي حالت

مدیندکاییشم بیهال کے لوگول کے مسلمان ہونے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بیال آمد سے پہلے دومرے علاقول کے عرب قبائل کی عادت و دستور کے مطابق آپس میں احساس عزت کی زیاد تی کی بنا پر خانہ جنگی سے گزر رہا تھا اور بیہال کے علاقا کی اور مقامی حالات آپی مخصوص بیچید گیال بھی رکھتے تھے، یبال عربول کے دو قبیلے اوس و مقامی حالات آپی مخصوص بیچید گیال بھی رکھتے تھے، یبال عربول کے دو قبیلے اوس و خزرج تھے جو اصلا آیک ہی نسل سے تھے، آپس میں یہودی قبائل بھی تھے، جوعرب نہ ہونے کی وجہ سے باہری سمجھے جاتے تھے، ان کی آبادی بھی کم تھی، ان میں خاص اور ہوئے کی وجہ سے باہری سمجھے جاتے تھے، ان کی آبادی بھی کم تھی، ان میں خاص اور ہوئے خاندان بنو فضیر، بنو قریظہ، بنو قبیقاع کے نام سے معروف تھے، یہ وہال کے متمول ہوئے میں ہوئے کہ اور ان کی آپل کی مزدوری پر رکھتے اور ان کے غریبول کو سودی قرضے و یہے تھے، اور ان کی آپل کی مزدوری پر رکھتے اور ان کے غریبول کو سودی قرضے و یہے تھے، اور ان کی آپل کی الزائیوں میں ایک فریق کو دوسر نے فریق کے مقابلہ میں تقویت بہو نچاتے تھے، اس کو انہوں میں ایک فریق کو دوسر نے فریق سے مقابلہ میں تقویت بہو نچاتے تھے، اس کی آپل کی آپل کی آپل کی ایک مقابلہ میں تقویت بہو نچاتے تھے، اس کا خسمی ندوی تحرب قبائل کے آپلی نگراؤ میں شدت اور بوجہ جاتی تھی (۲) مولانا سید ابوالحن علی حتی ندوی تحرب قبائل کے آپلی نگراؤ میں شدت اور بوجہ جاتی تھی (۲) مولانا سید ابوالحن

" وہال کی زندگی چیجیدگی میں مکہ سے بڑھی ہوئی تھی ،اس طرح رسول الدّسلی
اللّٰد علیہ وآلہ وسلم کو پیش آنے والے مسائل مختلف نوعیت کے بتھے، وہاں کئی ندا ہب
اور معاشرے اور ثقافتیں تھیں جن پر قابویانے اور مدینہ کو ایک عقیدہ اور ایک دین کے
رنگ میں ریکنے کا کام مؤید من المدرسول ہی کرسکتا تھا، جسے اللّٰد نے حکمت وبصیرت اور

<sup>(</sup>۱) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ۱۳۸/۱۳۳ – ۲۱) تاريخ العرب امعام ، از :سيدٌ يو، ترجمه عربي: عادل زعميز عن: ۵۱، مكدد المدينه في الجاهليه وعبد الرسول ، از :احمد ابراجيم الشريف \_

قوت فیصلہ اورانسانیت کے بھر ہے شیراز ہے کو جمع کرنے اور متحارب قو توں اور نظریوں کو ہدایت اور نتمیرانسانیت کے کام میں ایک دوسرے کا مددگار بنانے کی غیر معمول صلاحیت سے نواز اتھا، اور جسے ایک دکش شخصیت عطا کی تھی۔اللہ تعالی نے اپنے کلام میں اس کواس طرح فرمایا کہ:

وی ہے جس نے اپنی مدد اور سلمانوں کے دل ذریعہ آپ کی پُشت پناہی کی اوران کے دل ملادنے کہ اگر آپ دنیا کی ساری دولت بھی خرج کردیے تب بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے سنے، لیکن اللہ ہی نے ان میں جوڑ اورا تفاق پیدا کردیا، وہ غالب اور حکمت والا ہے "(۱)۔

وهدوالذي أيدك بنصره وبالمؤمنين الله والفقت مافي الأرض جميعاً ماألفت بين قلوبهم ولكن الله عزيز ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، (مورة الانفال ٦٢٠-٦٣)

# عالمي مواخات

ابقریش کے مسلمانوں کے دید آگراوی و فرزرج کے ساتھ اتھا دکر لینے

ہدید کی آبادی میں دونسلول کے درمیان بعنی اول و فرزرج اور قریش کے
مسلمانوں کے درمیان اخلاقی ودینی رشتہ نے کم از کم ان دونوں کے درمیان عصبیت
والی علیجد گی بردی حد تک ختم کردی، اور اسلام کے جھنڈے کے بنچ دونوں ایک
ہوگئے، دونوں کے مرشد ورہنما ایک ہوگئے، اور اس طرح اس سے اسلامی نظام
حیات کو خاصی تقویت حاصل ہوگئی، جس کو حضور روائی کے کہ انشمندانہ اور محبت واخلاق
والی رہبری حاصل ہوگئی، اس طرح یہاں ایک ایسی طاقت بن گئی جس کی باگ ڈور
حضور اللہ کے ہاتھ میں تھی، مکہ سے آنے والے مسلمان اساعیلی نسل سے ہونے کی
وجہ سے اوس و فرزرج کے اصل قرابت والے نہ تھے، بلکہ ایک دوسرے کو ایک طرح
سے غیر بلکہ حریف سیجھتے تھے، اس دوری واجنبیت کے مداوا کے لئے حضور و ایک طرح

کیا کہ ان میں ہا قاعدہ مواخات بعنی بھائی بھائی ہونے کامعاہدہ رشتہ داری طرز کا کرادیا(۱)جس سے دونوں کی نسلی علیحد گی قربت واخوت میں تبدیل ہوگئ۔ حضرت مولانا سیدا ہواگھن علی ندوی لکھتے ہیں:

'' بیر مواخاۃ (بھائی چارہ) پی نوعیت کی منفرد اسلامی وعالمی اخوت کی اساس ایک صاحب دعوت امت کے قیام کا مقدمتھی، جوا یک نئی دنیا کی تغییر کے لئے بر یا ہور ہی تھی اور جو تھیجے و معین عقائد اور دنیا کو بدشختی وبدظمی سے نجات دینے والے نیک مقاصد اور ایمان و معنوی اخوت و متحدہ سرگرمی کے تعلقات کے لئے قائم ہور ہی نیک مقاصد اور ایمان و معنوی اخوت و متحدہ سرگرمی کے تعلقات کے لئے قائم ہور ہی تھی ، اس طرح مہاجرین وانصار کے درمیان میں محدود اخوت دنیائے انسانیت کی نئی زیر گی کا چیش خیمہ ٹابت ہو گئی '(۲)۔

چنانچہ اسلام کے اس شہر میں آنے اور اسلامی ہدایات قبول کر لینے سے ان کو ہوائی ہمارہ کی نظین کی گئی اور قبائلی عصبیت چھوڑ کر انسانی ہمدر دی اور انصاف کی تلقین کی گئی، ان میں باوجود قبائلی عصبیت کے اخوت بیدا ہوئی اور انہوں نے آپس میں ہی نہیں بلکہ مکہ کے لوگوں کو بھی اپنا بھائی بنالیا، آپ ایس کے دہاں تشریف لانے سے محبت و بھائی جارگی ، ہمدر دی و مخواری کی شاندار فضا قائم ہوگئی۔

بهوومد ببندسه معامره

مدینہ میں عربوں کے ساتھ جو یہودی قبائل آباد تھے،اصلاً شام کے علاقہ کے تھے،وہ عربوں کے تھجور والے علاقوں میں سے کسی ایک علاقہ میں نبی آنے کی پیشن

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری باب اخاءالنبی بین المهر جزین والاً نصار ، طبقات این سعد: ا/ ۲۳۸ \_

<sup>(</sup>٣) نبي رحمت ، ص: ٢٦٧، نيز مديد كى جغرافيائى، لمجيى، اخلائى اوراجهائى حالت كے ليے ملاحظه كري البيبود فى بلاوالعرب از داكٹر اسرائيل ويلفنسن، ابنواسرائيل فى القرآن والسنة از داكٹر سيد محمد طنطاوى، و " البيبود فى بلاوالعرب قبل الاسلام "از داكٹر جوادعلى، "مكة والمدينة فى الجابسية وحمد الرسول" از احمد ابراہيم الشريف، "بلوغ الأرب فى معرفة احوال العرب" از علامه محمود شكرى اللّاوى، "وفاء الوفا فى اخبار دارالمصطفى" از عهد ورئ دي معرفة احوال العرب "از علامه محمود شكرى اللّاوى، "وفاء الوفا فى اخبار دارالمصطفى" از مهمودى، "التراحيب الادارية" از كمانى -

سون اپنی کتاب میں دیکھ کریہاں آکربس سے تھے،اپ نسلی فرق کی بنا پراپ ذہن اور خصوصیات سے عربوں سے مختلف تھے،اور خربی لحاظ سے بھی علیحدگی رکھتے تھے،اس طرح نسلی، خربی، اور وطنی بنیاد پر یہاں اصلی باشندوں سے مختلف حیثیت رکھتے تھے،اس سے اس کے ساتھ علمی اور اقتصادی لحاظ سے عربوں پران کو برتری حاصل تھی، جس سے وہ سیای اور اقتصادی فائدہ اٹھاتے تھے،لیکن آبادی میں تعداد کے لحاظ سے عربوں کو ان پر برتری حاصل تھی، یہودی افراد عربوں پراپی اقتصادی برتری اور علمی بنیاد پر کو ان پر برتری حاصل تھی، یہودی افراد عربوں پراپی اقتصادی برتری اور علمی بنیاد پر عربوں کو ایک باز پر دھمکاتے ہوئے تھے اور اقتصادی دائرہ میں ان پر اپناز ور دکھاتے تھے اور علمی بنیاد پر بنیاد پر دھمکاتے ہوئے کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں سے پیشین گوئی ہے کہ ان اطراف بنیاد پر دھمکاتے ہوئے کہتا ہوں گئی اور تا ہوئے ان اطراف میں بیٹیشین گوئی ہے کہ ان اطراف میں ان کی قیادت میں تم پر با قاعدہ اپنا غلبہ اور میں ان کی قیادت میں تم پر با قاعدہ اپنا غلبہ اور برتری حاصل کرلیں سے (۱)۔

حالا تکہ ان کا دین وین موسوی تھا اور موسی علیہ السلام اللہ تعانی کے برگریدہ نبی سے الیکن ان بہودیوں کا اور دیگر علاقوں کے بہودیوں کا بھی اپنے دین برعمل بورانہیں تھا، انہوں نے اپنی آسانی کتاب ' توریت' بیں اپنی مرضی سے تصرف بھی کیا تھا اور اس تھارف کی بنیا دیر بعض غلط کا موں کو بھی صحح قرار دیکراپی پسند کے مطابق عمل کرتے تھے۔ بالآخر اس طرح کی اللہ تعالی کی مسلسل نا فرمانی کی بنا پر اللہ تعالی نے ان کو مبغوض قرار دے دیا ، لیکن وہ اس غلط فہنی میں تھے کہ آنے والا نبی انہی بیس سے ہوگا ، مبغوض قرار دے دیا ، لیکن وہ اس غلط فہنی میں تھے کہ آنے والا نبی انہی بیس سے ہوگا ، کونکہ کچھ عرصہ سے ایسا ہی ہور ہاتھا ، اللہ تعالی کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دہونے کی بنا پر ان پر فضل ہور ہاتھا ، جس کی مسلسل نا قدری نے ان کو مبغوض بنادیا ، لیکن وہ اپنی خام خیالی کی بنا پر اس آخری نبی کے اپنے ہی میں ہونے کے مبغوض بنادیا ، لیکن وہ اپنی خام خیالی کی بنا پر اس آخری نبی کے اپنے ہی میں ہونے کے مبغوض بنادیا ، لیکن وہ اپنی خام خیالی کی بنا پر اس آخری نبی کے اپنے ہی میں ہونے کے مبغوض بنادیا ، لیکن وہ اپنی خام خیالی کی بنا پر اس آخری نبی کے اپنے ہی میں ہونے کے مبغوض بنادیا ، لیکنی علامتوں کی بنا پر ان کی پھی خاندانی شاخیس مدینہ اور راس کے شالی متو قع تھے ، اور جگہ کی علامتوں کی بنا پر ان کی پھی خاندانی شاخیس مدینہ اور راس کے شالی علاقوں میں آکر بس گئی تھیں اور انتظار میں شے۔

لیکن جب نبی ان کے بجائے عربوں میں مبعوث ہوا توان کونا گوار ہوا اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ،لیکن مدینہ کے عربول نے بہود بول سے جوسنا تھا اس کی بنابر حضور ملاقط کی ثبوت کی خبران کو یہودیوں کی بتائی ہوئی بات سے مطابقت ر کھنے والی بات معلوم ہوئی ، بلکہ ان کواس کی بنا پرحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بچے ہونے کی ایک طرح سے دلیل بھی معلوم ہوئی ، اسی لئے مدینہ میں آسانی کے ساتھ اسلام کے قبول کرنے کی صورت بن گئی اور پھر جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو یہودنے بیدد کھے کر کہ آپ ایک کے ساتھ مدینہ والوں کی اکثریت ہوگئی ہے،اس اکثریت سے پچھڈر کراپی نا گواری اپنے دل بی میں رکھی ،ادھرحضور سلی الندعليه وآله وسلم نے صورت حال کو الحیمی طرح سمجھ لیا تھا، لہذا مناسب سمجھا کہ یہود بوں سے امن معاہدہ کرلیا جائے تا کہ مدینہ کی آبادی میں کسی طرح کے خلفشار کی فضانه بن يبود يول في چونكه اقليت بس يق يهمعامده مصلحًا قبول كرمياءاس معامده میں عرب مسلمانوں اور بیہود بول کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ برامن برتاؤ اورایک دوسرے کی زہبی وساجی خودمختاری رکھی گئے تھی اور بیرونی خطرہ پیش آنے پرایک دوسرے کی مدد کرنا طے کیا گیا تھا،اس معاہدہ کے بعد مدینہ کے شہر میں اسلامی دعوت اوراسلامی نظام وطرز حیات کے اختیار کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی ندرہی (۱)۔

اسلام کے اجتماعی نظام کا قیام

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تشریف لاکر بہاں کے باشندوں کے درمیان اتفاق واتحاد پیدا کر کے اسلامی زندگی کا اجتاعی نظام قائم فرمادیا جس میں سب مسلمان ایک امیر کے ماتحت شریعت کے مطابق زندگی گذارنے کے اصول کے یابند ہوگئے ،اس نظام میں ایک اہم مسئلہ بیرتھا کہ مکہ سے آئے ہوئے

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام:۱/٥٠٠ -٥٠٠٨

مسلمان اور مدینه میں مقیم مسلمان الگ الگ وطن اور الگ الگ قبیلہ کے تھے اور مکہ ہے آنے والوں کواینے وطن کے سامان اوراینے اقتضادی وسائل سب چھوڑ کر خالی ہاتھ اس نئی جگہ برآنا پڑاتھا، جہاں ان کواینے معاش کے دسائل کا فوراُلظم کرنا آسان نہ تھا، کیکن ان دونوں کی ایمانی زندگی ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے اثر ہے اس سطح کی ہوگئی تھی کہ آپ جو نظام تبویز فرماتے وہ مان لیا جاتا، آپ نے اسلامی اخوت نیز آلیسی تعاون کے اصول یر ان میں آلیسی مواخات کا حل تبجویر فرمایا که مکہ سے آئے ہوئے مسلمانوں اور مدینہ کے باشندوں کے درمیان میں ایا بھائی جارہ قائم ہو، کہاس کے ذریعہ ہرمدنی کے ساتھ ایک کی پوری طرح شریک اور مثل بھائی کے ہوجائے ،اس طریقہ سے ججرت کر کے آنے والے اور ان کے مدنی شریک کار ایک دوسرے ہے جڑ گئے ادر گویا کہ دونوں اصل باشندوں کی طرح بلکہ بهائی بھائی ہو گئے،جس کا اثر معاشی صورت حال پر بھی پڑا، اس مواخات کا بدایک فائدہ ہواکہ مہاجرین وانصار کے درمیان رشتہ جیساتعلق قائم ہوگیااور اس سے بورے شہر کے لوگوں کی متحدہ اسلامی سوسائٹی کی تشکیل انجام یا گئی، دوسری طرف یہودی آبادی اس معاہدہ کے ذریعہ سے جوان سے کیا گیا تھا اس سوسائٹ کئ حلیف ہوئ اوراس طرح اس شہرے اسلامی نظام زندگی اوراس کا اینے مقاصد کے مطابق عمل اختیار کرنے کا پورا ماحول بن گیا،اورحضورصلی الله علیه وآله وسلم کواسلام کا اجتماعی نظام قائم کرنے کا موقع حاصل ہوگیا ، جو مکہ میں و ہاں کی مثننی اور بخت حالات اور کفار کے غلبہ وعداوت کی وجہ سے قائم نہیں کیا جاسکا تھا، اور وہاں صرف انفرادی سطح ہی پر احکام البی پرعمل ہور ہاتھا ،اوراس کے ساتھ دعوت کا بھی انفرا دی سطح پر کام انجام دیا جار ہاتھااورآ خرمیں وہ بھی مشکلات میں گھر گیا تھا،جس کی وجہ سے مکہ سے منتقل ہونے یر مجبور ہونا پڑا تھا، اور قریش کی طرف ہے بکڑ دھکڑ کے باعث ان کی گرفت ہے بیجنے کے لئے ایک چکر دارراستہ ہے مدینہ منورہ سفر کرنا پڑا تھا۔

#### اذان كاآغاز

عبادت کے سلسلہ میں نماز پہلے نے فرض تھی جو مکہ میں علیحہ ہلی علی وادرایک حد تک چھپ کر پڑھی جاتی تھی ، مدیندآ کر بیدد شواری ختم ہوئی ،اس کے لئے مسید میں ہماعت سے پڑھنے کے لئے بلانے کی ضرورت تھی ،اس کے لئے ہجرت کے پہلے سال ہی اذان دینا مقرد کردیا گیا، جماعت کے ساتھ با قاعدہ نماز ہونے پر جب ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں کو بلائے جانے کا کیا طریقہ ہو، کسی نے ناقوس بچا کر اطلاع دینے کی رائے دگی ،کسی اور نے کسی اور طریقہ کی نشامہ ہی کی ،ای غور وفکر کے اطلاع دینے کی رائے دگی ،کسی اور نے کسی اور طریقہ کی نشامہ ہی کی ،ای غور وفکر کے دوران ایک صحابی آئے اور اپنا خواب بیان کیا ، کہ انہوں نے ایک شخص کوفلاں الفاظ میں اعلان کرتے و یکھا اور اذان کے الفاظ سنائے ، بیہ الفاظ ایسے تھے کہ رسول الشور ہوئے نے فرمایا کہ پہلقین آئی ہے جوخواب کے ذریعہ بھی ہوتی ہے، الہذا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلاکران کو سکھا دیا ،اس طرح اذان کا سلسلہ شروع ہوا(۱)۔

# تحويل قبله

مسجد نبوی کا جائے وقوع چونکہ بیت المقدس اور مسجد حرام مکہ کے درمیان ہے۔ اس کی وجہ ہے اس میں قبلہ کے قعین کا مسئلہ تھا، کیونکہ سابقہ آسانی شریعت کے مطابق اب تک قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، حضور اللہ اللہ اور مسلمان جب تک کوئی نیا عظم ند آئے اس رخ کے پابند تھے، البتہ کعبہ کے تقدس کی بناپران کا جی اس کو چا ہتا تھا، شاید اس کے مسجد حرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے قوم جرحرام کے جنوبی درخ پر کھڑے ہوکر شال کا رخ اختیار کرتے تھے، اس طرح دونوں کا رخ ایک جو جو اتا تھا، کیکن میہ بیہاں مدینہ میں مکن نہیں تھا، اور قبلہ کے لئے کوئی نیا تھام نہیں آیا تھا، ہوجا تا تھا، کیکن میہ بیہاں مدینہ میں مکن نہیں تھا، اور قبلہ کے لئے کوئی نیا تھام نہیں آیا تھا،

<sup>(</sup>۱) منتج بخاری، کتاب لأ ذان، باب بدءالأ ذان، سيرت ابن بشام: ۱/ ٥٠٨ – ٥٠٩ \_

لہذا آپ اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء کے ہی افتیار کردہ لینی بیت المقدس کارخ افتیار فرماتے رہے، اس میں کعبہ کارخ پشت کی جانب پڑنے لگا۔

لیکن آپ کی خواہش کعبۃ اللہ کے رخ کواختیار کرنے کی تھی کیونکہ بیت المقدس کو مجد وقبلہ بنانے والے ابوالا نبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کعبہ کی لتمیر کی تھی ، اوراس کو دین وعبادت کا سب سے بڑا مرکز قرار دیا تھا اوراس کی اہمیت و عظمت کے لئے دُعاء کی تھی اوران سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام نے بھی اس جگہ کو عبادت کی جگہ بنائی تھی ،اس طرح بیاللہ کا سب سے پہلا گھر کہلا یا اور د نیا کا سب سے مرکزی عبادت فانہ بنا، جبیا کہ خودالند تعالی نے فرمایا:

پہلا گھر جولوگوں کے عبادت کرنے لئے مقرر کیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے بابر کت اور جہان کے لئے موجب ہدایت۔

﴿إِنْ أُولَ بِيتَ وضع للناس للذي ببكة مبركا و هدى للعالمين،

[آلمران:۴۹]

اس طرح وہ قبلہ بننے کا مستحق معلوم ہوتا تھا،کیکن اس کو قبلہ بنانے کا جب
تک خدا کی طرف ہے آپ کو تھم نہ لے آپ محض اپنی خواہش پڑمل نہیں کر سکتے تھے،
صرف اظہار خواہش کر سکتے تھے، چنانچہ آپ کی خواہش کو قبولیت ملی اور بیت اللہ
شریف کو قبلہ بنانے کا تھم نصف ماہ شعبان کا جو بیس آگیا۔

سی تھم آپ کے مدینہ تشریف لانے کے ایک سال چار ماہ بعد آیا (۱)، اس
مت میں آپ نے یہاں ہے مجد بہت المقدس کے رقع پر نمازیں اوا فرما کیں۔
سیبات یہودیوں کو ہری گئی کیونکہ وہ اصل عبادت گاہ ہونے کا حق صرف اپنی عبادت گاہ بیت المقدس کا سیجھتے تھے، لیکن اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت جھتا ہے کو اس طرح شامل فرمادیا کہ دونوں کی شریعت ایک شریعت ہوگئی ساتھ حضرت جھتا ہے گواس طرح شامل فرمادیا کہ دونوں کی شریعت ایک شریعت ہوگئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے بنی اسرائیل کو عاصل شدہ خصوصیت بنی اسرائیل سے ہٹ کر محمد اللہ کی طرف منتقل ہوگئی اور کھیہ سے تعلق کا معاملہ دونوں میں اسرائیل سے ہٹ کر محمد اللہ کی وراخت حضرت محمد اللہ کی کے طرف منتقل ہوگئی اور کھیہ البندا میں البندا محمد کی مرکزیت کعبہی طرف منتقل ہوگئی البندا ہیں المقدس کی مرکزیت کعبہی طرف منتقل ہوگئی۔

اسلامي معاشره كي تشكيل

حضور الله کی کورسی ایمیت ملی اور مدید شیر کورسی ای لحاظ ہے خصوصیت حاصل ہوگئ اور دہاں نبوی کو بھی ایمیت ملی اور مدید شہر کو بھی ای لحاظ ہے خصوصیت حاصل ہوگئ اور دہاں سے مسلمانوں کے معاملات و مسائل اور ان کی فد بھی اور اجتماعی زندگی کے معاملات کا نظم وانظام اور ہدایات جاری ہونے لگیں اور اس طریقہ سے اسلامی نظام عمل جاری ہونے کا انتظام ہوگیا، اور دینی، اجتماعی اور اخلاقی معاملات کے لئے ہدایات آنے لگیں اور چونکہ اسلامی شریعت سابقہ نبیوں پر کھمل نہیں کی گئی تھی، اور اب آب پر کھمل کی جانے والی تھی، لہذا اس کی تحکیل وجامعیت کے لئے زندگی کے متنوع اور مختلف مواقع کے لئاظ سے احکام بندر ترج آناشروع ہوئے بنمازوں کا تعین ، روزوں کا تعین ، روزوں کا تعین ، روزوں کا تعین ، خواہ وہ انفردی دائرہ کے ہوں ، یا اجتماعی دائرہ کے ہوں ، ان کی در تنگی اور انجمائی کے خواہ وہ انفردی دائرہ کے ہوں ، یا اجتماعی دائرہ کے ہوں ، ان کی در تنگی اور انجمائی کے خواہ وہ انفردی دائرہ کے ہوں ، یا اجتماعی دائرہ کے ہوں ، ان کی در تنگی اور انجمائی کے خواہ وہ انفردی دائرہ کے ہوں ، یا اجتماعی دائرہ کے ہوں ، ان کی در تنگی اور انجمائی کے خواہ وہ انفردی دائرہ کے ہوں ، ان کی در تنگی اور انجمائی کے خواہ وہ انفردی دائرہ کے ہوں ، یا اجتماعی دائرہ کے ہوں ، ان کی در تنگی اور انجمائی کے خواہ وہ انفردی دائرہ کے ہوں ، یا اجتماعی دائرہ کے ہوں ، ان کی در تنگی اور انجمائی کے

<sup>(1)</sup> طبقات این سعد: ا/ ۴۳۴، زادالمعاد: ۲۶/۳۰

لئے سہولت کا کھاظ کرتے ہوئے ہدایات آنے لگیں، ای کے ساتھ دوستوں سے دوسی بطیفوں کے ساتھ معاہدہ کی پابندی اور تملد آوروں کے ساتھ مقابلہ کی اجازت، انسانیت کی بھلائی کا کھاظ ، ایمان والوں کے آپی تعلقات اور جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سب کے احکام موقع موقع سے آپ کو بندر تئ دئے جاتے رہے جوقر آن مجید کی آیات کے ذریعہ اور آپ پر مختلف طریقہ سے آنے والی وحی کے ذریعہ آتے کی آیات کے ذریعہ آتے مارے احکام حالات اور واقعات کا جو جو تقاضہ ہوتا اس کے لھاظ سے نازل ہوتے ،اس طرح ان کی عملی شکل لوگوں کے سامنے آتی رہی ،اور بید احکام صرف نظری طور پر نہیں رہے ، بلکہ ان کو عملی شکل میں بھی بتایا جائے لگا ،مسلمان احکام صرف نظری طور پر نہیں رہے ، بلکہ ان کو عملی شکل میں بھی بتایا جائے لگا ،مسلمان کو عملی کہ اور اس میں جب اور جہاں الی صورت ہوتو اس محفوظ کیا گیا ، تا کہ مسلمانوں کی آئندہ زندگیوں میں جب اور جہاں الی صورت ہوتو اس میں بین اور کھا تا کہ مسلمانوں کی آئندہ وزندگیوں میں جب اور جہاں الی صورت ہوتو اس میں بین اور کھا تھا تھی کا اس میں ان کا انطباق کیا جا سکے اور اس طریقہ سے اسلام آئندہ کی ضرور توں کے لئے اس میں ان کا انطباق کیا جا سکے اور اس طریقہ سے اسلام آئندہ کی ضرور توں کے لئے بھی کھمل و بین اور کھمل شریعت کی حیثیت سے محفوظ ہوگیا۔

#### صفدا دراصحاب صفه

تحویل قبلہ کے بعد جب مسجد نبوی کارخ بیت اللہ کی طرف ہوگیا تو قبلہ اول کی طرف کی دیوار اور اس کے متصل جو جگہ ایک چبوتر سے کے طور پڑھی و و ان مسلمان افراد کے ٹہر نے کے لئے چھوڑ دی گئی جو صفو ہوئے ہے ۔ دین کی با تیں معلوم کرنے اور سکھنے کے لئے آ کر مقیم ہونا چاہتے تھے، چنا نچہ و ہاں پر لوگ ٹہر نے لگے جن کے کھانے پینے کا انظام حضو ہوئے ہے گھر والوں کی طرح کرتے تھے اور حضو ہوئے ہے کہ اپنی سخاوت کی وجہ سے اور غریبوں کی مدد کرنے کے باعث وقا فو قا بڑی دشواری ہوجاتی تھی اور فقر و فاقہ تک کی نوبت آ جاتی تھی جس کوآ پ کا بھی جرداشت کرتے تھے اور میرونا کی طرح کرنے تھے اور میرونا کی نوبت آ جاتی تھی جس کوآ پ کا بھی جمزان تھی ، لیکن اس طرح کے اور میردین سکھنے والوں کی قعداد بھی بھی ستر افراد تک یہو نے جاتی تھی ، لیکن اس طرح کو میردین سکھنے والوں کی قعداد بھی بھی ستر افراد تک یہو نے جاتی تھی ، لیکن اس طرح

دین کی تعلیم یافتہ ایک جماعت تیار ہوگئی، بیجگہ صفہ کے نام سے مشہورتھی (۱) اور بیہ اسلام کا پہلا مدرسہ بنا جو صرف مسلمانوں کانہیں، بلکہ عربوں میں بھی قائم ہونے والا پہلا مدرسہ ثابت ہوا جو صفہ بیتنی چبونزے کے نام سے موسوم ہوا، یہیں سے حضور والعظیم سے دین کے مسائل اور اسلامی تعلیمات کے حصول کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر پورے عالم میں اسلامی مدارس قائم ہوتے جلے گئے۔

# دعوت کی راه میںصبر و بر داشت

حضور الله اورآپ برایمان لانے والے اصحاب کو مکہ کی زندگی میں کفار کی ایڈ ارسانی سے سابقہ دراصل اپ عزیزوں اور ہم وطنوں سے ہی پیش آیا تھا، اور وہ ان سے عمو ما ایک ہی خاندان کے ہونے کی بنا پر ہمت، غیرت اورا حساس عزت میں کم نہ تھے، چاہے تو انقام کے ایسے طریقے اختیار کرتے کہ ان کے چین وسکون کو بھی باقی نہ رہنے دیے ، اور ون رات میں جب موقع ما تا تو بدلہ لے لیا کرتے ، لیکن ان کو محمل البی تھا کہ وہ خاموثی کے ساتھ صبر و برداشت اور دعوتی افہام و تفہیم تک اپ کو محد و در کھیں ، ان کو کھم تھا کہ وہ خاموثی کے ساتھ صبر و برداشت اور دعوتی افہام و تفہیم تک اپ کومید و در کھیں ، ان کو کھم تھا کہ و کفوا اید بکم و افیموا الصلاۃ کہ اپ ہاتھوں کو روکے رکھوا ور نماز قائم کر و (۲) ، سواسال تک بیسلسلد رہا اور آخر میں وطن سے بھی نکلنا پڑا اور دوسری جگہ حاصل ہوئی جہال معتد بہ تعداد کے ساتھ اجتماعیت قائم ہوگئی اور اجازت کی کہ اب مسلسل برواشت کرتے رہنے کی خرورت نہیں ، اپنی حفاظت اور اخر میں کھیلکور و کئے کے طاقت استعال ہوگئی ہے (۳)۔

چنانچ اب اس کی اجازت کی بناپر حسب ضرورت تدابیر اختیار کرناشروع کردی گئیں، البته اس سلسلہ بیں بے ضرورت کارروائی سے پر جیز اور ضرورت پڑنے

<sup>(</sup>۱) طبقات این سعد:۱/۲۵۵-۲۵۱ (۲) سیرت حلبیه:۳۸۳/۲

<sup>(</sup>۳)زادالعاد:۳/۰۵<u>ـ</u>

پرانسانی قدروں کالحاظ ، عورتوں اور بچوں کی رعابت ، حسن معاملہ اور عمومی خیرطلی اور سلح جوئی اختیار کرنے کا تھم رہا ، چنا نچہ وشمن کی وشنی ناکام ہوتی رہی اور دعوت اسلامی کو کامیا بی گئی رہی ، جس کے نتیجہ جس آپ اللہ کی وفات سے قبل ہی پورا جزیرۃ العرب آپ اللہ کی کامیا بی گئی رہی ، جس کے نتیجہ جس آپ اللہ کی وفات سے قبل ہی پورا جزیرۃ العرب آپ اللہ کے کامیا بی گئی ہوا بات کو تسلیم کرنے والا اور آپ اللہ کے کے افتد ارکو قبول کرنے والا بن گیا ، اور مکہ کے بڑے برخریف کے افتد ارکو قبول کرنے والا بن گیا ، اور مکہ کے بڑے برخری بالا خرآپ کی تا بعداری میں آگئے۔

کرنے کی کوشش کی تھی بالاً خرآپ کی تا بعداری میں آگئے۔

دعوت فق کی بلنے کے لئے ضروری وسائل اختیار کرنے کی تا کید

مديبندمنوره ميں مسلمانوں کو جنب با قاعدہ معاشرہ قائم کرنے کا موقع حاصل ہوگیا اور ان میں بیصلاحیت پیدا ہوگئی کہ اب وہ اپنے دشمن کی خلالمانہ کارروائیوں کوطافت کے ذریعہ روک سکتے ہیں اور اس کی اجازت مل کئی کہ اگر دیمن مسلح تصادم کا یروگرام بنائے تواس کے مقابلہ کے لیے ضرورت کی حد تک مسلح تدبیرا ختیار کرسکتے ہیں، توان کی اسلامی زندگی کے لئے وہ مرحلہ آگیا کدوہ صرف انفرادی طریقہ کاریر اکتفاء نہ کریں، بلکہ اجماعی تدبیر کے لیے اجماعی نظام کے قیام کابھی انتظام كريں، كيونكه مذہب اسلام ميں جس طرح انفرادى زندگى كے لئے بدايات ركھى كئيں ہیں،اسی طرح اس میں اجتماعی زندگی کے لئے بھی احکام اور لائح عمل رکھا گیا ہے،اس کے اصول اور بنیادی احکام تو گزشتہ قوموں کے انبیاء کے زمانوں میں بھی جاری رہے،آپالیک کی سرکردگی اور رہنمائی میں مسلمانوں کواس سلسلہ کے احکام حسب ضرورت بتدریج آپ میلید کی حیات طیبہ کے دوران عطا کئے جاتے رہے تی کہ آپ آیافته کی حیات طبیبہ کے آخری سال میں وہ تکمیل تک پہو نیجادیئے گئے۔ کی زندگی چونکه اضطراری اور انفرادی حالات کی تقی اس لیتے اس میں صرف ای حد تک زندگی کے احکام آئے ،لیکن اب جب کہ مسلمانوں کو مدینہ آکر

اجماعیت اور نفاذ کی قوت حاصل ہوگئی تو اب ان کی ضرورت کے احکام بھی عطا كردية كئے جن كا دائر ہ تمام اجماعي پہلوؤں تك پھيلا ہوا تھا، لہٰذاتھم تھا كہاس كے تخت اب بیانفرادی ضرورت کی حد تک ہی نہیں بلکہ بوراانسانی معاشرہ ایج پروردگار کی مرضی کے مطابق زندگی کا نظام اختیار کرنے کا آغاز کردے جومکہ کے زمانہ قیام میں وسیج طریقہ سے قابل عمل نہیں ہوسکتا تھا،لیکن اب مدینہ پہونچ کراس بڑعل ممکن ہوسکا اور چونکہ مسلمانوں کامعاملہ عملی زئدگی کا انفرادی در تنگی ہے وسیع ہوکر اجتماعی در تنگی کی ضرورت تک پہونج گیا ،لہذااب مسلمانوں کی کوششوں کواس کے مطابق كرنے كائكم ہوا اور مدينه ميں مسلمانوں كو جواجماعي طافت حاصل ہوگئ تھي ، اس طاقت کواپنے خیر پیندوینی مقاصد کے کام میں لانے کے ساتھ ساتھ اپنے وفاع اور وین حق کی نصرت کے لئے استعمال کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی اور جب رحمن با قاعدہ کارروائی برآ گیا تو اس کے مقابلہ کے لئے با قاعدہ طاقت کے استعمال کی اجازت دیدی گئی، وشمن کے طلم وتشد دکو ۱۳ اسال صبر واستفامت کے ساتھ جھیل لیجانے پر الله تعالیٰ کی طرف سے ان کی مظلومیت کوتشلیم شدہ حقیقت قرار دیدیا گیا اور ان کو مظلوم کی حیثیت ہے مدد کا حقدار قرار دیدیا گیا لینی وہ اب مقابلہ کر سکتے ہیں ، فرمان آياكه:

﴿ أَذِنَ لَلَذِينَ يَقَاتِلُونَ بِأَنْهِمَ ظُلْمُوا، الله تعالى كَلَ طَرِفَ ہے ان لوگوں كے لئے اور الله على نصرهم لقدير ﴾ اجازت ہوگئ جن سے جنگ كى جارتى ہے كہوہ مظلوم بين، اور الله تعالى ان كى مدد ير [الحج: ٩٣٩]

اس سے ان کوسلح طریقہ سے مقابلہ کرنے کی اجازت لگ ٹی ،اور پھر جب وشمن کیطر ف سے مسلح کاروائی زور وقوت سے ہونے گلی تو مقابلہ کرنے کی با قاعدہ تا کیدآ گئی:

﴿ و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله ﴾ (بقره: ١٩٣٠) اوراس كي مصلحت بتائي گئي كه:

﴿ولِولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض و لكن الله ذو فضل على العالمين﴾

[سوره بقره: ۲۵۱]

اوران سے جنگ کروتا کہائی زمین پرفتندوفساونہ ہواور (ملک میں) ضداہی کادین ہوجائے۔

اگر الله تعالی بعض اوگوں کو بعض سے دفع نه کرے تو زین میں فساد کھیل جائے ،لیکن الله تعالی دنیا والوں پر بروافضل و کرم کرنے والا ہے(1)۔

بات یہ کی کہ مسلمانوں کے مدینہ منورہ پہونج کر متحد اور اکھاہو جانے پر مسلمانوں کو مکہ کے تقاوم دینہ مسلمانوں کو مکہ کے تقاوم دینہ پہونج کران کو کیل دینے کی تد ابیر تیاد کرنے گئے اور اس سلسلہ میں جو سلح اقدام قائل ممل محسوس کرتے اس کو اختیاد کرنے کی تر کبیس کرنے گئے تھے، لہذا مسلمانوں کی محسوس کرتے اس کو اختیاد کرنے کی تر کبیس کرنے گئے تھے، لہذا مسلمانوں کی طرف سے ان کو مہموں کراوینا ضروری ہوا کہ اب ان کو مکہ کے زمانہ کا مسلمان نہ سبحیں، وہ اب اپ خلاف زیاد تیوں کو برداشت نہیں کریں گے، چنا نچر حضور وہوں کے تیم مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے میں مسلمانوں کے چھوٹے میں مسلمانوں کے چھوٹے میں مسلمانوں کے چھوٹے میں مسلمانوں کے جھوٹے میں دیتے سریے کے نام سے ایسے مختلف اطراف میں تجیجے شروع کئے، جہاں سے دیشہ دوانی کا خطرہ محسوں کیا، یہ زیادہ تر مدینہ منورہ کے قریب کے علاقوں پر نظر دکھے اور وہاں قریش کی کارروائیوں زیادہ تر مدینہ منورہ کے تر برتھا اور اس طرح دشمنوں کو بیجسوں کرانا تھا کہ مسلمان غافل نہیں ہیں اور دشمن کی کارروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ اب خاموثی سے برداشت نہیں کرینگے، لہذا کوئی دھوکہ ہیں نہ دے۔

مسلمانوس كوفوجي ككراوي يهلاسامنا

اس کوسامنے رکھتے ہوئے حضور اللہ نے مدینہ کی مختلف سمتوں میں سرایا

<u> بھیجے جن کوصرف حالات معلوم کرنے اور اس ہات کا اظہار کرنے کی اجازت وی گئی</u> کہ دشمن کوصرف بیا حساس ہوجائے کہ مسلمان اب کمزور نہیں اور وہ طاقت کا مقابلہ طافت سے کرنے میں کوتا ہی نہ کریں گے، اس کے لئے آپ ملاق نے اولا مہلی صورت بیاختیاری که قریش کی نقل وحرکت معلوم کی جاتی رہے اوران کی طرف سے سس کاروائی کے امکان کونظر میں رکھا جائے ، مدینہ سے متصل ساحلی علاقہ مکہ اور شام ے درمیان آنے جانے والے قافلوں کاراستہ تھا ، قریش کو کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ ہے ہر جگہ پر امن طریقہ ہے آنے جانے کی سہولت حاصل تھی ،وہ سہولت ان کو اس راستہ پر بھی حاصل تھی ،کوئی قبیلہ ان سے تعرض نہیں کرتا تھا ،اس لئے قریش کے قافلے یے خطرشال وجنوب کو تبجارتی مقصد ہے جاتے آتے تھے اور بیامتیاز صرف قریش کو حاصل تھا، ورنە تر بول كانظام بەتھا كەكوئى قىبلەد دىسر<u>ى قىبلە كە</u>كى آ دى كواپىغ علاقە ہے بلااجازت گذرنے تہیں دیتاتھا،اورکوئی زبردی کرے تواس سے با قاعدہ لڑائی کی نوبت آتی تھی ،اس طرح ایک علاقہ کے لوگ دوسرے علاقہ کے کسی بااثر شخص کی یناہ حاصل کز کے ہی گذرتے تھے۔

مدیناب مسلمانوں کاعلاقہ ہوگیاتھا، یہ مسلمان بہت سے قریش بھی ہے جن کو قریش نے اتنا پریشان کیا تھا کہ ان کو اپنا مال ومتاع سب چھوڈ کر مکہ سے نکلنا پڑاتھا،اور وہ مدینہ میں لئے ہے بہو نچے تھے،ان کی جائدادوں اور مال ومتاع بران کے ویشمن قریشیوں نے قبضہ کرلیاتھا اور اس سے اپنی مالی حیثیت بڑھائی تھی، پھراسی مال کو اپنی طاقت بڑھائے تھی۔ لہذا مدینہ بہو نچ کرمسلمانوں نے اپنی پیش نظر یہ بھی رکھا کہ قریش کی جماعتیں ان اطراف سے گذریں تو ان سے اپناچھینا مال ماس کے ان سے چھنے جانے سے مسلمان پردیس میں ہونے کے ساتھ ساتھ سخت مالی اس کے ان سے چھنے جانے سے مسلمان پردیس میں ہونے کے ساتھ ساتھ سخت مالی بریش میں ہونے کے ساتھ ساتھ سخت مالی بریشانی میں جونے کے ساتھ ساتھ سخت مالی بریشانی میں جھاور قریش اس مال سے بھی اپنی تجارت کو مضبوط کرد ہے تھے۔

لہٰذا جب مسلمانوں کو بیاطلاع ملی کہ قریش کی ایک جماعت مسلمانوں کے دخمن اول ابوجہل کے زیرِسرکر دگی تنجارت کے عنوان سے سنرکرتے ہوئے مسلمانوں کے علاقہ سے گذرر بی ہے تو اس کو سجھنے کے لئے مسلمانوں کا ایک گروپ گیالیکن وہ اس وفتت تک وہاں ہے گذر بچکے تھے ،اس لئے آ مناسامنانہیں ہوا،لیکن جب قریش کی یہ جماعت تجارتی مال کیکروا پس لوٹی تو حضور اللے نے اس کو چیک کرنے کے لئے تنمين نوجوا نول كوسمندري راسته كي طرف ردانه كيااور حضرت جمزه بن عبدالمطلب كواس كا امیر بنایا بمسلمانوں کا وہاں پیونچ کراس جہاعت سے سامنا بھی ہوا،اور فکراؤ کی نوبت آنے کے قریب ہوگئ تھی کہ قبیلہ ُ جہینہ کے ایک شخص نے جس کاتعلق دونوں فریقوں سے تھا، ہات چیت کرا کے نکراؤ ہے بچالیا، بیواقعہ ہجرت سے چھوماہ بعد کا ہے(ا)۔ دوسراواقعہ جرت کے آٹھویں مہینہ پیش آیا، آپ کو مکہ اور مدینہ کے درمیان وتمن کے دوسو جوانوں کے رابغ کے مقام پر جمع ہونے کی خبر ملی ، تو آپ نے عبیدہ بن الحارث کی سرکردگی میں تقریباً ساٹھ سترمسلمان نو جوانوں کومعلومات حاصل کرنے کے لئے بھیجا، یہاں ایک ہلکی ٹکر ہوئی 'نیکن با قاعدہ جنگ نہیں ہوئی (۲) ،اسی طرح جرت کے نویں مہینہ آپ کواطلاع ملی کہ''خراز'' (m) کے مقام پر قریش کی ایک جماعت انمٹھی ہورہی ہے، اس کے لئے آپ نے حضرت سعد بن اُبی وقاص کی سرکردگی میں مسلمانوں کے ہیں سواروں کے ایک دستہ کو بھیجا، مسلمانوں کے وہاں يهو نيخے ہے قبل ہى قريش كے لوگ وہاں ہے بھاگ كئے ،لہذايہ حضرات واپس آ گئے (۳) پھروڈ ان کے مقام پرقریش کے اجتماع کی اطلاع ملی، چتانچہ آپ حضرت سعد بن عبادہ کومدینہ میں اپنانا ئب بنا کرخودتشریف لے گئے (۵) وہاں بھی آپ کے

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام: ا/۵۹۵، البداية والنحاية: ۳۳۳/۳، السيرة النوية فلإ مام الذهبي: ۴۱/۳ (حصد مفازی)، الکال في الثاریخ ۴/۱۰ د (۲) سيرت ابن بشام: ۱/۵۹۵ (۳) جم البلدان: ۴۵۰/۳ (۴) البدلية والنحلية: ۴۳۳/۳ (۵) الکال في الثاریخ: ۱۳/۴ ا

پہو نیخے سے پہلے وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے ، پھر ستر ہو یں مہینہ بواط کے علاقہ میں قرایش کی ایک جماعت کے پہو نیخے کی اطلاع ملی ، وہاں بھی آپ خودتشریف لے میں قرایش کی ایک جماعت کے پہو نیخے کی اطلاع ملی ، وہاں بھی آپ خودتشریف گئے ، لیکن وشمن پہلے ہی سے واپس جاچکا تھا ، اور آ منا سامنا ہونے کی نوبت نہیں آئی (ا) ، اسی مہینہ وشمنوں میں سے ایک جماعت نے عمر و بن جابر فہری کی قیاوت میں شخص طور پر مدینہ منورہ کے مضافات میں پہو گئے گئی اور لوٹ مار مجائی ، اس کے مضافات میں پہو گئے گئی اور لوٹ مار مجائی ، اس کے تعاقب کے لئے آپ تھے کو مسلمانوں کی ایک جماعت کیکر تشریف لے جانا پڑا اور آپ برد کے قریب تک اس کے تعاقب میں گئے ، لیکن وہ اور اس کے ساتھی استے دور قب برد کے قریب تک اس کے تعاقب میں گئے ، لیکن وہ اور اس کے ساتھی استے دور خوٹ کئے متھے کہ نہیں مل سکتے ہتے ، اس واقعہ کا نام غروہ مسفوان پڑا (۲) ۔

غزوہ بدر کفار اورمسلمانوں کے درمیان کا پہلامقابلہ جنگ

حضور الله کوراستہ کے دور کی ایک جماعت شام کے داستہ پر جملی کہ قریش کی ایک جماعت شام کے داستہ پر جارتی ہے، جو کفار کے جنگی قائد ابوسفیان کی سرکر دگی ہیں ہے اور قریش کی طاقت کو برخصانے کا سامان کرنے کی نیت رکھتی ہے، آپ الله فی نیک جماعت کے ساتھ اس کا تعاقب کیا، اور ینوع کے قریب ایک مقام تک پہو نچ گئے، لیکن وہ لوگ آپ الله کا تعاقب کیا، اور ینوع کے قریب ایک مقام تک پہو نچ گئے، لیکن وہ لوگ مونے کی آپ الله کے باتی جماعت کے جب شام سے واپس مونے کی آپ الله کہ اس کے تعاقب کے لئے مسلمانوں کی جونے کی آپ الله کا ملی کی اس جماعت نے فوراً مکہ ایک تعداد کیکر نظر، آپ کے نکانے کی اطلاع ملی پر قریش کی اس جماعت نے فوراً مکہ اطلاع بھی جدی ، اور وہاں سے خصوصی مد دطلب کی ، مسلمان ان کے تعاقب میں برر کے قریب تک پہو نچ ، وہ جماعت ان کے بہو نچنے تک وہاں سے آگنگل چکی تھی، مسلمان واپس مدید آنے کا ارادہ کررہے تھے کہ آپ کواطلاع ملی کہ مکہ والوں نے مسلمان واپس مدید آنے کا ارادہ کررہے تھے کہ آپ کواطلاع ملی کہ مکہ والوں نے مسلمان واپس مدید آنے کا ارادہ کررہے تھے کہ آپ کواطلاع ملی کہ مکہ والوں نے مسلمان واپس مدید آنے کا ارادہ کررہے تھے کہ آپ کواطلاع ملی کہ مکہ والوں نے مسلمان واپس مدید آنے کا ارادہ کررہے تھے کہ آپ کواطلاع ملی کہ مکہ والوں نے مسلمان واپس مدید آنے کا ارادہ کررہے تھے کہ آپ کواطلاع ملی کہ مکہ والوں نے مسلمان واپس مدید آنے کا ارادہ کررہے تھے کہ آپ کواطلاع ملی کہ مکہ والوں نے مسلمان واپس مدید آنے کا ارادہ کررہے تھے کہ آپ کواطلاع ملی کہ مکہ والوں نے مسلمان واپس مدید آنے کا ارادہ کرد

<sup>(</sup>١) الروض الأنف: ٣/ ٢٤، مجم البلدان: ا/٣٠٠، السيرة العوبية للإمام الذهبي: ٢/ ٢٤، البداية والبحدية: ٣/ ٢٣٠س (٢) البداية والنحلية ٢٣/ ٢٨٤، ميرسة ابن مشام: ا/ ٢٠١

مسلمانوں سے با قاعدہ جنگ کے ارادہ سے زبردست تیاری کے ساتھ فوج روانہ کردی ،آپ آلی نے اپنے رفقاء سے مشورہ کیا ،آپ کے ساتھ صرف ۳۱۳ رافراد سخے ، جو دراصل قریش کی شم جانے والی جماعت کے سئے کافی سجھتے ہوئے ساتھ لے لئے گئے تھے اوراب چونکہ ساتھ لے لئے گئے تھے اوراب چونکہ دیشن کی با قاعدہ فوج کی آمد کا مسئلہ آگیا تھا تو مشورہ کی ضرورت تھی کہ آیا قریش کی آنے والی فوج کا سامنا کیا جائے ، تا کہ بید تہ بچھا جائے کہ سلمانوں نے ہزدلی دکھائی اور میدان کارزار سے بھاگ گئے ، یاان کے پہو نجنے سے قبل ہی مدینہ جلدی لوٹ جایا جائے ، تا کہ ورشن کی ہوا کہ اب جب جایا جائے ، تا کہ با قاعدہ جنگ کی ضرورت نہ بڑے ، لیکن مشورہ بھی ہوا کہ اب جب جایا جائے ، تا کہ با قاعدہ جزگ کی ضرورت نہ بڑے ، لیکن مشورہ بھی ہوا کہ اب جب اور ذلت ہوگی لہذا اب جو ہوسو ہو ، اس کو د کھے لیا جائے ، بھی واقعہ ہدر کا واقعہ کہلایا ، جو اور ذلت ہوگی لہذا اب جو ہوسو ہو ، اس کو د کھے لیا جائے ، بھی واقعہ ہدر کا واقعہ کہلایا ، جو با قاعدہ جر پورٹ بیل پیش آیا (۱)۔

قرایش کی طاقت پوری طرح مسلح تھی اورا یک ہزار کے لگ بھگ فوج تھی اور مسلم توں کی تعدادان کے مقابلہ میں ایک تہائی تھی، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالی کی مسلمانوں کی تعدادان کے مقابلہ میں ایک تہائی تھی ایک تہائی تھی کیکر پہو تھے گیا اور مقابلہ ہوا اور مسلمان اگر چہاس کے مقابلہ میں ایک تہائی تھے لیکن جبرت انگیز طریقہ سے کامیاب ہوئے، اور قریش کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس معرکہ نے مسلمانوں کی عزت بہت بڑھادی اور مسلمانوں کو ایک بے سہار ااور کمزور قوم جھنے کا مسلمانوں کی عزت بہت بڑھادی اور مسلمانوں کو ایک بے سہار ااور کمزور قوم جھنے کا قصور بدل گیا اور اس سے مسلمانوں کی طاقت کا انداز وقر لیش اور قرب و جوار کے لوگوں کو ہوگیا۔

بدرى اس جنگ كے سلسله بيس اس ايك واقعه كاتذكره بھى قابل ذكر ہے كه

<sup>(</sup>١) سيرت ابن بشام: ١/٢٠٢ ،سيرت ابن اسحاق: ١/٣٨٢ - ٢٨٤ ، زاد المعاد ٢٠٢٠ - ٢٨٣٠ .

بدر کے اس معرکہ سے خاصا پہلے آ ہے ملاقے کو قریش کے پچھالو گوں کی نقل وحرکت کی اطلاع مقام تخلیہ میں ملی تھی اور آ ہے لیے نے وہاں عبداللہ بن جحش کو ہار ہ آ دمیوں کے ساتھ روانہ کیا تھا، کہ صرف معلومات حاصل کر کے داپس آ جا کیں، وہاں پہو شیخے پر قریش کے ایک قافلہ ہے ان کا سامنا ہواتھا اور ککراؤ کی نوبت آ گئی تھی ، اس میں قریش کاایک فردعمرو بن اکحضر می مارا گیا(۱) ، بیدواقعهر جب کی آخری تاریخ میں پیش آیا تھا، اور رجب میں جنگ کرناممنوع سمجھا جاتا تھا، لہذا قریش نے اس مسئلہ کواس مہیند کی بےحرمتی قرار دیا اور اس ہے مسلمانوں کے خلاف پر وپیگنڈ ہ کرنے اور انقام کے لئے ابھارنے اور مشتعل کرنے کا موقع مل گیا تھا جس کے ذریعہ جنگ کی منصوبہ بندی شروع کردی تھی اور اس واقعہ کے نام ہے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے یا قاعدہ کارروائی برآ مادہ کیا اور جنگ کے لئے تمام قریشی لوگوں کو ابھارااور اکسایا اور اں طرح مضبوط فوج تیار کرکے مدینہ کارخ کیااور بدریہونچ کرمسلمانوں سے جنگ کی، کیکن ان کی بیشر پبندی خود ان کے لئے اکثی بڑی اور اللہ تعالی کی مدد سے مسلمانوں کوہی کامیا بی ملی۔

بیمعرکۂ عظیم ندکورہ بالامقام نخلہ کے واقعہ کے دو ماہ بعد اور ہجرت کے دوسرے سال کاررمضان جمعہ کے دن پیش آیا۔

# معركه كالمخضرحال

جنگ کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ مقام بدر مدینہ سے جنوب ہیں تقریبا دیڑھ سوکیلومیٹر کے فاصلہ پر بہاڑوں کے درمیان ایک میدان تھا، اس ہیں ایک کنواں تھا اور اصلاً بدراسی کنواں کا نام تھا، اسی کے مغربی رخ پر قریب ہی سے مکہ کا

<sup>(1)</sup> الروش لأ نف: ٣٨ /٢٩-٢٩، البداية والنصية :٣٨ /٢٥٢-٢٥٢، سيرت ابن بشام: ا/ ٢٠١-٥٠٥-

راسته شام کی طرف جاتا تھا اور تمام قافلے اسی راستہ ہے آتے جاتے ہے،حضور علاقاتے قریش کے قافلہ کورو کئے کے لئے اسی بدر کے قریب تک ہی پہو نیچے تھے، کہ خبر ملی کہ دشمن کاوہ قافلہ تو آ گے نکل گیااور اسی سے ساتھ معلوم ہوا کہ مکہ کے کفار فوج بنا کر لڑنے کے لئے روانہ ہو چکے ہیں، آپ اللہ نے اینے رفقاء مہاجرین اور انصار دونوں سے رائے در بافت کی ، جواب میں سب کی رائے مقابلہ کرنے کی ہوئی ، لہذا آ ہے ایک میر گئے، جب قریش کی فوج آ گئی تو میدان کے اجھے حصہ میں آ کر شہری، مسلمان ان کے مقابلہ میں ایک تہائی خصاور سامان جنگ بھی بہت کم تھا، کیکن مسئلہ مسلمانوں کے اسلام کے بقا کا تھا، اگر کفار خدانخواستہ کامیاب ہوتے ہیں تومسلمان صفحهٔ ہستی ہے مٹ جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کی جواصل طافت تھی وہ یہی تھی۔ مسلمانوں نے بدر کے ایک بلندمقام پرحضوں اللہ کے لئے ایک خیمہ نصب کردیا تھا، جہال سے پورامعر کہ بدرنظر آتا تھا، اس میں حضور علیہ اور حضرت ابو بکر صدیق تشریف رکھتے تھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص سلح ہوکراس کے سامنے پہرا وے رہے تھے اور حضور علیہ کی حفاظت کررہے تھے، حضور علیہ نے اپنا سرز مین پر ڈال دیا تھا اور روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہاے بروردگاراگریہ چھوٹی

جماعت ختم ہوگئ تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہجائیگا، ابن اسحاق کی روایت ہے كەسب سے يہلے كفار كى طرف سے اسود بن عبد التد الاسد نے مسلمانوں كے حوض ير حملہ کیا نیکن مارا گیا، پھر ولیدین عنب، عنب بن رسیداور شیب بن رسید صف سے تکلے اور مقابله كرنے كے لئے مسلمانوں كوللكارا، چنانجدادهر بنے حضرت على ، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث آ مے بڑھے، مقابلہ ہوااوران کے ہاتھوں سے مذکورہ بالانتیوں كافر مارے كئے ،البت مجامدين ميں سے حضرت عبيدہ زخى موكئے ،ان كا پيركث كياتھا جس کے اثر ہے فتح کے بعدلو منے وقت مقام صفراء میں انہوں نے وفات یا گی۔ ندکورہ بالا کافروں کے مارے جانے کے بعد عام حملہ ہوگیا، مسلمانوں کی طرف پہلے پہلے ہجائے مولی عمر بن خطاب ایک تیر کلنے سے شہید ہوگئے، پھر عارث بن مراقہ انصاری حوض سے پانی ٹی رہے تھے کہ ایک تیراگا اور شہید ہوگئے، حضرت عمیر بن جمام نے ایک زور کا حملہ کیا اور شہید ہوگئے۔

جنگ بروی زور کی ہور ہی تھی اور حصور اللہ وعامیں مشغول تھے، استغراق کا یہ عالم تھا کہ جا درمبارک شانہ ہے گرگئ اور آپ علیہ گریہ وزاری میں مشغول تھے، حضرت ابو بمرصدیق نے جا درشانہ پر درست کردی، آپ میلی نے ای عالم کف مين ايك متفى سنك ريز يزين ساها خاوراس ير" شاهت الوجوه" وم كيا، اور قریش کی طرف بچینکا، کفاراین آنکھیں ملنے لگے،اس سے ان کے حملہ پراثر پڑااور ملمان بھاری پڑنے لکے اور غالب آتے گئے، اس کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے:﴿و ما رمیت إذ رمیت و لكن الله رمي ﴿ (العِنى جبتم فَسَلَديزے تعِينَكِ توتم نے نبیں تھنکے بلکہ خدانے تھینکے، لینی اللہ تعالی نے ہی اس میں بیاثر پیدا کیا ) اسی کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد فرشنوں کے ذریعیہ بھی ہوئی ،انہوں نے مسلمانوں کے بھیس میں آ کر با قاعدہ جنگ میں شرکت کی اور کفار کو شخت مار ماری ،الغرض تھوڑی دیر میں لڑائی کا رنگ بدل گیا اورمسلمانوں کونمایاں فتح حاصل ہوئی، کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، بقیہ میںمسلمانوں نے گرفتاریاں شروع کردیں اور بہتوں کی مشکیس با ندھ لیں اور مسلمان فتح ہے ہمکنار ہوئے (ا)۔

بیمسلمانوں کی کفار سے پہلی جنگ تھی ،مسلمان کم تعداد میں بھے، اور پہلے سے ایک کسی جنگ کے جارہ ہے ہے۔ اور پہلے سے ایک کسی جنگ کے تجربہ کے بغیر اور اپنے سے کئ گنا تجربہ کا رفوج سے مقابلہ پرآئے سے ایک کسی جنگ اور نباہ نہائی تھی۔ سے اور نباہ نہائی تھی۔

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية :٣٠١/٣٠ -٣٠ ١٥٠١ السيرة العوية للإمام الذهبي : ١/٥٠ - ٢٠٠ زاوالمعاد: ٣/ ١٨٨ - ١٨٨

دشمنول كاانجام

جنگ کے دوران دو کم عمر نوجوانوں نے جوانصاری تھے اور انجھی لڑک پن میں ہی تھے، اپنے ایک بڑے سے بوجھا: بچا بیا ابوجہل جو جمارے نبی کا بڑا بد باطن وشمن ہے کہاں ہے؟ ، ذرااس کو دکھا ہے ، انہوں نے کہا: دیکھووہ کھڑا ہے ، بیسنتے ہی دونوں تیزی سے جھپٹے اوراس پر ٹوٹ پڑے اور وہ ذیر درست اور غرور والا دشمن جھوٹے بچوں کے ہاتھ ماراگیا، مارے جانے کے بعد بیگرا پڑاتھا کہ اس شخص نے اس کو دیکھا انجی جان باتی تھی ، اس کی گردن پر پیررکھا تو کہنے لگا جائے ہوتم کس پر پیررکھ رہے اجھی جان باتی تھی ، اس کی گردن ہے ، اور بیغرور والی بات کرتے مرگیا۔

<sup>(</sup>۱) زادالمعاد:۱۸۵/۳ مجیح بخاری، کتاب المغازی، باب دعا والنی آنای علی کفار قریش، و باب همو دالملا تکة بدرآه مجیم مسلم، کتاب الجبها د، باب قل أبی جعل به

جنگ کے اختیام پردیکھا گیا کہ کفارستر کی تعداد میں مارے گئے تھے اور ان کے بوے بوے ہر دار جنگ میں کام آئے اور ان کی لاشیں بدر کے کتو ہیں جا اللہ دی گئیں، آپ آئی گفتہ کفار کی تعشوں کے سما منے کھڑے ہوئے اور فرمایا: '' کہنے برے رشتہ دارا پنے نبی کے تم لوگ بنے بتھے، تم نے جمیس جھٹلا یا، اور دوسروں نے تفعد ایق کی بتم سنے جم کو ذکیل کیا، اور دوسروں نے مدددی بتم کو گھر اور وطن سے تکال دیا، دوسروں نے بناہ دی "(1)۔

مارے گئے کفار کی تعداد کے مقابلہ میں سلمان شہداء کی تعداد بہت کم تھی ، وہ صرف چودہ کی تعداد میں شہید ہوئے ، جن میں چھ مہاجراور باتی انصار سے (۲) اور باتی کامیاب واپس ہوئے ، بدر کی جنگ میں نصرت دین اور طلب رضائے البی کے جس عام مخلصانہ جذبہ ہے مسلمان شریک ہوئے سے اس کی قبولیت میں شرکائے بدر کے اگلے بچھلے گنا ہوں کی بھی اللہ تعالی کی طرف سے معافی دیدی گئی ، اور اس طرح ان کا درجہ بہت بڑھا ویا گیا۔

## قیدیوں کے ساتھ سلوک

وشمن کے جو افراد قید ہوکر آئے حضور اللہ نے اپ اللہ تعالی کی طرف سے مشورہ کرکے یہ طے فر مایا کہ فدید لیکران کوچھوڑ دیا جائے، اس پر اللہ تعالی کی طرف سے اظہار فر مایا گیا کہ یہ دشمن قابل گردن زدنی تھے، ان کا چھوڑ ناٹھیک نہیں تھا، کیکن اب ایسا کرلیا گیا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ تعالی کی طرف سے اب اس میں خیر ہوگ ۔ کرلیا گیا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ تعالی کی طرف سے کفار کے جنگ قید ہوں کے جدحضور اللہ تعالی کی طرف سے کفار کے جنگ قید ہوں کے ساتھ ان میں سے کسی کی دشنی ساتھ جیسی مصلحت ہوئی و لیا سلوک کیا گیا، اسلام کے ساتھ ان میں سے کسی کی دشنی شدید اور آئندہ کے لئے خطر ناک معلوم ہوئی تو اس کوئل کیا گیا، اور دو ہروں کو فد سے شدید اور آئندہ کے لئے خطر ناک معلوم ہوئی تو اس کوئل کیا گیا، اور دو ہروں کو فد سے

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن ۾شام: ۱/ ۱۳۹/ زادالمعاد: ۲۸ ـ ۱۸۷\_

<sup>(</sup>۲) زادالمعاد:۳/۸۸۱

میں مال کیکر چھوڑ دیا گیا، اور وہ مال عام اسلامی ضرورتوں میں صرف کیا گیا جو مسلمانوں کے کام آیا، چنانچ کسی کومسلمان قیدی کے بدلہ میں چھوڑا، کسی کو یونہی بلاکسی بدلہ کے بھی بطور رحم چھوڑ دیا، عقبہ اور نضر بن حارث قبل کردئے گئے، گرفتار شدہ فوجی مدینہ لائے گئے، ان میں حضرت عباس، عقبل (حضرت علی کے بھائی) ابوالعاص مدینہ لائے شکے، ان میں حضرت عباس، عقبل (حضرت علی کے بھائی) ابوالعاص (آنخضرت علی کے بھائی) ابوالعاص (آنخضرت علی کے بھائی) دی گئی۔

ان بیس آپ الله عن ایک صاحبز ادی حفرت زینب رضی الله عنها کے شوہر ابوالعاص بن الربیع جواس وقت تک کا فر تھے اور جنگ میں لوگوں کے دباؤسے شریک ہوگئے تھے، گرفتار ہوکر پیش ہوئے ، آپ الله فی نے ان کوفد یہ یعنی تاوان کیکر چھوڑ نے کی اجازت دی ، ان کے پاس تاوان دیئے کے لئے کچھیں تھا ، انہوں نے اپنی بیوی کے انتظام تاوان میں پیش کئے تھے جو آپ الله فی بیٹی کو نکاح کے وقت ان کی والدہ حضرت خد بجرضی الله عنها نے دیے تھے اور وہ ان کے پاس اپنی محبوب ماں کی یادگار تھے، حسب وہ تنقن آپ کے سامنے آئے تو آپ کوا پی محبوب اور ہمدردتر بن بیوی یاد آگیں، حسب وہ تنقن آپ کے سامنے آئے تو آپ کوا پی محبوب اور ہمدردتر بن بیوی یاد آگیں، اور آپ کی طبیعت پر اثر پڑا، آپ الله ہے نے مسلمانوں سے کہا: اگر تم لوگ چا ہوتو اجازت دی ، آپ اجازت دوتو یکنگن بیٹی کووا پس کردئے جا تیں ، سب نے خوشی سے اجازت دی ، آپ اجازت دی ، آپ کے یہ وامادا شخ متاثر ہوئے کے دول بیں ایمان اثر گیا، کیکن ان پر مکہ کے لوگوں کی کچھ فرمہ داریاں تھیں ، اس کے لئے مکہ گئے اور واپس آکر مسلمان ہوگئے (1)۔

ان کے علاوہ اور کئی چندا ہے تھے جن کے پاس دینے کو بچھ نہ تھا، آپ علیہ اسکھادیں، بیان کی کے اس میں جو پڑھے کھے ہیں وہ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، بیان کی طرف سے فدیدہ وگا (۲)۔

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام: ۱/ ۲۵۰–۲۵۳ \_

<sup>(</sup>۲) غزوه بدر کی تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں: بخاری شریف ، کتاب المغازی صحیح مسلم: کتاب الجہاد و السیر ، میرت ابن ہشام، جدداول -الروش لا نف: ۱۳۵۲-۱۳۵ ـزاد المعاو، جلدسوم -اسدالغاب ، جلدی -تاریخ طبری ۱۳۲/۲ - ۱۳۷۹ میر البدایة والنحالیة: ۱۵۲/۲ رارسول القائد، از جنزل محمود شیت خطاب اور حدیث وفاع ، از پاکتانی میجر جنزل محمدا کبرغال -

### بدركے واقعہ کے بعد

غزوہ برر کے بعد تقریبا کی مدت کے درمیان کی مواقع ایسے آئے کہ
آپ آلیتے نے قریب کی کسی جگہ پروشمنوں کے جمع ہونے کی خبر سی اور آپ وہاں مجاہدین
کے ساتھ تشریف لے گئے ، یا مسلمانوں کی جماعت کو بھیجا ، یا کسی واقعہ کے تدارک کا کوئی
اور انتظام فرمایا ، لیکن عام طور پر ایسے مواقع پر جنگ کی نوبت نہیں آئی ، اس میں خاص طور
پرغزو کہ بی سیم ،غزوہ موقی ،غزوہ نو تی ،غزوہ نی خطفان اور غزوہ نجران قابل ذکر ہیں ، جن میں کسی
میں جنگ کی نوبت نہیں آئی ، اور دشمن بہلے ہی سے میدان سے ہٹ گیا۔

# يبود يول كى عهد شكنى

مسلمانوں کے مرکز مدید منورہ میں مقیم یہودی قبائل سے آپ الیہ کا معاہدہ تھا، کہوہ باہری طافت سے فکراو پیش آنے کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف وشمن کا ساتھ نہیں ویں گے، لیکن انہوں نے اس کی پابندی نہیں کی بلکہ خفیہ طریقہ سے وشمن کو مدینہ پر یلخار کرنے کے لیے اُکسایا اور ان سے اپ شریک جنگ ہونے یا ویکر تعاون کا وعدہ کیا، یہ معاہدہ کی خلاف ورزی تھی ،اس سلسلہ میں بنوقینقاع خاص طور پر ملوث ثابت ہوئے ، چنانچہ آپ اللہ نے ان کے خلاف کا رروائی کی اور کعب بن اشرف جو بردا سر غذتھا، اور کھل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کرتا رہا تھا، اس کو سزادی گئی اور اس کو تھا، اور کھل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کرتا رہا تھا، اس کو سزادی گئی اور اس کو تھا کہ اور کیا گیا۔

کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کی برتری ثابت ہونے کے باوجود کفار کی طرف سے دشمنی کی تذہبری جاری رہیں اور سازشوں اور جنگوں کی پلاننگ کا سلسلہ قائم رہا، اس طرح مسلمانوں کو کچھ کچھ عرصہ سے مقابلہ کرنا پڑجا تا تھا، کیکن ہے عموماً

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام :۲/ ۲۷ – ۵۵ ، زادالمعاد :۱۹۲-۱۹۲ مجيح بخاري ، کتاب المغازی ، باب قتل کعب بن لا شرف مجيح مسلم ، کتاب الجهاد ، پاب قل کعب بن لا شرف ،البداية والنهاية :۴/۵-۹ \_

چھوٹے چھوٹے واقعات سے جن کا مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور جہاں جہاں سے مازش اور حملہ کا خطرہ معلوم ہوا وہاں فوج کا دستہ بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قیادت میں بھیج کر دخمن کے اراوے کو ناکام بنایا، چنانچے تھوڑے تھوڑے وقفہ سے مختلف جگہوں پر آپ آپ آپ انٹی نے نے دخمن کورو کے اور ناکام بنایا، چنانچے تھوڑے کے لئے حسب ضرورت تعداد میں فوجی کر کر ایس بھیجیں، ان میں سے جوآپ آپ آپ آپ کے لئے حسب ضرورت تعداد میں فوجی کر کر ایس کی ان میں موئیں اور جوآپ کے ان میں سے جوآپ آپ کے سال کی اور جوآپ کے بغیر کسی موئیں ان کو سریکانام دیا گیا، بدر کے بعد پانچے سال کی بغیر کسی صحابی کی سرکردگی میں ہوئیں ان کو سریکانام دیا گیا، بدر کے بعد پانچے سال کی مدت میں فوجی مہمات کے سلسلہ میں بیشتر میں سوائے غزوہ احد کے جنگ کی وجھڑ بوں کی خاص ضرورت نہیں پڑی اور اگر پڑی بھی تو مناسب تذہیروں اور طاقت یا جھڑ بوں کی خاص ضرورت نہیں پڑی اور اگر پڑی بھی تو مناسب تذہیروں اور طاقت کے اظہارے کام چل گیا۔

# روز ه کی فرضیت

اسلام کے بنیادی احکام اسلام کے پانچ سنون قراردئے گئے ہیں، ان میں عقیدہ تو حیداور نماز کا تھکم مکہ کی ہی مدت میں آگیا تھا، یہ دور کن ہوئے، تیسرا اور چوتھا رکن روز ہ اور زکوۃ ہے، ان کا تھکم مدینہ پہو نچنے کے بعد غز وہ بدر کے بعد سے ھیں آیا (۱)، پانچوال رکن رحج ہے اور اس پڑس سب ہی عرب کرتے تھے، لیکن اسلامی تغلیمات کے تحت اس کی وضاحت و تعیین بعد میں انجام یائی۔

روزوں کا تھم رمضان کے پورے مہینہ میں رکھنے کا آیا جوسال کے اس آیک مہینہ میں دیکھنے کا آیا جوسال کے اس آیک مہینہ میں فرض قر اردیا گیا، رمضان کے اختقام پراگلا دن عید لیعنی اپنے رب کاشکراور مسرت کا دن قر اردیا گیا اور اس میں صدقہ کی ترغیب دی گئی، جوصدقہ فطر کہلایا۔ مسرت کا دن قر اردیا گیا اور اس میں صدقہ کی ترغیب دی گئی، جوصدقہ فطر کہلایا۔ رمضان کے روز ہ کی فرضیت سے بنل سابقہ نبی کی شریعت کے تحت ماہ محرم کی

دی تاریخ کوروز ہ رکھا جاتا تھا، رمضان میں روز سے رکھے جانے سے اصل روز سے رہے جانے سے اصل روز سے رمضان کے روز سے قرار یائے اور ان کو اسلام کے پانچے بنیا دی ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا گیا، اس کی خصوصیت میں عبادت الہی کے ساتھ غریب اور معاثی تنگی رکھنے والوں کے ساتھ ہمدر دی اور ان کی تکلیف کا انسانی سطح پر احساس اور تعاون کا بہلو رکھا گیا، رمضان کے ۲۹ یا ۳۰ دن کھانے چینے سے پر ہیز غریب آ دمی کے بھو کے رہنے کی پر بیثانی کو یا د دلاتا ہے، نیز غروب آ فراب کے وقت افطار کے موقع پر غریب کے فریبوں کے افطار کے موقع پر غریب کے افطار کے موقع پر غریب کے افظار کے موقع پر کی ترغیب دلائی گئی ہے۔

تو ایک طرف تو خوش حال شخص کو بھوک کی تکلیف محسوں کرائی جاتی ہے اور دوسری طرف غذا کی کمی رکھنے والے کے ساتھ اس کی غذا کے معاملہ میں تعاون کا موقع فراہم کیا گیاہے۔

بنوقينقاع كامعامله

بنوقینقاع ایک بہودی قبیلہ تھا اور اس سے اور دیگر بہودی قبائل سے شروع بی بین باہمی امن کا معاہدہ ہوگیا تھا، بنوقینقاع کے ایک زیور کے تاجر نے ایک مسلمان عورت کے ساتھ ایسا گندانداق کیا کہ اس کو برسرعام بازار بیس بر جنہ کردیا اور مسلمان عورت کے ساتھ ایسا گندانداق کیا کہ اس کو برسرعام بازار بیس بر جنہ کردیا اور فی دہائی دی اور مسلمان بجع ہوگئے اور وہ یہودی مارا گیا اس پر دیگر بہودی آگئے اور انہوں نے جوابا مسلمان کوئل کردیا، ہنگامہ کی خبرسن کر حضور ایسائی تشریف لائے اور انہوں نے جوابا مسلمان کوئل کردیا، ہنگامہ کی خبرسن کر حضور ایسائی تشریف لائے اور پھر بنوقینقاع کی بدع بدی بران کے قلعہ کا محاصرہ فر مایا حتی کہ بنوقینقاع کو جھکنا پڑا اور حضور ایسائی کہ بینہ جھوڑ کر خبیر چلے گئے (ا) اور اس طرح جھوڑ دینہ مسلمانوں کواس قبیلہ کے فتنوں سے نجات ملی۔

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام ۲۰/ ۱۳۵ - ۲۹ س

## احد (شوال ۱۳ هه)

بدر کی جنگ کے بعد قریش کے کافروں کے خصہ اور عداوت میں مزید اضافہ ہوگیا اور انتقامی جذبہ بیدا ہوگیا ، اور انہوں نے بیکہ لایا کہ وہ بدر کی شکست کا بدلہ ضرور لیں گے ، چنانچے مہینوں تیاری کرنے کے بعد جنگ بدر کے دوسرے سال ہی اپنے قرب وجوار کے قبائل کو اپنا حامی بنا کر تین ہزار کی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ پر جملہ آور ہوئے ، جب وہ مدینہ کے مضافات میں پہو نچ گئے تو آپ ملا ہے کو ان مقابلہ کیا جائے کو گئے تو آپ ملا ہے کہ منافات میں بہو نچ گئے تو آپ ملا ہے کو ان مقابلہ کیا جائے کو ان مقابلہ کیا جائے ؟ خود آپ کا رجحان مدینہ سے نکل کر مقابلہ کیا جائے ؟ خود آپ کا رجحان مدینہ میں رہے ہوئے مقابلہ کیا جائے ؟ خود آپ کا رجحان مدینہ میں رہے ہوئے مقابلہ کیا جائے گئے کو ان تھا (۱) ہمیں بعض میں رہے ہوئے مقابلہ کرنے کا تھا اور متحد دصحابہ کا بھی بھی رجحان تھا (۱) ہمیں بعض ویکر مقابلہ کرنے کا تھا اور متحد دصحابہ کا بھی بھی رجحان تھا (۱) ہمیں بعض ویکر مجانہ کر رہے کہ تھی ہوئے بھی رہے کی رائے وی کے دیا کہ کرنے کے کہ ترار دے رہے ، اور انہوں نے زور دیتے ہوئے بھی کہی رائے وی کے ۔

چنانچہ آپ آلیہ ایک ہزار مجاہدین کو لے کرمقام اعد کی طرف تشریف لے چلے ، جو مدینہ کے مضافات میں وسط شہر سے صرف تین کیلومیٹر کے فاصلہ پر ہے ، وشمن کی فوجوں نے وہاں جماؤ کیا تھا ، اور مدینہ شہر کے سامنے وہی تھلی ہو گی جگرتھی اور پہاڑ کے سامنے کے میدان میں بھی تھی ، ان ایک ہزار آ دمیوں میں وہ افراد بھی تھے جن کی رائے مدینہ شہر کے اندر دہر مقابلہ کرنے کی تھی ، اور بعض کچھ کمز ورطبیعت اور منافقین بھی تھے ، جواگر چہ حالات کے دباؤے شریک تو ہو گئے تھے ، کیکن پھر صورت حال کا اندازہ لگاتے ہوئے انہوں نے راہتے ہی میں بیاعتراض اٹھا دیا کہ جنگ شہر حال کا اندازہ لگاتے ہوئے انہوں نے راہتے ہی میں بیاعتراض اٹھا دیا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کرکرنی چا ہے تھی ، اس میں حفاظت زیادہ تھی ، آمنے سامنے جاکر جنگ

کرنے میں ہلاکت کی بات زیادہ ہے، انہوں نے راستہ ہی میں بیرمعاملہ کھڑا کرکے دوسروں کو بھی اپناہم موا بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ باہر نگل کر جنگ کرنے کا بیہ فیصلہ نقصان دہ ہے اور بلا وجہ اپنے کوخطرہ میں ڈالنے کا ہے، ان باتوں سے تین سوافر ادمت کر جو گئے ، اور بیسب کچھ نہ کچھ عذر بیان کر کے راستہ سے داپس ہو گئے ، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی طافت کمزور ہوگئی (1)۔

چنانچے سات سو( ۲۰۰ ) آدمیوں کو تین ہزار ( ۲۰۰۰) آدمیوں کے مقابلہ پرا تا ہوا جس سے دشواری کا سامنا ہوا، پہلے وہلہ میں کامیابی ہوئی، پھر پہاڑی پر بنھائے ہوئے مسلمانوں کے دستہ کی ایک غلطی کی بنا پر قریش کی فوج نے ایک نئی عکمت عملی اچا تک کمزوری پیدا ہوگئی، عکمت عملی اچا تک کمزوری پیدا ہوگئی، عکمت عملی اچا تک اختیار کی ،اس سے مسلمان مجاہدین میں اچا تک کمزوری پیدا ہوگئی، اور فتح کے بجائے شکست کی صور سحال بنے گئی (۲)، لیکن حضور سید نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان مجاہدین کو پھر سے لکارا اور وہ سب پھر سے اکشا ہوگئے، اس سے قریش کے فوجیوں نے پہپائی اختیار کی، گریہ کہتے ہوئے واپس گئے کہ ہم اس سے بردی طافت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔

اس معرکہ میں مسلمانوں کو ہڑے صبر آزما حالات سے گزرنا پڑا، اس میں درمیانی شکست کے موقع پر بیافواہ پھیلا دی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہادر شہید ہوگئے جب کہ خبر غلط تھی (۳) ، البتہ ایک جملہ سے ایہا ہوا کہ آپ اللیہ کے منہ پر چوٹ آئی اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ، اچا تک جملہ سے متعدد صحابہ شہید ہوئے ، اچا تک جملہ سے متعدد صحابہ شہید ہوئے ، ان میں عم نامدار سیدائشہد اء حضرت حزہ بن عبد المطلب (۷)

<sup>(</sup>١) سيرت ابن بشام: ١٣/٣ ،البداية والنصلية :٣/١١، الكال في الناريخ:٦/٠٥٠].

<sup>(</sup>۲) الكامل في البّارخُ ۳/۱۵۳ -۱۵۳ البراية والتصابية :۴۴/۴ زاد المعاد :۱۹۲/۳ (۳) الكامل في البّارخُ: ۲/۱۵۵ - ۱۵۲ (۳) صحيح بخاري غز وواحد، باب كلّ عز ة رضي الله عنه ، ميرت علميه : ۲/۳ \_

اور معلم صحابہ حضرت مصعب بن عمیر (۱) اور بعض دومرے جلیل القدر صحابہ ہنے، کیکن بالآخر کفارنے بپیائی اختیار کی اور مسلمانوں کوفتح ہوئی ،کیکن زیادہ قربانی دینا پڑی۔

احد کا واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک برداسبق بھی ٹابت ہوا، اس سبق کوقر آن مجید میں بھی مسلمانوں کے سامنے طاہر کیا گیا ہے کہ ان سے جو کمزوریاں ہوئیں ہیں جوان کے قوی الا بمان ہونے کی صورت میں نہیں ہوتا جا ہے تھیں، ان کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ درمیانی مخلست کا اصل سبب وہی کمزوریاں ہیں۔

ان کمزور بول میں جواصل کمزوری تھی وہ بیتھی کہ میدان جنگ اور مدینہ شہر کے درمیان ایک خشک نالہ تھا، جس کا ایک سرا کفار کی فوجوں کے مقام تک تھا، اس نالہ کے میدان جنگ کے رخ والے کنارہ پر ایک بڑا ٹیلہ تھا،حضور علیہ ہے اس بر تیر اندازوں برمشتل ایک فوجی دستہ بٹھا دیا تھا، کہ کفار اس نالہ سے اندر اندر جاکر مسلمانوں پر پیچھے ہے آ کرحملہ نہ کر دیں ، جنگ میں اول اول جب کفار کو شکست ہو کی اور وہ بھا گئے لگے، تو مسلمان فو تی دستہ کے اکثر افراد بیں مجھ کریتیے اتر آئے کہ اب کفار تو بھاگ رہے ہیں،اب اوپر بیٹھےرہنے کی ضرورت نہیں، کفار کا مال غنیمت جو مسلمان جمع کررہے ہیں اس میں شریک ہوجانے میں کوئی حرج نہیں ،کیکن ان کا خیال غلط لكلا اور كفارنے ٹیلہ پرمسلمانوں كوندو كيھ كرا بني ایک ٹکڑی كونالہ کے ذریعہ فوراً جا كر مسلمانوں کے پشت ہے حملہ کرنے کے لئے بھیج دیا جس کے اچا نک حملہ سے مسلمانوں میں افراتفری ہوگئی اور بمشکل ان کو تھاما جاسکا، اس میں حضور علیہ کی شہادت کی افواہ نے بھی افرا تفری پھیلائی ، بہرحال اللہ تعالی کی طرف ہے مسلمانوں كوان كى كوتا بيول كى طرف توجه دلا فى كني ، فرمايا:

(۱) زادالعاد: ۳/ ۱۹۷ بهرت این بشام: ۳/۳ ک

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعدما ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفاعنكم والله ذو فضل على المؤمين،

(سورة آل عمران:١٥٢)

اورخدانے اپناوعدہ سپاکردکھایا یعنی اس وقت
جب کہ تم کافرول کو اس کے تکم سے قل
کررہے تنے یہاں تک کہ جوتم چاہتے تنے
خدانے تم کووہ دکھادیا ، کین اس کے بعد جب
تم نے ہمت ہاردی ، اور تکم (پیغیر) میں جھڑا اور اس کی نافر مانی کی ، بعض تو
تم میں سے ونیا کے خواستگار تنے (بیاشارہ
مال غنیمت جمع کرنے کی طرف توجہ کرنے کی
مارف بتایا جاتا ہے) بعض آخرت کے
طالب تنے ، اس وقت تم کوان کے مقابلہ سے
طالب تنے ، اس وقت تم کوان کے مقابلہ سے
کارہ بنادیا ، تا کہ تمہاری آ زمائش کرے
اور اب اس نے تمہارا تصور معاف کردیا ہے
اور اب اس نے تمہارا تصور معاف کردیا ہے
اور فدا مومنوں پر ہڑ افضل کرنے والا ہے۔
اور فدا مومنوں پر ہڑ افضل کرنے والا ہے۔

بہرحال ٹیلے پر بھائے گئے تیراندازوں کی کوتائی سے مسلمانوں کو جوخمیازہ بھگتا اور سے اسلمانوں کو جوخمیازہ بھگتا پڑا اس نے مسلمانوں کو آئندہ کے لیے متنبہ کردیا اور سے بات بھی اپنی جگہ پورے طور سے سامنے آگئی کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنا ہی کامیا بی کشاہ کلید ہے۔

قریش کا احد کے واقعہ سے ایک حد تک دل ٹھنڈا ہوا، حالا نکہ اس میں بھی انہیں بھاری نقصان اٹھا ٹا پڑا، گر بدر کے مقابلہ میں وہ اس کواپنی فتح سمجھ رہے تھے، مقام احد چنا نچ ہر دار قریش ایوسفیان جن کی قیادت وامارت میں وہ من جمع ہوئے تھے، مقام احد جنانچ ہر دار قریش ایوسفیان جن کی قیادت وامارت میں وہ من وگئے کہ '' جنگ کا جنا محاملہ برابر سرابر رہا، آج اس کی فتح کل اس کی ، اور اپنے معبودوں کی دہائی بھی دے معاملہ برابر سرابر رہا، آج اس کی فتح کل اس کی ، اور اپنے معبودوں کی دہائی بھی دے رہے ہتے ، شہل اور عزیٰ کی ہے کہ در ہے تنے ، حضور صلی اللہ علے وسلم نے صحابہ سے بواب دینے کوکہا اور کہا کہ کہو ''اللہ مولی لکم'' اللہ بھارا سر پرست ہے جواب دینے کوکہا اور کہا کہ کہو ''اللہ مولی لکم'' اللہ بھارا سر پرست ہے

تمہارا کوئی سرپرست نہیں، اور ریجی کہنے کو کہا کہ اللہ بہت بلند وبالا ہے اس کے سوا کوئی نہیں (1)۔

غزوہ احد منچر کے روز ماہ شوال کی نصف کو ہوا ، ہجرت کا تیسر اسال تھا، اس غروہ کی خاص بات بیتی کہ میدان جنگ میں جانے ہوئے جولوگ بلٹ گئے تھان کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے پچھلوگوں میں نفاق کا ہونا سامنے آگیا، اور منافقین ڈھکی چھپی چیز نہ رہے، کہ مدینہ کے لوگوں میں پچھالیے افراد بھی ہیں جو دل سے اسلام نہیں لائے ، وہ مسلمانوں کے غلبہ اور مقبولیت کو دیکھ کراپنے کو بھی مسلمان خاہر کرتے ہیں اور میہ بات لوگوں پرآشکارا ہوگئی کہ سچے مسلمانوں کے درمیان پچھالیے لوگ بھی ہیں جو خاہری طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، دل سے مسلمان نہیں ہیں جو خاہری طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، دل سے مسلمان نہیں جی اخلاق ہی کا معاملہ فرماتے رہے، کہ ہوسکتا ہے کہ بالآخران کے بھی دل فیل کہ وہا میں۔

### حمراءالاً سند

غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان اور مصیبت تو ضرور پیش آئی کیکن کفار کو مرعوب رکھنے کے لئے حمراء الاسد تک قریش کے تعاقب میں حضور ویا ہے تشریف لے سے ایکن مقابلہ کی نوبت نہیں آئی۔

#### احدکے بعد

غزوۂ احد کے بعد متعدد جگہوں پر دشمنوں کی تیاری اور اقد ام کی خبر ملنے پر آپھنائی ہے۔ آپھنائی کے مسلمانوں کی جماعت روانہ کی ، یا خود تشریف لے گئے ، یا صرف

<sup>(1)</sup> زادالمعاد: ۲۰۱/۳۰ تفصیل کے لئے ملاحظہ وصحیح بخاری ، کماب المغازی ،اورسیرت ابن ہشام ،جلد دوم

مسلمانون كاجتفاكسي محاني كي امارت مين بهيجا ـ

سب سے پہلے ارمحرم میں چیں طلحہ اور سلمہ بین خویلد نے اپنے قبیلہ کو جو فید کے ہتائی علاقہ قطن میں رہتا تھا، مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے آمادہ کیا، آپ ایک کو ہتائی علاقہ قطن میں رہتا تھا، مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے آمادہ کیا، آپ ایک کے خبر ملی تو حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ۱۵۰ مرآد دمیوں کو آپ اللہ کے دروانہ کیا، کیکن خبر ملنے پر بید تمن بھاگ گئے۔

اس کے بعد سفیان بن خالد کے حملے کی تیاری کی اطلاع ملی ،اس کے مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کے اس کے مقابلہ کے لئے آپ اللہ فی عبداللہ بن اُنہوں نے جا کر سرکو بی کی (۱)۔ ،

### واقعدرت

قبیلہ عضل و قارہ کے بچھاوگ آ کرمسلمان ہوئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ ہم کو ہماری تعلیم و تربیت کے لیے بچھاوگ مہیا کر دیجئے جو ہمارے یہاں رہیں ، اور ہم کو تعلیم ویں ، اور اسلام کے عقائد واحکام سکھائیں ، آپ علیج نے دس اشخاص ساتھ کردیئے کیکن بیان لوگوں کے ان معلمین کو مدینہ سے نکل کر کردیئے کیکن بیان لوگوں کے ان معلمین کو مدینہ سے نکل کر پچھاؤ صلہ پر مقام رہیج میں پکڑ کر قید کر لیا ، ان \* امرآ دمیوں میں تین نے تو مقابلہ کیا اور مقابلہ میں شہید ہوگئے اور تین کو ان کے قید کرنے والوں نے نیج دیا ، ان میں سے مقابلہ میں شہید ہوگئے اور تین کو ان کے قید کرنے والوں نے نیج دیا ، ان میں سے حضرت ضبیب گواور حضرت زید بن دھنہ کو مکہ میں لے چاکر فروخت کیا ، اور ان کو ویقین کے ساتھ شہید کر دیا گیا (۲) ، اس موقع پر حضرت ضبیب نے جس اطمینان اور ایمان ورائیان ویقین کے ساتھ شہادت یا کی ، وہ تاریخ میں آب زرسے لکھنے کے قابل ہے۔

حضرت خبیب اورزید بن الد ثنه رضی الله عنهما کی شهادت حضرت خبیب اورزید بن الدثینه رضی الله عنهما کوان لوگوں نے قریش کے ہاتھ جب فروخت کرنے کے لئے پیش کیا تو ضیب کو جیر بن ابی اہاب نے خرید لیا
تاکہ اپنے ہاپ اہاب کے بدلہ میں قبل کرسکے، زید بن الدونہ کوصفوان بن امیہ نے
اپنے ہاپ امیہ بن خلف کے بدلہ کے لئے خریدا، زید رضی اللہ عنہ کو حرم سے ہا ہر قبل
کے لئے لے جایا گیا تو اس وقت قریش کے بہت سے لوگ جمع تھے، جن میں ابوسفیان
مجھی تھے، انھول نے حضرت زید سے کہا: زید میں تم سے قتم ولا کر پوچھتا ہوں کیا تم یہ
پند کرو گے کہ تم آ رام سے اپنے گھر والوں میں ہوا ور تمہاری جگہ تھر (صلی اللہ علیہ
وسلم) ہوں؟ انھول نے جو اب دیا کہ مجھے تو یہ بھی گوارانہیں کہ میں اپنے گھر میں آ رام
سے ہوں اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کا نتا بھی چھے! ابوسفیان نے اس پر کہا کہ میں
نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
ساتھی کرتے ہیں (اس کے بعدان کوشہید کر دیا گیا)۔

جنب بیلوگ حفرت خبیب رضی الله عنه کوسولی دینے کے لئے لائے تو انھوں نے کہا کہا گراس میں کوئی حرج نہ مجھوتو مجھے دورکعت نماز پڑھ لینے کی اجازت دے دو، انھوں نے کہا کہ ہاں پڑھ کو، انھوں نے نماز کی دورکعت اطمینان اور پورے آ داب کے ساتھ پڑھیں، پھران کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہا گر مجھے بیہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اس کو ڈر پرمحمول کروگے تو میں ابھی اور نماز پڑھتا ،اس کے بعدانھوں نے بیا شعار پڑھے:۔

فسسلست أبسائسي حيسن اقتل مسلماً على أي شق كان في الله مصرعي (جب مين اسلام كے لئے آل كيا جار ہا ہوں تو مجھ كواس كى برواہ ہيں كہ اللہ كى راہ ميں كس پہلو برگر كر جان دوں گا)۔

> وذلك في ذات الإلب وإن يشاء يبارك عملي أوصال شلو ممزع

(بیجو پچھ ہے خالصاً اللہ کے لئے ہے اگروہ جا ہے گا تو اس پارہ پارہ جسم پر برکت نازل کریگا)۔

بیشوقیہاشعار پڑھتے ہوئے راہ حق میں شہید ہوئے (ا)۔

#### بيرمعونه

پھرصفر سے جے میں بر معونہ کا واقعہ پیش آیا، اس میں بھی نجد کے ایک سر دار ابو براء کلا بی نے حضور سلی القدعلیہ وآلہ وسلم سے پچھاصحاب کونجہ بھیجنے کے لیے کہا تھا کہ وہاں وہ اسلام کی دعوت دیں، آپ تایت کے منظور فر مایا، اور ایک خاصی تعداد میں صحابہ کرام (جن کی تعداد جالیس سے ستر تک بتائی جاتی ہے) کوروانہ کیا، ان اوگول کو بیر معونہ کے مقام پر دھو کہ دے کر شہید کر دیا گیا، یہ بڑا ہی در دناک والمناک واقعہ تھا، جس کو بہت محسوس کیا گیا، گیا، کہ دوائی نوجی کارروائی نہیں فر مائی (۲)۔

# حرام بن ملحان کی شہادت

ای واقعہ میں حرام بن ملحان بھی شہید ہوئے ،ان کو جبار بن سلمی نے آل کیا ،
حرام بن ملحان نے انقال کے وقت جوالفاظ کیے وہی ان کے اسلام لانے کا سبب
بن گئے ، جبار خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے جس چیز نے اسلام کی طرف کھینچا وہ یہ واقعہ
ہے کہ میں نے ان کے ایک آ ومی کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نیز ہ مارا میں
نے دیکھا کہ وہ سینہ کے پار ہو گیا ہے ،ای وقت ان کے منہ سے بیالفاظ لفکے "فسز ت
ورب الکعبة" رب کعبہ کی شم میں کا میاب ہو گیا ، میں نے اپنے دل میں جرت سے
کہاکیسی کا میا بی ؟ کیا میں نے ان کو آئیس کیا! بعد میں میں نے ان کے الفاظ کی تحقیق
کی تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا مطلب شہادت تھا، میں نے کہا خدا کی قتم وہ کا میاب

<sup>(</sup>۱) میرت این بش م، ج۲ بس:۱۹۹–۱۷۹ میچ بخاری ، کمّاب المغازی ،البدایه وانهایه :۹۲/۳ –۹۹ (۲) هیچ بخاری ، کمآب انمغه زی ،میرت این بشام :۸۳/۲ ۱ ما کال فی الکاریخ ۴۰ / ۱ که ۱ –۱ که ۱

رہے،اس طرح پیجملہان کےاسلام لانے کا سبب بنا(ا)۔ فرا*ت الر*قاع

سام جین ذات الرقاع کاغزوہ پیش آیا، اس میں آپ الیہ تشریف لے گئے، بنو غطفان سے مقابلہ تھا، فریقین آیک دوسرے سے قریب ہوئے، کیکن لوائی نہیں ہوئی، اس مہم میں غربت کی وجہ سے پیروں میں جوتے نہیں ہے، چیتھو سے باندھنے پڑے ہے۔ اس کی وجہ سے اس کو جہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کو

## بنونضير كامعامله

<sup>(</sup>۱) بیخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الرجیع به سیرت این بشام، ج۲ بص: ۱۸۵

<sup>(</sup>۲) صبح بخاری، باب غزوة الرقاع، الروض الأنف: ۲/ ۲۳۶، سيرت ابن بشام: ۴/ ۴۰، والبداية والنصلية . ۴/ ۸۵/۱ لكامل في البارخ : ۴/۲ كه ا، السيرة النوبية للإمام الذهعي :۴/۲۲\_

واپس آ گئے اور بنونفیر کوان کی بدعہدی اور اس جرم کی بیرزا طےفر مائی کہ وہ لہ یہ یہ سے نکل جا کیں، ورنہ ان کو پھر طافت کے ذریعہ سزا دی جا گئی ، وہ لوگ صورت حال کی سنگینی محسوس کرتے ہوئے معمولی مزاحمت اور پس و پیش کے بعد اس برراضی ہو کئے کہ جس قدر مال واسباب اونٹوں بر لے جاسکیں، لے جا کیں، اور مہینہ ہے باہرنکل جا کیں (ا)، چنا نچہوہ گھر وں کو چھوڑ جھوڑ کر مدینہ سے نکل گئے ، ان میں سے پچھ لوگ خیبر میں جا بسے، پچھ لوگ شام چلے گئے اور مسلمانوں کو اپنے شہر کے اندر ہی مکر و فریب ، سازش اور منافقت کے قائم ایک بہت بڑے اڈ ہے شیات ملی اور طافت کے استعمال کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی (۲)۔

مخالفین کی مدینه پر بورش اور خندق کا واقعه مصیر

جب مختلف طریقوں اور سازشوں کے اختیار کرنے کے بعد بھی مسلمانوں ک
طافت اور مضبوطی کوتو ڑانہ جاسگا، تو مدینہ کے یہودی اور منافقین اور قریش اور ان کے
ہمنوا قبائل ان سب نے ل کرا یک زیادہ زوردار اسکیم بنائی کہ ایک بڑی اور متحدہ فوج
تیار کر کے مسلمان علاقہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کی طافت تو ڑ دی جائے ، اس میں
مدینہ کے یہودی اور ان کے وہ جمنوا جو دہاں رہ گئے تھے، جن میں خاص طور پر
بنوقر بظہ چین چین تھے، انہوں نے قریش کو یہ یقین دلایا کہ وہ پوری مدد کریں گے،
اور دونوں مل کر مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیں گے ، یا ان کی طافت کو بالکل شم
کردیں گے، ان کوششوں کے نتیجہ میں ان کے در میان ایک فوجی معاہدہ ہوگیا، جس
کے اہم شرکاء میں مکہ کے قریش ، علاقہ نجہ کے قبیلہ غطفان اور ان کے ساتھ در پر دہ
طور پر مدینہ کے یہودی اور من فقین اور دیگر قبائل کے بعض جتھے شامل تھے، چنانچہ
طور پر مدینہ کے یہودی اور من فقین اور دیگر قبائل کے بعض جتھے شامل تھے، چنانچہ
ذی قعدہ ہے چین قریش نے جار بڑار آ دمیوں کے ساتھ مدینہ کارخ کیا تھا، غطفان

<sup>(</sup>۱) میرت این بشام، ج۲،ص:۱۹۰-۱۹۱\_

<sup>(</sup>٢) الكامل في الأريخ:٢/٣ كاء الروض الأنف:٢٠٠/٢، البداية والنماية: ٣/٨ ك، سيرت صلبيه: ٥٥٩/٢

نے چیے ہزاراس میں شامل کئے، چنانچہ بیرساری تعداد دس ہزار تھجو وُں کی ہاہر سے چل کرید بینہ طبیبہ پہونچ گئی،ان سے بنی قریظہ کا دعدہ تھا کہ وہ اندر سے جو مدد ہوگی کریں گے،ابوسفیان بن حرب کفار کے اس کشکر کا سیدسالا رتھا (۱)۔

یہاں صفور - روی فداہ - صلی التدعلیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف تین ہزاریا
اس ہے کم وبیش لوگ ہے، صور شحال بہت ہی خطرہ کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
مشورہ کیا ، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیرائے دی کہ نین طرف سے
پہاڑی رکا وثیں ہیں ، ایک طرف سے مدینہ میں داخل ہونے کا راستہ ہے ، اگر وہاں
خندتی کھود دی جائے تو مسلمان قلعہ بند ہوکر مقابلہ کر سکتے ہیں (۲) ، چنا نچہ اس پڑمل
کیا گیا اور مسلمانوں نے خندق کی سخت نگرانی کر کے اپنی حفاظت کا انتظام کیا ، سخت
سردی کا زمانہ، رسدی کی ، خندتی کھود نے کی مشقت اور پھراس کے کنارے ہروفت موجود
رسنے کو تین ہفتہ سے ذیا دہ ہر داشت کرنا پڑا اور شب وروز خندتی کے سامنے مقابلہ کے
سے تیار ربنا پڑا، میان کے لئے سخت امتحان تھا۔

مدت کی طوالت اور تین ہفتوں تک ہمہ وقت وہمن کے شہر کے اندر گھس آنے کا خطرہ ، رسد کی شدید کی ، یہ الین صورت حال کہ بڑے سے بڑے باہمت شخص کی ہمت ٹوٹ جائے ، اس میں اصحاب رسول اللہ اللہ اللہ کے ایمان ویقین بالغیب کا امتحان تھا، کہ آپ جبکہ سے نبی جی اللہ تعالی کی تائید آپ کے ساتھ ہے تو پھر الی پریشانی اور تمن کی سرکشی کیوں اور اتنی مسلسل طویل مدت تک کیوں جاری ہے ؟ لیکن سارے مسلمان اپنے ایمان بالغیب، توکل اور اعتماد علی اللہ پر قائم رہے، شاید اللہ تعالی کو مسلمان اپنے ایمان کی پچنگی کا امتحان لیما تھا، اس کے خت نفیاتی اور جسمانی دونوں مسلمان سے بیان کی پیشگی کا امتحان لیمان میں کا میاب رہے، اور پھر اللہ تعالی کی سرخت حالات سے گزارا گیا اور مسلمان اس ایمان میں کا میاب رہے، اور پھر اللہ تعالی نے غیب سے مدودی، اللہ تعالی کی اس طرح مدد آئی کہ تخت آئے تھی اور طوفان آیا تعالی نے غیب سے مدودی، اللہ تعالی کی اس طرح مدد آئی کہ تخت آئے تھی اور طوفان آیا

<sup>(</sup>۱) زادالهاد:۳/۳-۲۵ (۲) البداية والنماية :۹۵/۴ بهيرت اين بشام ۲۲۴/۲\_

اور دشمنوں کے خیمے اُ کھڑ گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح وغلبہ عطافر مایا ، اور بغیر جنگ کئے فتح حاصل ہوگئی ، دشمن مایوس اور بدحواس ہوکر واپس چلے گئے (۱) یقر آن مجید میں اس آز مائش کا تذکر ہ اس طرح کیا گیا ہے:۔

> ﴿إذ حاء وكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجرو تظنون بالله الطنونا، هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً (سورة الأحزاب، ١٠-١١)

وياً يهاالذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاء تكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيراً.

(سورهٔ احزاب\_۹)

﴿ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً، وكفي الله المؤمنين القتال، وكان الله قوياً عزيزاً ﴾ \_

(سورهٔ احزاب\_ ۲۵)

بہب وہ تہ ہارے اوپر اور نیچے کی طرف ہے تم پر چڑھ آئے ، اور جب آئکھیں پھر گئیں ، اور ول ( مارے دہشت کے ) گلوں تک پہو چ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے گئے ، وہاں مؤکن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔

مومنو! خدا کی اس مہر بانی کو یاد کر وجو (اس نے )تم پر (اس وقت کی ) جب فوجیس تم پر (حملہ کرنے کو ) آئیں تو ہم نے ان پر ہوا مجھیجی، اورا یسے لشکر (نازل کئے ) جن کو تم د کیے نہیں سکتے تھے،اور جو کام تم کرتے ہوخدا ان کود کیے رہا ہے ]۔

اور جو کا فریتے ان کو خدائے پھیر دیا وہ اپنے خصہ میں بھرے ہوئے تھے پچھ بھلائی حاصل شہر کے اور خدا مومنوں کولڑ ائی کے بارے میں کائی ہوا اور خداطافت ور (اور) زبردست ہے(۲)۔

ہیآ ندھی طوفان کے ذریعہ مسلمانوں کی نصرت اس مہم کے شروع میں ہی ہوسکتی تھی ،لیکن شائدا بمان والول کے ایمان کی آ زمائش لیناتھی ، کہ رضائے الہی سے

<sup>(</sup>١) ميرت ابن بش م:٢٣٣/٢ - (٢) البداية والنصلية ١٩٣/٨-

لئے تمین ہفتہ تخت خطرہ اور مشقت میں رکھا گیا، اس پوری مدت میں حضور علیہ بحثیت ذمہ دار اور قائد کے صورت حال پر پوری نظر رکھے ہوئے ہے اور جب حالات سخت سے تخت ہونے گے اور صحابہ تخت امتحان سے گزرنے گئو آپ علیہ کے حضرات انعمار سے مشورہ کیا کہ کہوتو اس آفت کو شم کرنے کے لئے تھجور کے باغات کی آمدنی کا مجھ حصہ سالانہ دینے کی پیشکش کی جائے کہ بیہ بلا ملے ، اس پر انہوں نے عرض کیا کہ ہم جا ہمیت میں اپنے دیمن کو دینے کے لئے تیار نہیں ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا کہ ہم جا ہمیت میں ایسا کریں گے ، آپ اللیہ ایساں میں ایسا کریں گے ، آپ اللیہ ایساں کردہ طریقہ پر قائم رہیں ، آب کیا اسلام میں ایسا کریں گے ، آپ اللیہ ایسان کی جماعت صحابہ نے ایسان کی بہم آپ کے ساتھ ہیں (۱) ۔ اس پوری مدت میں جماعت صحابہ نے ایسان کی پہنے ایسان کی بہتے ایسان کی گئے تابت کردی ، یہاں تک کہ یہ صعیبت ہنا لی گئی۔

### بنى قريظه كامعامله

مدینہ کی آبادی میں عربوں کے قبائل میں اوس وخزر جربے اور شہر پر حاوی قبیلے سے، وہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہوکر حضور علیہ کی سرکردگی میں متحد ہوگئے سے، عربول کے علاوہ یہودیوں کے تین بڑے قبیلے بنو تر بظہ ، بنونضیراور بنوقینقاع سے، ان سے شروع ہی میں حضور علیہ نے معاہدہ کرلیاتھا، کہ ایک دوسرے کے مفادات کو نقصان نہ یہو نچائے اور باہر کے دشمن کے حملہ کی صورت میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لیکن ان قبائل نے الگ الگ موقعوں پر ایسی بدعہدی اختیار کی کہ مسلمانوں کو بخت نقصان پہو نچا، چنانچہ حضور علیہ کے دار باہر کے خلاف کارروائی کرنی پڑی بنونضیر نے جب بدعہدی کی ہتو وہ شرسے نکا لے گئے، ان کی برعہدی کو دیسے معاہدہ کواز سرنو پگا کیا اور وعدہ لیا، برعہدی کو دیسے معاہدہ کواز سرنو پگا کیا اور وعدہ لیا، برعہدی کو دیسے معاہدہ کواز سرنو پگا کیا اور وعدہ لیا،

<sup>(</sup>۱)سیرست این پشنام :۲۲۳/۳

کہ جنگ میں ایک دوسرے کی مدد کرنا لازم ہوگا، مدینہ پرحملہ ہوا تو مشتر کہ طور پر مقابلہ کریں گے۔

کہ آئندہ ان سے تعین خطرہ پیش آسکتاہے ، اس لئے ان کی سرکونی ضروری ہے ،
الہٰذارسول اللہ علیہ فیصلے نے جنگ سے فارغ ہوکر تھم دیا کہ ابھی لوگ ہتھیار نہ کھولیں ،
اور بنو قریظہ کارخ کریں ، میں بھی وہیں کا ارادہ کرر ہا ہوں ، کہ ان کا تدارک کردوں ،
رسول اللہ علیہ نے بنی قریظہ ہیں بہونج کران کا محاصرہ کرلیا ، جس کا سلسلہ بجیس شب
وروز جاری رہا ، یہاں تک کہ وہ اس محاصرہ سے تنگ آ سے ، اللہ تعالی نے ان کے دلول ہیں رعب ڈال دیا۔

اس درمیان میں بنی قریظ نے رسول اللہ علیہ کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ ایسی اللہ علیہ کہ اس بھیجا کہ آپ ایسیہ ہمارے پاس بنی عمر و بن عوف کو بھیج دیجئے (یہ لوگ اوس کے حلیف بھی تھے) تا کہ ہم ان سے اپنے معاملہ میں مشورہ کرسکیں ، ان کی درخواست پر رسول اللہ علیہ ہے نے

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام ١٢٠/٢٠ -٢٢٣

ابولبابرض الله عند كود بال بھي ديا، ان كود كھتے ہى سب لوگ سر وقد كھڑے ہو گئے اور عورتيں اور ني د ہاڑيں ماركررو نے گئے، يد كھے كران كادل كھ ہے گيا، اس كے بعد يہ سب لوگ كہنے گئے : ابولبابہ! كيا محمقات کے فيصلہ پرسرتنگيم تم كرليا جائے ؟ انہوں نے كہا: بال ، اس كے ساتھ اپنے گئے پر ہاتھ كھيركراس كى طرف اشارہ كيا، ابولباب رضى الله عنہ كتے ہے ہے محموس ہوا كہ من الله عنہ كتے ہے وہ فوراً الله پائي مير نے قدم بھى وہاں سے نہ بنے تھ كہ مجھے محموس ہوا كہ ميں نے الله اور اس كے رسول الله الله الله كا في خيانت كى ہے، چنا ني وہ فوراً الله پائي والی معرب نبوى كے الله اور اس كے رسول الله الله كا في خيات كى جے، چنا ني وہ فوراً الله يا والی ہوا كہ سب تك الله تعالى ہے مقال نہ وہ كا فتہ ميں قدم بھى نہ رکھیں گے، اور اس مقام كى بھى ہول كا جہ ب تك الله تعالى مير نہ تصور کو معاف نہ فرما ديگا، انہوں نے الله تعالى سے ہول گا جب تك الله تعالى مير نے تعلى الله تعالى ہے الله اور اس كے رسول كى خيانت كى تھى، جب الله شكل نہ ديكھيں گے جہاں انہوں نے الله اور اس كے رسول كى خيانت كى تھى، جب الله تعالى نے ان كى تو بہ قول فرما كى اور بي آيت نازل ہوئى:

﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ﴾[سورة توب:١٠١]

ادر کچھالوگ ہیں کہ اپنے گنا ہوں کا (صاف) اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اجھے اور برے عملوں کو ملا جلادیا تھا، قریب ہے خدا ان مر مہر بانی سے توجہ فرمائے، بیشک خدا بخشنے والا مہر بان سے۔

تو فوراً لوگ ان کو کھو لئے کے لئے تیزی سے آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی تئم جب تک رسول اللہ وقائیۃ خودا پنے دست مبارک سے مجھے آزاد نہ کریں گے میں ای حالت میں رہوں گا، جب نماز نجر کے لئے حضو والیہ ہا ہرتشریف لائے اوران کے قریب سے گزر بے تو آپ الیہ نے نے ان کو کھولا، یہ مجمور کے اس سے لائے اوران کے قریب سے گزر ہے تو آپ الیہ ہے ان کو کھولا، یہ مجمور کے اس سے تقریباً میں رات بندھے رہے، ہرنماز کے وقت ان کی اہلیہ آئیں اور نماز کے لئے سے تقریباً میں رات بندھے رہے، ہرنماز کے وقت ان کی اہلیہ آئیں اور نماز کے لئے

ان کو کھول دیتیں، پھروہ دوبارہ اینے کواس سے باندھ لیتے (۱)۔

#### حضرت سعدبن معاذ كاامتخان

بنوقریظہ نے درخواست پیش کی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ہمارےمعاملہ بین حکم بنادیا جائے وہ جو فیصلہ کریں ہم کومنظور ہے(۲)۔

جابلی دور میں بنوقر یظہ کے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے تعلقات رہے تھے، اس کی بنیاد پر وہ ان سے اپنے تق میں امیدر کھتے تھے کہ رعایت سے کام لیں گے، کیونکہ یہود کی شریعت میں دعا بازی کی سزا میں بختی تھی کہ جنگجولوگوں کوئل کر دیا جائے ، اس لئے بنی قریظہ نے حضرت سعد بن معاذ کو تھم تجویز کیا کہ دہ رعایت کرادیئے، حضور اللہ تھی ہے نئی قریظہ کی یہ بات مان لی، حضرت سعد بن معاذ نے تھم سونے کے بعد یہودی شریعت کے مطابق بی فیصلہ دیا اور کہا: میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مرد محمول کے اور عور تیں بحثیت غلام کے باقی رکھے جائیں، باقی ان کے مرد محمول کی اس کے مرد کے جائیں، ان کا مال تقسیم کرلیا جائے، بنوقر بظہ کا جوجرم تھا ان کی نہ بی کہ سے اللہ تو ریت میں اس طرح کے جرم کی بہی سز الکھی تھی ، رسول اللہ واقیق نے فرمایا: تم نے اللہ کے مطابق فیصلہ بنی اس اس طرح بوقر بطہ بخلی قوانین کے مطابق فیصلہ بنی اس اس طرح بنوقر بطہ بخلی قوانین کے مطابق فیصلہ بنی اس طرح بنوقر بطہ کی شرارت سے بچاؤ کا انتظام ہوگیا (۳)۔

حضرت سعد بن معاذ اس فیصلہ کے وقت بیار تنے، اور بیاری سخت تھی جس سے وہ جانبر نہ ہوسکے اور انقال کر گئے ، ان کے انقال کومسلمانوں کا ایک بڑا خسارہ

<sup>(</sup>۱) میرت این بشام:۲/۳۳۱–۲۳۳۹ (۲) سیرت این بشام،۲۳۹/۲ (۳) تفصیل کے لئے ملاحظہ کریں:البدایة والتھایة ۱۲/۳۰–۱۲۲۹ اکامل فی الباریج :۴/۸۵ میرت النبی از:علامه بلی نعما فی جلداول، ص:۲۷۰–۲۷۳ ،اور بی رحمت از:سیدا بوالحس علی حشی ندوی جس:۳۷۸–۳۵۹

سمجھا گیا،اورحضور والیت ان کی مقبولیت عنداللہ کی خبردی (۱)۔ بنوالمصطلق کا معاملہ

شعبان البع میں آپ آلیا کہ ویہ اطلاع ملی کہ بنی المصطلق (جونزاعہ کی ایک شاخ نفے) جنگ کے لئے جمع ہور ہے ہیں، آپ آلیا ہے کے مزید تحقیقات کے لئے حضرت زید بن نصیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے والیس آکر خبر کی تقدیق کی، تو آپ آلیا ہے کہ مقام مریسیع (بنی المصطلق کا چشمہ) تو آپ آلیا ہے کہ حارث بن ابی ضرار (قبیلہ بنی المصطلق کا سردار) کی جمعیت منتشر میں خبر یہو نجی کہ حارث بن ابی ضرار (قبیلہ بنی المصطلق کا سردار) کی جمعیت منتشر ہوگئی، اور وہ خود بھی کسی طرف نکل گیا، لیکن مریسیع میں جولوگ رہتے ہیں، وہ الانے پر موال نے پر کم رہتے ہیں، وہ الانے بر کم اور انہوں نے صف آرائی کی، چنانچے مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی (۲)

حضرت جورييه سے آپ کا نکاح

شکست دینے کے بعد جب بنوالمصطلق بے چارگی اور کسمپری کی حالت میں
آگئے تو آپ اللیہ نے ان پراحسان کرتے ہوئے ان کے لیڈر حارث بن ضرار کی
صاجز ادی جویر بیکو جو کہ بائدی کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضہ میں آگئی تھیں،
آزاد فر مادیا، پھر مزید بیاحسان فر مایا کہ ان کواپنے نکاح میں بھی لے لیا، آپ اللیہ کی
اس دلداری کا بیاثر ہوا کہ سب مصطلقی مسلمان ہوگئے، اور مسلمانوں نے حضور اللیہ کا
بیرو بید کیے کر ان کے اختیار میں آئے ہوئے غلام وہا ندی آزاد کردئے اور اس طرح
بیرو اقد بردا ہا برکت ثابت ہوا (۳)۔

منافقین کی فتنهانگیزی اور داقعهٔ ا فک

اس غزوہ میں آپ تالیک سے ساتھ منافقین کی بھی ایک تعدادتھی جن کا نفاق

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام :۲/ ۲۵۰-۲۵۲ (۲) ميرت ابن بشام :۲/ ۲۸۹ مالبدلية والنهلية :۳/ ۱۵۹ (۳) سيرت ابن بشام ،۲/ ۲۹۴/۲

چھیا ہوا تھااور دیگرمسلمانوں کی طرح ہی سمجھے جاتے تھے، اتنی تعداداس سے پہلے سی غز وه میں نہیں ہوئی تھی ، جب دشمنان اسلام کوجن میں مخفی طور پریہ منافقین شامل تھے به یقین ہوگیا کہ مسلمانوں کواب میدان جنگ میں اور کثرت تعداد اور ساز وسامان سے فکست نہیں دی جاسکتی ، تو منافقین نے داخلی محاذ میں رخندا تدازی اور فتنہ بردازی کا راستہ اختیار کیا،مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لئے محترم شخصیتوں کے مقام کو گرانے اور آپسی اعتاد کو کمزور کرنے کا راستہ اختیار کیا جضور علیہ ہے اعلی ترین مقام رسالت برحرف كيرى كى، وراس برمسلمانوں كے اعتاد ويفين كو كمزوركرنے كامنصوب بنایا، اور کاشانه نبوت کے خلاف زبان درازی اورالزام تراشی کی مہم چلانے کا موقع نکالا۔ ام المؤمنين حضرت عا كشەرضى الله عنها راسته میں ایک صبح سومرے قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئیں اور واپسی پر دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، قافلہ ان کوان کے اونٹ میں ہونے کا خیال کر کے ان کے بغیر روانہ ہو گیا ، پھروہ ایک صحافی کے تعاون سے قافلہ میں پہو چے گئیں،صرف اسی قدران کے قافلہ سے جدا ہونے کو بهانه بنا کران پرتهمت لگائی گئی، په ایک نهایت خطرناک اور گهری سازش تقی اور بیغزوهٔ ين المصطلق مين جس طرح كل كرسامية أني اتني كسي اورغز وه ميس ندآ أي تقيي ،اس واقعه كا تذكره واقعهُ الك كے (لين جموني تهمت لكانے كاواقعه) كے نام سے ملتا ہے۔

بیدا کرکے اس پر طرح طرح کی رائے زنی کی اور پھر مدینہ پہوٹی کر کسلسل اس کا چیدا کرکے اس پر طرح طرح کی رائے زنی کی اور پھر مدینہ پہوٹی کر کسلسل اس کا چرچا کیا ،اس سازشی تہمت سے پچھسادہ دل مسلمان بھی متاثر ہوگئے ،حضور اللہ ایک اس تکلیف دہ صورت حال سے تھوڑی مدت گزرتا پڑا ، بالآخر اللہ نقالی کی طرف سے وی کے ذریعہ ان کی براءت کے اعلان کے ساتھ الزام لگانے والوں کی شرپندی پر سخت کئیر کی گئی کہ ایک عفیفہ خاتون پھررسول اللہ کی معتمد علیہ زوجہ ہونے پر بھی شبہ

کیا گیا، اور اس کویقینی بنا کرپیش کیا گیا، قرآن مجیدی آیات کے ذریعہ اس کی تر دید ہوئی اور مزید ہیکہ بلاتحقیق تہمت لگانے کی سزاتہمت لگانے والوں کودی گئی، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ندکور ہے، اس آسانی تر دید سے قبل قریب تھا کہ منافقین اپنی گھناؤنی سازش میں کامیاب ہوجاتے، اور خاندان نبوی کے مقام بلند کوشک کے دائرہ میں لے آتے ، لیکن سات آسانوں کے اوپر سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت کا اعلان آگیا، اس طرح اس زبر دست فتنہ کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہوگیا:

جن اوگول نے بہتان بائدھا ہے تم ہی میں

ہوا ایک جماعت ہے ، اس واقعہ کوتم اپنے

لئے برانہ مجھو بلکہ بہتہارے لئے خیر بن گیا

(یعنی ایسے موقعول کے لئے تم کو احتیاظ کرنے کی ہخت تنقین کرکے ایسے امور میں

ہر خص نے کی ہخت تنقین کرکے ایسے امور میں

ہر خص نے گناہ کا جننا حصہ لیا اس کے لئے

ہم خص نے گناہ کا جننا حصہ لیا اس کے لئے

اثنا بی وبال ہے ، اور جس نے ان میں سے

اثنا بی وبال ہے ، اور جس نے ان میں سے

مردول اور خورتول نے کیول اپنے دلول میں

مردی نہیں کیا اور کیول بہتیں کہا کہ یہ

مرت نہیان تراثی ہے؟ (۱)۔

﴿ إِن الذين جاء وا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شراً لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم و الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لولا إذ مسمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم خيراً و قالوا هذا إفك مبين ﴾

[سورهٔ تُور.۱۱–۱۲]

عمرہ ادا کرنے کے لئے مکہ مکرمہ کا سفراور سکے حدید ہیں غزوۂ احرّاب میں جے غزوۂ خندق بھی کہتے ہیں مکہ کے کفار دمشرکین

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن مشام : ٢/ ٢٩٧ – ٢٠٠٧ البدلية والنحالية :٣/ ١٦٠ -١٦٣ ارائكا في في الأرخي : ١٩٥/٢ \_ ١٩٥/

اور مدینہ کے یہود و متافقین متحد ہوکر مسلمانوں کے خلاف صف بستہ ہوئے تھے، کیکن انہیں اپنی منصوبہ بندی میں کھلی ناکامی ہوئی اور وہ مایوس وول برواشتہ ہوکر واپس ہونے پرمجبور ہو گئے تھے، اس طریقہ سے مسلمانوں کی طاقت اور مقابلہ کی صلاحیت کا انداز ہ قریش کو ہوگیا، اور اس کے بعد قریش نے کسی بڑی مہم کا منصوبہ بیس بنایا، کین چھیڑ چھاڑ کی با تیں ان کی طرف سے ہوتی رہیں، اور جہاں جہاں سے خطرات کا علم ہوتار ہا، وہاں مسلمانوں کی طرف سے اس کی روک تھام کی کوشش کی جاتی رہی، چنانچہ ہوتا رہا، وہاں مسلمانوں کی طرف سے اس کی روک تھام کی کوشش کی جاتی رہی، چنانچہ ان پریہ بات واضح ہوگئی کہ مسلمان اب مضبوط حالت میں ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ علی ہے مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا (1)۔

یہ ایک سپا خواب تھا ، لیکن اس میں زمانہ ، مہینہ اور سال کا کوئی تغین نہ تھا، آپ ایک سپائے نے صحابہ کرام کو مدینہ میں بیرخواب سنایا، بیرخوش خبری من کرسب لوگ بہت مسر ور ہوئے ، مکہ اور کعبہ (جس کی محبت وعظمت ان کے خمیر میں شامل اور ان کے رگ وریشہ میں پیوست تھی) مدت ہوئی وہ اس سے محروم تھے ، ان کے ول میں کعبہ کی زیارت اور اس کے طواف کا بڑا اشتیاق تھا اور وہ بہت بہت ہے تین سے اس دن کے فتا میں کو وہ اس سے محروم بیت بے بینی سے اس مور پر بہت زیادہ تھا اس لئے کہ وہ وہ بی بیدا ہوئے اور بیلے بڑھے تھے، اور اس کے طوار پر بہت زیادہ تھا ، اس لئے کہ وہ وہ بی بیدا ہوئے اور بیلے بڑھے تھے، اور اس کی محبت گویا ان کی گھٹی میں پڑی تھی ، اور اب وہ عرصۂ در از سے حسرت دل میں لئے ہوئے کہ اس خواب کی تعیر اس سال نگل آئے گی اس بات نے ان کو بیز خبر دی تو وہ متوقع ہوگئے کہ اس خواب کی تعیر اس سال نگل آئے گی اس بات نے ان کی آتش شوق کو اور ہوگئے کہ اس خواب کی تعیر اس سال نگل آئے گی اس بات نے ان کی آتش شوق کو اور ہوگئے کہ اس خواب کی جو بے بی بونے ہے ، چنا نچہ جب رسول النہ صلی انہ عالیہ وسلم نے ان کی آتش شوق کو اور ہوگئے کہ اس خواب کی تعیر اس سال نگل آئے گی اس بات نے ان کی آتش شوق کو اور ہوئے کہ کرادیا ، حضور میں بیدا ہوئے گی بی ہوتا ہے ، چنا نچہ آپ نے کعبہ کی بھڑکا دیا ، حضور میں بھڑئے گی جو بی جنا بی ہوئے کی بی پر سے بی بی بی نے کو بی کی بی ہونا ہے ، چنا نچہ آپ نے کعبہ کی

<sup>(</sup>۱) ميرت عليية :۲/ ۲۸۸

زیارت وطواف کاارا دہ فرمالیا اور سب صحابہ بھی آپ آیٹائیسے کے ساتھ روانہ ہونے کے لئے آمادہ ہو سمئے، شاذونا در ہی کوئی اس سے مشتنیٰ تھا، ارادہ صرف عمرہ کا تھا کسی مگراؤ کا نہ تھا ، اور عمرہ و ہاں ہرا یک عمرہ کی نبیت ہے آنے والے کے لئے کھلا تھا اس لئے کسی کو بھی روکانہیں جاتا تھا،لیکن صرف مسلمانوں کے لئے اس کومشکل بنادیا گیا تھا، کیونکہ قریثی ان سے دشنی رکھتے تھے،آنے نہ دیتے الیکن اب مسلمانوں کی طافت الی تھی کہ روکانہیں جاسکتا تھا، بہرعال چونکہ وہاں غمرہ کا ہی ارادہ تھا اس کئے حضور علیہ اور مسلمانوں نے عمرہ کااحرام شروع ہی ہے باندھ لیا تھا تا کہ لوگوں کو بھی اس کاعلم ہوجائے كرة ينافي صرف زيارت بيت الله كي غرض ت تشريف لے جارہے ہيں (1) -وہاں پہونج کر آپ اللے نے قبیلہ خزاعہ کے ایک مخبر کو قریش کا پنة لگانے کے لئے متعین کیا ،جب آپ مقام'' عسفان'' کے قریب پہو نیچے تو اس مخبر نے آپ الله کواطلاع دی که تبیله کعب بن لوی نے آپ الله کے مقابلہ اور پیش قدمی روکنے کے لئے احابیش کو اکٹھا کررکھا ہے اور خاصی بڑی فوج منظم کرلی ہے، ان کا ارادہ ہے کہ جنگ کر کے آ ہے گیا ہے کو بیت اللہ تک پہو نیخے سے بازر کھیں، رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی جب آپ ایکھیے اس گھاٹی پر پہو نیجے جہاں ے ان کی طرف اتار شروع ہوتا ہے تو آ ہے ایک کی اوٹٹی ' قصواء' بیٹھ گئی لوگوں نے بدد مکير كربناشروع كياقصواءا زگئي،قصواءا زگئي،آپيلان نے فرماياقصواءا ژي نبيس، اور بیراس کا شیوہ نہیں ، اس کو ہاتھیوں کے روکنے (آپ کا اشارہ ابر ہدکے ہاتھی کی طرف تفاجس کواللہ تعالی نے مکہ میں داخل ہونے سے بازر کھا ) والے نے روکا ہے، اور شماس ذات کی جس سے قبضہ میں میری جان ہے، وہ لوگ کوئی بھی ابیامنصوبہ پیش كريتي ہيں جس ميں اللہ تعالیٰ كی تعظیم كا پہلو مد نظر ركھا جاتا ہے، اور مجھ سے صله رحمی

<sup>(</sup>۱) زادالمعاد:۳۰۸/۳ بهیرت این بشام:۳۰۸/۲

کا سوال کرتے ہیں تو میں ان کا سوال ضرور بورا کروں گا، پھر آپ ایک نے اوٹنی کو جھڑکا وہ کھڑی ہیں آپ ایک اپنار خ بدل کرحدیدیے کی طرف روانہ ہوگئی (1)۔

مسلمانوں کے مکہ میں داخلہ ہے قریش کی روک اور سلح

قریش کو جب رسول القد علیہ وسلم کی تشریف آوری اور اس جگہ قیام کی خبر طی تو ان کو اس سے سخت فکر و بدگانی ہوئی، آپ آلی ہے اس موقع پر مناسب سمجھا کہ اپنے اصحاب کرام میں سے کسی ایک کوجیج کر ان کواطمینان ولا و یا جائے، کہ مسلمانوں کی طرف سے کسی ظراؤیا جنگ کا اندیشہ نہیں، چنا نچ آپ آلی ہے تھا تھا کہ کرنے عثمان کو بلوا کر قریش کے پاس بھیجا اور فر مایا کہ ان سے جاکر کہد و کہ ہم جنگ کرنے عثمان کو بلوا کر قریش کے پاس بھیجا اور فر مایا کہ ان سے جاکر کہد و کہ ہم جنگ کرنے کے لئے نہیں بلکہ عمرہ کے ارادہ سے یہاں آئے ہیں، ان کو اسلام کی بھی وعوت و بنا، آپ آپ بھی ہوایت کی کہ مکہ میں جو الل ایمان مردوعور تیں مجبوری سے مقیم ہیں جاک ان کو یہ خوش خبری سنا کیں کہ مقیم ہیں اور ان کو یہ خوش خبری سنا کیں کہ اللہ تعالی بالآخر مکہ میں اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے کہ بھر ان کو اپنے ایمان کو ویشیدہ در کھنے کی ضرورت باتی نہ رہے گی (۲)۔

حضرت عثمانؓ روانہ ہوئے مکہ پہو پچ کر دہ ابوسفیان اور قرلیش کے سربر آور دہ اشخاص کے پاس گئے اور رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کا بیہ پیغام ان کو پہو نیچایا (۳)۔

#### بيعنت رضوان

حضرت عثمان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخبر ہیلی کہ حضرت عثمان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخبر ہیلی کہ حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے ،آپ اللہ اللہ کے اللہ کے جان دیدیے کا عہد کرنے کے لئے جان دید سے کا عہد کرنے کے لئے بیعت کی دعوت دی، تمام لوگ جوش ووارنگی کے ساتھ

<sup>(</sup>۱) زادالمعاد:۳/ ۲۸۹ (۲) زادالمعاد:۳/ ۲۹۰ (۳) سيرت اين بشام ۲/ ۱۳۵ \_

آپ الله کو درخت کے بیار وں طرف جمع ہوگئے آپ آلیہ اس وقت ایک درخت کے نیچ تشریف رکھتے تھے، آپ آپ آلیہ نے اس پر بیعت کی کہ (اب جوصورت حال بیدا ہوگئ میاس کے مقابلہ میں) کوئی راہ فرار نہ اختیار کرے گا، رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے خود اپنا وست مبارک تھا ما اور فر مایا بیعثان کی طرف سے ہ(۱)، یہ بیعت بیعت رضوان کہلائی، بیعد بیدیں ببول کے ایک ورخت کے نیچا نجام پائی، اس کواللہ تعالی فرمنان کی مضبوطی کی علامت کے طور پر پہند فر مایا، اور اسکا ذکر قرآن مجد کی حسب ذیل آیات میں فر مایا:۔

(اے پیغیر) جب مومن تم سے درخت کے ینچے بیعت کررہے تھے، تو خدا ان سے خوش جوا،اور جو (صدق وخلوص) ان کے دلول میں تھا وہ اس نے معلوم کرلیا تو ان پرتسلی نازل فرمائی اور انھیں فٹخ کا فائدہ عنایت کیا جوقریب ہے)۔ الله عن المؤمنين إد يبايعونك تحت الشجرة فعدم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا\_

(سوره نمتح\_۱۸)

مسلمانون كامن يسنداندروبداورمصالحت يررضامندي

یہ البھی ہوئی صورت حال ابھی قائم تھی کہ آجا نک بدیل بن ورقاء الخزاعی، خزاعہ کے پچھآ دمیوں کے ساتھ وہاں پہونچااس نے ان معاملات پر گفتگو کرنا چاہی، اور دریافت کیا کہ آپ آلی ہے گا مدکا مقصد کیا ہے؟

رسول الندسكى القدعليه وسلم نے فرمایا كہ ہم لوگ كسى سے جنگ كرنے كے لئے نہيں آئے ہيں، ہم صرف عمرہ كی نیت سے بہاں آئے ہيں، قریش كو جنگ نے بہلے ہى چور چور كرركھا ہے، اگر وہ جا ہيں تو ميں كچھ مدت ان سے طے كرلوں ، اور وہ مير سے اور لوگوں كے درميان كاراستہ چھوڑ ديں، اوراگروہ جا ہيں تو وہ بھى ای گروہ ميں شامل ہوجا ئيں لوگوں كے درميان كاراستہ چھوڑ ديں، اوراگروہ جا ہيں تو وہ بھى ای گروہ ميں شامل ہوجا ئيں

جس میں اور لوگ شامل ہوئے ورنہ انھیں کچھ مدت آ رام کاموقع تو مل ہی جائے گا،کین اگر جنگ کے علاوہ کوئی صورت ان کو قبول نہیں تو اس ذات کی تئم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنے اس معاملہ (دین) کے سلسلہ میں جنگ کروں گا، یہاں تک کہ میرا سرتن سے جدا ہوجائے، یا اللہ اپنے دین کوغالب فرمادے۔

جب بدیل نے واپس جا کرقرلیش کو رسول الله صلی الله علیه وسلم کا پیغام پہو نیجایا(۱) تو عروۃ بن مسعودٌ التففی نے کہا کہ انھوں نے بہت سمجھ داری کی حجویز رکھی ہے، میری رائے بہے کہتم اس کو مان لواور مجھے ان سے ل لینے دو،سب نے کہا ہال جاؤبات كراوع وه بن مسعودرسول للدسلي الله عليه وسلم سے آكر ملے اور آپ عليہ في في ان سے گفتگوشروع فرمائی ،عروہ تنکھیوں سے صحابہ کرام کود یکھتے جاتے تھے ،جن کا حال یہ تھا کہا گرآ ہے ہے۔ تھو کتے تو کوئی نہ کوئی اس کو ہاتھ پر لے لیتا اوراپنے چہرے اورجسم برلگالیتا، آپ ایسی کوئی تھم فر ات تو ہر مخص تعمیل سے لئے لیکنا، وضوفر ات تو وضو کے بانی برجاں نثاراس طرح ٹو منے کہ لڑائی کا خطرہ ہونے لگتا، آپ ایک کام فرماتے توسب ہمةن گوش ہوجاتے ،فرط تعظیم اورادب کی وجہ ہے کوئی آ پیلیسے کے نظریں ملانے کی ہمت نہ کرتا ،عروہ نے واپس جا کرایئے ساتھیوں ہے کہا کہ اے قوم! میں بادشاہوں کے دربار میں گیا ہول، میں نے قیصر و کسری اور نجاشی کی شان و شوکت بھی دیکھی ہے، لیکن خدا کی قتم میں نے ہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے درباری ومصاحبین ایباادب اوراس درجه تعظیم کرتے ہوں جیسے کہ محمطین کے ساتھی محمطین کی کرتے ہیں،انھوں نے جو پچھ یہاں دیکھااس کی تفصیل ان کو بتائی اور کہا کہ انھوں نے بہت اچھی تجویز رکھی ہے تم لوگ اس کو مان لو (۲)۔

معامدہ وسلح تامیہ

اس درمیان میں بنی کنانه کاایک اورشخص (جس کانام مکرز بن حفص تھا) بھی

<sup>(</sup>١) زادالمهاد ۲۹۲/۳۰ (۲) زادالمهاد ۲۹۳/۳۰

وہاں پہونچا تھا، دونوں نے اپنچیشم دیدوا قعات قریش کے مامنے بیان کئے، قریش نے سہال بن عمر وکورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا، آپ اللہ فیلے نے ان کود کیھتے ہی فرمایا کہ ان کو بھیجئے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صلح کے خواہشمند ہیں، آپ اللہ فیل کے خواہشمند ہیں، آپ اللہ فیل کے خواہشمند ہیں، آپ اللہ فیل نے یہ محامدہ کی تحریری دستاویز تیار کرو(۱)۔

پھرآپ علیہ نے معاہدہ کی معاہدہ کیا، بین مقر میں کہ کہ معاہدہ کیا، بین کر مہا کہ خدا کی فقی ہے معاہدہ کیا، بین کر مہا کہ خدا کی فتم اگر ہمارااس پرایمان ہوتا کہ آپ آلیہ اللہ کے رسول بین تو ہم آپ آلیہ کے دیا۔ اللہ سے روکتے ہی کیوں؟ اور آپ آلیہ ہے جنگ ہی کیوں کا ور آپ آلیہ ہے جنگ ہی کیوں کرتے ،اور آپ آلیہ ہے کہا کہ اچھا پھراس کی جگہ جمر بن عبداللہ تکھو۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: (حقیقت تو یہ ہے کہ) میں الله کا رسول الله علیہ ہوں خواہ تم جھلاؤ ، جمہ بن عبدالله ہی لکھدو، آپ آلیہ نے حضرت علی کوجو لکھ گیا تھا اس کے تبدیل کردیے کا حکم دیا ،حضرت علی نے کہا کہ خدا کی شم مجھے سے یہ کا منہیں ہوسکتا ، یعنی رسول الله کا جو لفظ لکھ گیا ہے اس کواپنے ہاتھ سے مٹاؤں ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی جگہ دکھاؤ انھوں نے آپ آلیہ کو یہ جگہ دکھائی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی جگہ دکھاؤ انھوں نے آپ آلیہ کو یہ جگہ دکھائی تو آپ آلیہ کی خودمنا دیا (۲)۔

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام ٣١٦/٣ ـ (٢) صحيح بخاري، كتاب المغازى، باب عمرة القصناه، زادالمعاد:٣٩٣/٣\_

## صلح کے لئے قریش کا ای*ک طر*فہ بخت روپی

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے معاہدہ کی بید دفعہ لکھائی کہ الله کے رسول نے بید معاملہ اس پر کیا ہے کہ تم لوگ جمار سے اور بیت الله کے درمیان حائل نہ جواور جم اس کا طواف کر لیس سہیل نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو جمیں ڈر ہے کہ عربوں میں بیچ جا ہونے گئے کہ جم نے دب کرمعاہدہ کیا ہے ، اس لئے اس پرعمل اس سال میں معاہدہ میں متعاہدہ میں معاہدہ میں ترمی معاہدہ میں قبول کرئی۔

سہیل نے کہا کہاس معاہدہ کی رو ہے بیجھی ہوگا کہا گر ہمارے بیہاں ہے کوئی شخص آپ الله کے یہاں جلاجائے خواہ وہ آپ الله ہی کے مذہب کا مانے والا ہوتو آپﷺ اس کوہمیں پلٹا دیں گے،مسلمانوں نے کہا کہ سجان اللہ اگر کوئی مسلمان ہوکر ہمارے باس آتا ہے تو ہم اس کومشرکوں کے حوالے کیسے کرسکتے ہیں؟ یہ بات ہوہی رہی تھی کہ ا جا تک خود سہیل ہی کے بیٹے ابوجندل بن سہیل بیز بول میں گرتے پڑتے پہو نیجے وہ مکہ کے نشیب سے آئے تھے، اور کسی نہ کسی طرح اینے آپ کومسلمانوں تک پہو نیا دیا تھا، سہیل نے اپنے بیٹے کے اس طرح پہو چے جانے کودیکھا تو کہا اے محمد (صلی الله علیہ وسلم) معاہدہ کے تحت بدیہا المخص ہے جس كى واليسى كامطالبه ميس آپ اليسة سي كرتا ہوں ، رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا، ابھی تو ہم نے معاہدہ کی تحریکمل بھی نہیں کی ،اس نے جواب دیا اگر ایسا ہے تو پھر میں تمسی بات پر آپ سے معاملہ کرنے پر تیار نہیں ، آپ ایک نے فرمایا میرے کہنے پر (لیعنی میری ذاتی فرمائش پر ہی ) انھیں اجازت دیدو، اس نے کہا میں آ ہے ایک ا کے کہنے پر بھی اجازت نہیں وے سکتا ،آپ علی نے فرمایا کداچھا جوتمہاراجی جاہے كرو،اس نے كہا مجھے بچھہيں كرنا ہے، مين كرا بوجندل بولے ،مسلمانو! ميں مسلمان

ہوکر آیا ہوں، اور پھرمشرکوں کوواپس کیا جارہا ہوں، کیاتم لوگ و یکھتے نہیں میرے ساتھ کیا ہورہا ہے؟ انھوں نے اللہ کے راستے میں سخت تکلیفیں اٹھائی تھیں(۱) صورت حال کود کیھے کررسول اللہ صلی الندعلیہ وسلم نے قریش نمائندہ کے مطالبہ کی بناپر ان کوواپس فرمادیا۔

اس معاہرہ میں فریقین میں ہے ہی سط ہوا کہ دس سال تک دونوں کشت وخون سے پر ہیز کریں گے، تا کہ لوگ امن واطمینان کے ساتھ رہ سکیں، اور کوئی کسی پر دست درازی نہ کر سکے، ووسری بات یہ طے ہوئی کہ اگر قریش سے کوئی شخص اپنے ولی وسر پرست کی اجازت کے بغیر محمد (صلی اللہ علے ہوسلم ) کے پاس آ لکلاتو وہ اس کو واپس کردیں گے، اورا گر محمد ہوگی میں سے کوئی شخص قریش کے پاس آ لکلاتو وہ اس کو واپس اس کو واپس نہ کریں گے، نیز یہ کہ جو کوئی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے معاہرہ اور جوار (حفاظت ) میں وافل ہونا چاہے وہ ان کے ساتھ ہوسکتا ہے، اس طرح جوقریش کے معاہرہ اور جوار معاہدہ اور جوار کی اجازت ہوگی، چنانچے قبیلہ بنو کمر کے لوگ معاہدہ اور جوار کی اجازت ہوگی، چنانچے قبیلہ بنو کمر کے لوگ معاہدہ اور جوار میں آ نا چاہے، اس کو اس کی اجازت ہوگی، چنانچے قبیلہ بنو کمر کے لوگ معاہدہ اور جوار میں آ نا چاہے، اس کو اس کی اجازت ہوگی، چنانچے قبیلہ بنو کمر کے لوگ معاہدہ اور جوار میں آ نا چاہے، اس کو اس کی اجازت ہوگی، چنانچے قبیلہ بنو کمر کے لوگ مسلمانوں کے حلیف ہے (۲)۔

### مسلمانون كاامتخان

جب مسلمانوں نے اس طرح کی میں ہوجانے اوراس کی بناپر واپسی کی بات
سنی اورانھوں نے بید یکھا کہ رسول التد ضلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو ہر داشت
کیا تو یہ بات ان کے لئے اتنی روح فرسا ٹابت ہوئی کہ ان کی جان پر بن گئی ، یہاں
تک کہ حضرت عرض و والیہ کے پس کئے پھر حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم
حق پر اور یہ کفار باطل پڑیس ہیں؟ حضرت ابو بکر ضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں؟ ہم حق پر ہیں اور

<sup>(</sup>۱) صحیح بیناری، پاب الشروط فی الجیها درمهنداحمد:۳/ ۳۲۵، سیرت این بش م:۳/ ۱۸ ۲۰، زادالمعاد:۳۹۳/۳\_ (۲) سیرت این بشام:۴/ بیا۳۰، ژادامعاد ۳۰۰/۳۰\_

کفار باطل پر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا: تو پھر کیوں وین کے معاملہ میں ہم کو بیہ حقارت حاصل ہور ہی ہے؟ اور کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بینویں فرمایا تھا، تھا کہ ہم لوگ بیت اللہ جا کیں گے اور طواف کریں گے؟ انھوں نے کہا: ہاں، فرمایا تھا، کین کیا انھوں نے تم سے بیہ کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤگے اور طواف بھی کرو گے؟ ، بیاللہ کے رسول ہیں، ان کی رکاب تھا ہے رہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر حضورت عمر رضی اللہ عنہ پھر حضورت عمر رضی اللہ عنہ پھر حضورت اللہ عنہ پھر سے میایا ہیں، ان کی رکاب تھا ہے رہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر حضورت اللہ عنہ پھر سے ہو ہے۔ ای طرح کی بات کی ، آپ ایک ہو کیا ہے گائے ہے ان کواسی طرح سمجھایا (۱)۔

حضرت عمر رضی الله عنه بعد میں اپنی اس بات پر افسوں کیا کرتے ہے کہ انہوں نے اتنا بھی کیوں کہا، اپنے اسی افسوں میں انہوں نے کئی خیراتی کام کئے، تا کہ وہ جس کو چوک اور غلطی محسوں کرتے تھے اس کی تلافی ہوجائے، شایدان کے ذہن میں قرآن مجید کی وہ آیت تھی فرس میں نبی کے فیصلہ پر دل میں بھی تر ددلانے سے منع کیا گیا ہے

﴿ تُم لا يحدوا في أنفسهم حرجاً مما اورجوتم فيصله كردواس سايدول مين تكف قضيت ويسلموا تسبيماً (النساء ٦٥٠) تديول بلكداس كوخوشى سهال ليس-

اور تمام صحابہ کرام مع حضرت عمر رضی الله عنهم کا یہی روبی تھااس میں فرق نہیں آ آیا تھا، کہ نبی کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوتی ہے، اس میں کسی تر دو کی گنجائش نہیں ہے۔ اوراس کی تلقین قیامت تک کے لئے مسلمانوں کو کی گئی ہے۔

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم ال صلح نامه سے فارغ ہوئے تو آپ الله علیہ فیصلہ کے مسلمانوں سے فرمایا کہ منی میں قربانی کرنے کے لئے لائے ہوئے جانوروں کو اب سبیل ذرئے کردو، مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ یہ کیسے ہور ہا ہے اور کیا ہور ہاہے ، اس کئے دہ نہیں سمجھ یائے کہ حضور قاب ہے اس فرمان کا مطلب کچھاور تو

<sup>(</sup>۱) صحیح برفاری، باب الشروط فی البیجاد۔

تہیں ہے،اس کئے کہ قربانی کے جانور مکہ پہو نیخے سے پہلے ذرج کرنے کا کوئی دستور نہیں رہاہے، ای لئے وہ قربانی کرنے کیلئے آ گئے ہیں بڑھے،حضور کالیفید کو بیمسوس كركے كه شايدمسلمان بات بيس مان رہے ہيں، برى فكر اور ملال ہوا كه كيامسلمان اپنے نبی کا تھم ماننے سے گریز کررہے ہیں، آپ ایسے اس اس ملال کیساتھ اس خيمدين داخل ہوئے،آپ الي الله كا ماتھ آپ كى زوج محترمد حضرت ام سلمد آئى تھيں، آپ نے ان سے اپنے اس احساس کا تذکرہ کیا ، انہوں نے کہا کہ یارسول التُعلَّ فیلے میر نافر مانی نہیں ہے، بیز ہن کے شدید تاثر کی وجہ سے بات نہ بھے یانے کی وجہ سے ہوگا، لهذا آپ خود قربانی شروع کریں ، تو لوگوں کا ذہن کھل جائے گا ، چنانچے رسول الٹھ فیصلے قربانی کے جانوروں کی طرف متوجہ ہوئے اوران کو جا کر ذرج کرنا شروع کر دیا اوراس کے بعد حلق کرایا بمسلمانوں کے لئے یہ بات ایک بڑے سانحہ سے کم نتھی ،اس لئے کہ مدینہ ہے نکلتے وفت ان کے دل میں اس کا وسوسہ بھی نہیں تھا کہ اٹھیں مکہ جائے اورعمرہ کرنے کا موقع نہل سکے گااوران کواپنی مرضی کے خلاف ایسی بات برعمل کرنا ہوگا جس میں ان کی ایک طرح سے بےعزتی ہوگی جس کے لئے وہ اسلام سے قبل بے تکلف جان دیدیتے اور جان لے لیتے تھے، کین جب انھوں نے آ سے علیہ کو قربانی کرتے اور حلق کراتے دیکھا تو سب اس وقت تیزی سے کھڑے ہوگئے اور آ پیلیستی کی انتباع کرتے ہوئے قربانی اور حلق میں مشغول ہو گئے کہ نبی کے مل کے خلاف عمل نہیں کرناہے(ا)۔

صلح بظاہر ذلت آمیز کیکن نتیجہ کے لحاظ سے مفید

اس کے بعد آپ علیہ مدینہ تشریف لائے اور راستہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے میر

<sup>(</sup>۱) صلح حدیبیدی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: میچ بخاری، کمآب المغازی، باب غزوۃ ایدیبید، کمآب الشروط، باب الشروط فی الجہاد، زاد المعاد ۳/ ۲۸۲، سیرت ابن ہشام: ۲/ ۳۰۸، البدایة والنصابیة: ۱۲۴/۱۰۱۱ الکامل فی الکاریخ: ۲۰۰/۲:

#### آيات نازل فرما ُ نين:

اے محد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تم کو فتح دی صرت وصاف فتح (تاکہ تم کو اس طرح بیہ بات حاصل ہو جائے کہ) خدا تمہارے اس گلے اور چھلے گناہ بخش دے اور تم پراپنی نعمت پوری کردے اور تمہیں سیدھے راستہ پر چلائے، اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے۔

﴿إِنَا فَتِحِنَا لِكُ فَتِحاً مِبِناً، لِيغَفُر لِكُ اللّٰهِ مِهَا تقدم مِن ذَنِيكُ ومِا تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً، وينصرك الله نصراً عزيزاً﴾

[ سورهٔ کتی ساسیا]

حضرت عمرض الله عند في عرض كيايار سول الله كيابي في به آ ب الله في في في الله عند في الله في ا

ہیمعاہرہ دراصل مسلمانوں کے لئے غیرمعمولی فنتے کا باعث ثابت ہوا،جبیہا کہ بعد کے حالات اور واقعات نے ثابت کر دکھایا۔

بصورت ناكامي بحقيقت كاميابي

معاہرہ کے بعد آپ آلی جب مدکر یندوا ہی تشریف کے آئے آپ آلی کے اس کی تلاش پاس قریش کے ایک فرد ابوبصیر عتب بن اسید مسلمان ہوکر پہو نچے ، ان کی تلاش وتعاقب میں قریش نے دوخص بھیجا وروہ معاہدہ آپ کو یا ددلا یا ، چنانچ آپ آپ آلی کے معاہدہ کی بنایر ابوبصیر کو ان دونوں کے حوالے کیا ، اور یہ دونوں آئیس ساتھ لے کر واپس لوٹے ، لیکن راستہ میں ابوبصیر کا ان دوسیائی نماشخصوں میں سے ایک سے نکرا کا ہوگیا اور ابوبصیر نے اس کو ختم کر دیا ، دوسرا آ دمی ہماگ کر مدیند آیا اور حضور والی ہے سے نگرا کا شکایت کی ، ابوبصیر بھی آئے اور کہا کہ آپ آلی بھی نے جھے واپس کر دیا تھا ، آپ نے معاہدہ پڑھل کر دیا تھا ، آب نے اور کہا کہ آپ آئی بنیا دیر آیا ہوں ، آپ آلی کے در دراری معاہدہ پڑھل کر دیا تھا ، آب نے دوسرا کی ختا دیر آیا ہوں ، آپ آلی کے دراری معاہدہ پڑھل کر دیا تھا ، آب نے دوسرا کی دیا تھا ، آپ نے دوسرا کی دیا تھا کہ دیا تھا ، آپ نے دوسرا کی دیا تھا کہ کو دوسرا کی دوسرا کی دیا تھا کہ کی دیا تھا کہ دیا تھا کہ کو دیا تھا کہ دوسرا کے دوسرا کی دیا تھا کہ دوسرا کے دوسرا ک

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كماب الجهاد والسير ، باب مسلح الحديدية -

نہیں ، کیکن آ سے متالیقہ نے بیہ بات قبول نہیں کی کہاس سے غلط رائے قائم کی جا لیکی ، البندا آب نے ابوبصیر کو شہرنے کی اجازت نہیں دی ، نو ابوبصیر بجائے مکہ کے ،سمندر کے ساحل ہر آ گئے، اسی طرح ایک دوسرے فردابو جندل بن سہیل بھی مسلمان ہو کر قریش کی زوے نکلے اور بجائے مدینہ جانے کے ابوبصیر سے آطے اور اب میہ ہونے لگا کہ قریش کا جوبھی مسلمان مکہ سے جان اورایمان بچا کر نکایا تو وہ سیدھا ابوبصیرے جاملتا، رفتہ رفتہ ان کی بوری جمعیت تیار ہوگئی، اور ساحلی علاقہ پر جو مکہ اور شام کے راستہ میں تھا جگہ بنالی ، پھر بیلوگ بیکرنے لگے کہ ( مکہ اور شام کے راستہ بر ا پناستنظر بنا لینے کی وجہ ہے ) وہال سے قریش کا جوبھی قافلہ شام جانے والا انھیں ملتامیراس کا راستہ روک کر اس کے مال واسباب پر قبضہ کر لیتے اور قافلے والے مزاحمت کریں توان کونش کرڈالتے (۱) بالآخر قریش نے اس صورت حال ہے عاجز ہوکرالٹد کا واسطہ اور رشتہ داری اور قرابت کی دہائی دے کررسول الٹھ سکی الٹدعلیہ وسلم ہے درخواست کی که آپ منطقة ان لوگول كواپنے پاس ضرور بلوانجيجيں، اور معاہدہ ميں بير ترمیم کی جاتی ہے کہ اب مسلمان ہوکر جوبھی جائے اس کوآ یے قبول کرسکتے ہیں،معاہدہ کی وہ شرط ختم سمجھیں ،اب جو بھی مسلمان ہو کرآ پیلیسٹو کے پاس یہو نیجے گاوہ مامون ومحفوظ رہے گا (۲)۔

صلح کے فوائداور حیرت انگیزنتائج واثرات

پھر دیگر پیش آنے والے واقعات نے بھی بہ تابت کردیا کہ کے صدیبہت سے (جس میں رسول الله صلی اللہ علیہ واقعات نے موقف سے بہت کچھاتر کرمعاہدہ فرمایا تھا اور قرباین کامطالبہ مان لیا تھا، اور انھوں نے بھی اس کواپتی بڑی جیت اور نفع کا سود آسمجھا تھا

<sup>(1)</sup> سيرت اين بشام :۲/۳۳ -۲۲۳ ،البداية والتعاية :۴/۲ ۲۱ ا

<sup>(</sup>۲) سیح بخاری به تماب الشروط، باب انشروط فی ابهباد \_

اورمسلمانوں نے اس کوصرف اپنی ایمانی قوت اور نبی کی کامل اطاعت کے جذبہ ہے اس کو برادشت کرلیا تھا) دراصل اسلام کے اقبال وظفر مندی کا ایک نیا دروازہ کھل گیا اورقریش سے اس معاہدہ کے ہوجانے کے نتیجہ میں مسلمانوں کوآزادانہ آنے جانے اور <u>ملنے جلنے کاموقع ملنے لگااوران کواس طرح دعوتی کام کی بھی آسانی ہوگئی،اس کے اثر سے</u> اسلام کوجزیرة العرب بین اس قدرتیزی کے ساتھ فروغ ہوا کداس سے بہلے بھی نہ ہوا فقاء كيونكداب مسلمانول كو بلاخطر دعوت حق كاكام كرنے كى آزادى حاصل موكئ تقى ، ودسری طرف قریش دوسال ہی گزرے ہتھ کہ خود ہی معاہدہ کی بیابندی ہے عاجز ہو گئے اور کھلے طریقہ سے معاہدہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ، انہوں نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ خزاعہ سے جنگ کرڈالی ،جس کی معاہدہ میں گنجائش نہیں تھی ،خزاعہ نے مسلمانوں ہے قریش کے ناجنگ معاہدہ کے حوالہ سے مدد طلب کر لی اور معاہدہ کے ٹوٹ جانے کی اطلاع دی(۱)اس کی بنا پرمسلمانوں نے فوج کیکر مکہ کی طرف کوچ کیا،ان کی تعداداتنی زبردست تھی کہ مکہ والوں کی ہمت جواب دیے گئی اور وہ ایسے مرعوب ہوئے کہ مکہ بلا جنگ کئے مسلمانوں کومل گیااور اس طرح بورے جزیرۃ العرب کے مرکزیر مسلمانوں کاافتذار قائم ہوگیا،اس ہے قبل بھی معاہدہ کی دوسالہامن کی مدت میں مختلف علاقوں کے حکمر انوں کو بھی حضور اللہ نے دعوت اسلام کے خطوط کیسے تھے اور ان کے ذر بعد قیصر و کسری محقوس بنجاشی اورامرائے عرب کودعوت اسلام دی تھی جس کا اسلام کی قوت وعظمت كے قائم مونے ميں كہرااثر پڑا،التد تعالى نے بالكل سيح ارشادفر مايا ہے:

مگر عجب نہیں کہ ایک چیزتم کو بری گئے اوروہ تمہار ہے تی میں بھلی ہواور عجب نہیں کہ ایک چیزتم کو بھلی گئے اور وہ تمہارے لئے مصر ہواور ( ان باتوں کو )خدا ہی بہتر جانتا ہے ادر تم نہیں جانے۔

﴿وعسىٰ أن تكرهوا شيئاً وهو عير لكم، وعسىٰ أن تحبوا شيئاً وهو شرلكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾\_ [بقره: ٢١٦]

<sup>(1)</sup> زادالمعاد.۳۹۵/۳۹۵-۳۹۱ تاریخ طبری:۳۵-۳۳/۳

اس طرح اسلام کے تعارف اور اس کی مقبولیت میں بڑا اضافہ ہوا اور اسلام میں لوگ جوتی در جوتی داخل ہونے گئے، انہی اسہاب کی بنا پر اس معاہدہ کو اللہ تعالی کی طرف سے فتح بی قرار دیا گیا، نیز اس معاہدہ کی روسے معاہدہ کے اگئے سال ہی مسلما توں کو بیت اللہ جانے اور عمرہ کرنے کا موقع ملا اور کفار نے کوئی مزاحت نہیں کی اور بغیر کسی کشکش کے مسلما توں کی عمرہ کی خوابش پوری ہوئی، دوسری طرف کفار کے سامنے مسلما توں کی امن پندی کا رخ واضح ہوا کہ امن کی بحالی کے لئے وہ صرف سامنے مسلما توں کی امن پندی کا رخ واضح ہوا کہ امن کی بحالی کے لئے وہ صرف معمولی امن پسند بی نہیں، بلکہ اس کے لئے انہوں نے اپنے جذبات اور حمیت کے مقاضوں تک کو دبایا (ا)۔

## حضرت خالدبن الوليدا ورحضرت عمروبن العاص كاقبول اسلام

حضرت خالد بن الولید اور حضرت عمر و بن العاص رضی الله عنبماا پی شروع زندگی ہی ہے قریش کے نامی گرامی لوگوں میں تھے اور کفار و شرکین ان کے تعاون و شرکت ہے بوئی قوت محسوس کرتے تھے، صلح حدید ہے وقت بھی ہے قریش کے بی حامی تھے، حضرت خالد اپنی فوجی صلاحیت اور حضرت عمر و بن العاص سیاسی بھیرت میں ممتاز تھے، صلح حدید ہید کے بعد بید دونو س اسلام کی حقانیت اور خیر پہندی کے قائل مورکر اسلام لے آئے ، ان کے اسلام لے آئے سے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں ان دونوں کا بڑا حصد رہا اور انہوں نے بڑے کا رنا مے انجام دیئے ، حضرت خالد کی تلوار نے روم وشام میں زلزلہ پیدا کر دیاحتی کہ جنگوں میں ان کی شرکت فتح کی صفانت بھی جانے گئی ، جنگوں میں ان کی شرکت فتح کی صفانت بھی جانے کے لائق ہیں ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سیف الله لیعنی الله کی تلوار کا الله سلی الله علیہ وسلم نے سیف الله لیعنی الله کی تلوار کا الله سلی الله علیہ وسلم نے سیف الله لیعنی الله کی تلوار کا الله سلی الله علیہ وسلم نے سیف الله لیعنی الله کی تلوار کا الله سلی الله علیہ وسلم نے سیف الله لیعنی الله کی تلوار کا الله سلی الله علیہ وسلم نے سیف الله لیعنی الله کی تلوار کا الله سلی الله علیہ وسلم نے سیف الله لیعنی الله کی تلوار کا الله سلی الله علیہ وسلم نے سیف الله لیعنی الله کی تلوار کا الله سلی خطاب دیا۔

حضرت عمر و بن العاص (جن کے حصہ میں مصر کی فتح مقدر تھی)عقل و ذہانت ہیں عرب کے چار متاز افراد ہیں سے ایک کیے جاتے ہے، انہوں نے بھی اسی زمانہ ہیں اسلام قبول کیا، ان دونوں کے اسلام لانے سے اسلام اور مسلمانوں کو بردی تقویت ملی، اور ان کی صلاحیتیں دین کے فروغ میں خوب کام آئیں (۱)۔

١,



# تحكمرال طبقه كودعوت اسلام

صلح ہونے کے بعد قدرتی طور برآپس میں رابطہ اور تعلقات کی وجہ سے دعوت کے کام میں سہولت پیدا ہوئی اور اسلام کشیجھنے کے مواقع فراہم ہوئے اور اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اورغلبہ کے اثر ہے اس کی اہمیت کا انداز ہ عام ہونے اور لوگوں میں اس کو جاننے کا خیال برد ھا اور قریش سے صلح ہوجانے کی صورت میں امن کی جو نضاء قائم ہوئی اس ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم نے تبلیغ حق کے کام کو بردھایا اور آ ہے ایک کودور دور تک پیغام تل پہو نیانے کی کوشش میں آسانی حاصل ہوئی اور آ پے آلیا ہے کے کمزور طبقہ سے لے کر طاقتور طبقہ تک ،عرب کے امراء وسلاطین سے لے کرمجم سے بادشاہوں اوران کی قوموں کو بھی دعوت حق پہنچائی، جہاں خور جہیں جاسکے وہاں اینے تمائندے بھیجے، جنہوں نے ان کے رہتہ ومنصب کا خیال کرتے ہوئے دعوت حق قبول کرنے اوراسلام کے سابی تلے آنے کی دعوت دی،آنحضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنے قرب وجوار کے علاقائی حکمرانوں کو دعوت حق کے خطوط بھی لکھے، کہ وہ حق قبول کریں اور پیغام خداوندی کو مانتے ہوئے آپ اللہ کی رہبری میں آجائیں اور دین سیجے کونا فذکریں ، اور اس طرح وہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی بھی کامیا بی حاصل کرسکیں۔

چنانچہ آپ آلی نے اواخر سے با اوائل سے میں مختلف خطوں کے سے میں مختلف خطوں کے سلامین کو جو کمتوب لکھے انہیں آپ آلی ہے کہ مقرر کردہ قاصد لے کردوانہ ہوئے ،لوگوں نے آپ آلیانی سے کہا کہ سلامین کو جوخطوط بھیج جاتے ہیں،ان پرمہر بھی ہوتی ہے،لہذا

آ ہے ایک عبر بھی بنوائی جس میں اینے نام مبارک کو کندہ کرایا ، اس میں نام مبارک محمد بنیج، اس کے اوپر رسول اس کے اوپر اللہ کا لفظ کندہ کرایا، اورخطوط روانہ فرمائے ،ایک خطرشاہ حبشہ کو بھیجا جوحضرت عمرو بن امیدالضمر ی لے کر گئے ،ایک خط شاہ روم کو بھیجا جن کا متعقر شام تھا، یہ خط حضرت دحیہ بن خلیفۃ الکلمی لے کر گئے، تیسرا شاہ ایران کو بھیجا جس کوحضرت عبداللّٰہ بن حذافیہ ہمی لے کر شکتے ، چوتھا شاہ اسکندر میہ مقوّس مصر کو بھیجا جس کو حضرت حاطب ابن بلتعہ لے کرگئے، یا نیجوال مکتوب غسانی یا دشاہ حارث بن شمر کے یاس بھیجا جس کوحضرت شجاع بن وہب الاً سدی لے کر گئے ، جِعثانامهٔ میارک شاہ بمامه کو بھیجا جے حضرت سلیط بن عمر بن عبدشس لے کر گئے (ا)۔ ان سلاطین دامراء میں حبشہ کے بادشاہ (نجاشی) اور قیصرروم (ہرقل) نے تو دعوت حق پر دهیان دیا اورمکتوب مبارک کی قدر کی ، قاصدوں کی عزت افزائی کی ، ابران کے بادشاہ کسریٰ نے ٹازییا سلوک کیا اور خط جاک کردیا اور صرف اسی پربس نہیں کیا بلکہ اپنے گورنر کو جو یمن میں تھا بہلکھا کہ آ دم جھیج کرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی تا دیب کرے بلیکن اس کی بدتمیزی کی سز االلہ کی طرف سے اس کومکی ، کہ خو داس کے بیٹے نے ہی انقلاب کر کے اس کی حکومت چھین لی۔

حضور صلی الدعلیہ وسلم نے غیر مکلی حکمر انوں کے علاوہ عرب حکمر انوں کو علیجہ و سے خطوط روانہ کئے اور ان کا فائدہ بھی ہوا ، ان میں عمان کے بادشاہ کے پاس حضرت عمرو بن العاص کے ہاتھ تامہ مبارک بھیجا ، اور اس کا اچھا نتیجہ ڈکلا ، اور انہوں نے حق کو قبول کیا ، بین کے حکمر ال حارث عبد کلال کو حضرت معاویہ بخزوی کے ہاتھ خط بھیجا انہوں نے فور آتو نہیں ، مگر اطاعت قبول کی ، ان کے علاوہ حضرت معاذبن جبل کو بین انہوں نے فور آتو نہیں ، مگر اطاعت قبول کی ، ان کے علاوہ حضرت معاذبن جبل کو بین بھیجا، تا کہ وہاں وہ حق کی وعوت دیں ، ان کو کا میابی حاصل ہوئی ، وہاں کے باشندوں

<sup>(</sup>۱) تغصیل کے لئے دیکھیں: اٹکامل فی الباریخ:۲۱۰/۲

نے حق کو قبول کیا، بعد میں حضرت علی کو بھیجا گیا، ان کے ذریعہ کی وہاں ہدایت پھیلی،

ان کے علاوہ اور کئی حکمر انوں کو خطوط روانہ فر مائے، ان خطوط کے ذریعہ سے پورے بڑریم العرب بلکہ اس سے متصل علاقوں کے حکمر انوں کو دعوت دی، اس طریقہ سے دعوت حق پورے دعوت حق پورے دعوت حق پورے دعوت حق پورے کا خاص فائدہ ہوااور وہ دعوت دین جس کا خاص فائدہ ہوااور وہ دعوت دین جس کا آغاز مکہ معظمہ کے محدود ماحول سے ہوا تھا اور مکہ والے اس کے سخت مخالف ہوگئے تھے اور دہمنی پر آمادہ تھے، وہ اس پورے خطہ میں پہو نج گئی اور ابتدائی جمت سب پر قائم ہوگئی، آپ تھے اور دہمنی پر آمادہ تھے، وہ اس پورے خطہ میں پہو نج گئی اور ابتدائی جمت سب پر قائم ہوگئی، آپ تھے اور دہمنی کئے جارہے ہیں ان میں سے متعدد خطوط محفوظ ہیں، جنہیں سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، نمونہ کے طور پر چند مکتوب چین مکتے جارہے ہیں (۱)۔

# شاہ حبشہ نجاشی کے نام نامہ مبارک

<sup>(</sup>١) البداية والتعلية :٢٤٢ - ٢٤٢\_

ویے والا ہے، ان کو مدارج علیا عزایت کرنے والا ہے، اور گوائی دیتا ہوں کہ عیلیٰ بن مریم خدا کی روح اور کلمہ ہیں، خدانے ان کومریم بنول پاک محصنہ پر ڈالا جس ہے وہ حاملہ ہو کی روح اور کلمہ ہیں، خدانے ان کومریم بنول پاک محصنہ پر ڈالا جس سے وہ حاملہ ہو کی نو خدانے حضرت عیسی کواپنی روح اور تفقی سے بیدا کیا جس طرح آ دم کواپنے ہاتھ ہوں، ہاتھ سے بیدا کیا اور میں تم کواور تمہارے جیش کو خدائے عزوجل کی طرف بلاتا ہوں، میں نے خدا کا تھم پہنچاد یا اور تھیجت کردی بتم میری تھیجت قبول کرواور سلام اس پرجورا ہوں است کی بیروی کرے) (ا)۔

# شاہ مصروا سکندر ریم فقس کے نام نامہ مبارک

"بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدئ، أما بعد، فإنى أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم أهل القبط، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينا وبينكم أن لانعبد إلا الله ولا يشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون".

(بہم اللہ الرحمٰن الرحیم جمد کی جانب سے جوخدا کابندہ اوراس کارسول ہے،
مقوش کے جانب جوقوم قبط کابڑاہے، سلام اس پر جوراہ راست کی پیروی کرے، امابعد۔
میں تم کواسلام کے کلمہ کی طرف بلاتا ہوں ، اسلام قبول کرو سلامت رہوگ،
اسلام قبول کروخدا تم کودو ہراا جروے گا، اورا گرتم نے روگردانی کی تو سارے اٹل قبط
کا گناہ تم پر ہوگا اوراے اٹل کتاب اس بات کی طرف آؤجو ہمارے تبہارے درمیان
متفق علیہ ہے کہ خدا کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں، خدا کے ساتھ کسی کوشریک نہ میں
کریں، ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو خدا کے سوااپنا مالک نہ بنا لے، اگرتم نہیں
مانے تو گواہ رہوکہ ہم مانے بین (۲)۔

<sup>(</sup>۱) تاریخ طبری: ۲۵۲/۳، زادالمعاد: ۲۸۹/۳-(۲) زادالمعاد: ۲۹۱/۳\_

## مسری کے نام خط

"بسم الله إلى كسرى المحفظيم من محمد رسول الله إلى كسرى عنظيم فراس، سلام على من اتبع الهدى و آمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمداً عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المحوس".

(بسم الله الرحمٰن الرحیم محمد رسول الله کی جانب سے کسریٰ کوجوتوم فارس کا بردا ہے سلام ہواس پر جوراہ راست کی پیردی کرے ادرائیان لائے خدا پر اور خدا کے رسول پر اور گواہی دے کہ خدا ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد خدا کے بندہ ہیں اور رسول، میں خدا کا فرستادہ ہوں سارے انسان کی طرف تا کہ میں خدا کا فرستادہ ہوں سارے انسان کی طرف تا کہ وہ ان کوخوف دلائے اور کا فرول پر جمت قائم ہوجائے، اسلام قبول کر وسلامت رہوگے اوراگرتم نے انکار کیا توساری قوم مجوس کا وہالی تم پر ہوگا) (۱)۔

# قيصرروم هرقل كودعوت اسلام

"بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدئ أمابعد، فإنى أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أحرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيئا، ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون".

<sup>(1)</sup> سيح بخارى، كمّاب المغازى، باب كمّاب الني تعلق إلى كسرى وقيصر، زاد المعاد ٣٠٨٨/٣\_

(بہم الدالر الرحم الدالر الرحم محمد رسول اللہ کی طرف سے ہرقل کی جانب جوروم کاعظیم ہے، سلام ہوائی پر جوراہ راست کی پیروی کرے، اما بعد، بیس تم کواسلام کے کلمہ کی وجوت دیتا ہوں مسلمان ہوجاؤ سلامت رہو گے اور خدائم کو دوہرا اجر دے گا، کیکن اگرتم نے روگر دانی کی تو تمام اربسین کا گناہ تم پر ہوگا، اورا سائل کتاب تم ایک ایسی بات کو قبول کر لو جو ہم بیس اور تم بیس کے دہ یہ کہ م خدا کے سوائسی کو نہ پوجیس اور ہم بیس سے کوئی کسی کو خدا کو چھوڑ کر خدانہ بنائے، اورا گرتم نہیں مانے تو گواہ رہوکہ ہم مانے ہیں)(ا)۔

## هرقل كي تحقيقات

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ان سے ابوسفیان نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط شام ہیں گیا تھا تو ہم وہیں تھے، دحیہ کبی وہ خط لائے تھے، انہوں نے بھریٰ کے امیر کو دیا تھا اورامیر بھری نے ہرقل کودیا، ہرقل نے بوچھا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کیا اس کی توم کا کوئی آ دمی یہاں ہے، لوگول نے کہا کہ ہاں، اس لیے وہ لوگ مجھے کو اور میرے چندساتھیوں کو ہرقل کے پاس لے گئے، ہرقل نے بوچھا کہ ایس میان کا سب سے قریبی رشتہ دارکون ہے، ابوسفیان نے کہا کہ ہیں ہوں، اس لیے ابوسفیان کو ہرقل کے سامنے بٹھایا اور اس کے ساتھیوں کو اس کے بیچھے، پھر ہرقل نے ترجمان کے ذریعے کہا کہ می نبوت کے بارہ ہیں ہم کچھان سے بوچھا جا ہم ہو گا کہ ہیں، اگر ہم کو ہمان جو پی تھا چا ہے۔ ہیں، اگر ہم کو ہمان جو پی تھا چا ہم کو گا اندیشہ نہوتا تو ضرور اس روز ہم بہت تی بات لگا کہ کہتے۔ ہمارا جھوٹ بولنا ظاہر ہوئے کا اندیشہ نہوتا تو ضرور اس روز ہم بہت تی بات لگا کہ کہتے۔

**ابوسفیان اور ہرقل کا مکالمہ** ہرقل:ان کانسب کیاہے؟

<sup>(1)</sup> معجى بخارى، كتاب المغازى، باب دعاء الني الله إلى الإسلام والديدة ، زاوالمعدد: ٣٠٠ - ١٨٨

ابوسفیان: وہ ہم میں عالی نسب سمجھے جاتے ہیں۔ ہرقل: کیا جو ہات وہ کہتے ہیں ان سے پہلے بھی کسی نے کہی ہے؟ ابوسفیان: نہیں۔

برقل:اس خاندان میں کوئی بادشاہ گذراہے؟

ابوسفيان بنہيں\_

ہرقل: کیاصاحب اٹر لوگوں نے ان کا اتباع کیا ہے یا کمزوروں نے؟ ابوسفیان: کمزورلوگوں نے۔

ہرقل:ان کے بیروبر ورہے ہیں یا گھنے جاتے ہیں؟

ابوسفيان: برفضة جائة بير.

ہرقل: کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین کونا پسند کر کے پھر

بھی جا تاہے؟

ابوسفیان: خبیں۔

، قل: کیاان کے اس وعوے سے پہلے بھی تم نے بھی ان پر جھوٹ کا تجربہ کیا ہے؟ ابوسفیان: نہیں۔

ہرقل: کیاوہ عہد وقرار کی خلاف درزی بھی کرتے ہیں؟

ابوسفیان: ابھی تک تونہیں کی الیکن اب جو نیامعاہدہ کے ہے اس میں دیکھیں

وه عبد پرقائم رہتے ہیں یانہیں؟

برقل بتم لوگوں نے بھی ان سے جنگ کی؟

ابوسفیان: ہاں۔

هرقل بنتجهُ جنَّك كيار ہا؟

ابوسفیان: جنگ کا پانسه جمارے اور ان کے درمیان بلنتار ہتا ہے بہمی ہم

عالب آتے ہیں جمعی وہ۔

برقل: وه كياتعليم ديتي بيع؟

ابوسفیان: وه کہتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کوخدا کا شریک نہ بنا ؤ، نماز پڑھو، یا کدامنی اختیار کرو، سچ بولو، صلد حمی کرو۔

ہرقل نے مترجم سے کہا کہ ان سے کہو کہ ہم نے تم سے ان کے نسب کے بابت دریافت کیا، توتم نے بتایا کہ وہتم میں شریف النسب ہیں، پیٹمبر ہمیشہ اچھے ہی خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں، میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیااس خاندان میں کسی اورنے بھی نبوت کا دعوی کیا تھا،توتم نے کہا کہ بیں ،اگران سے پہلے کس نے بیدعوی کیا ہوتا تو میں کہتا کہ وہ اس کی نقل کررہے ہیں، میں نے تم سے یو چھا کہ کیا ان کے خاندان میں کوئی با دشاہ گذراہے تم نے کہانہیں ،اگر کوئی با دشاہ گذرا ہوتا تو میں کہتا کہ اینے خاندان کی بادشاہت کے طالب ہیں، میں نے دریافت کیا کہ کیاتم ان کواس دعوی ہے پہلے بھی بھی جھوٹا کہتے تھے ہتم نے کہانہیں، میں جانتا ہوں کہ بیاناممکن تھا کہ وہ لوگوں سے نو حجموث نہ بولیس اور اللہ پر جھوٹ با ندھیں، میں نے تم سے ور یافت کیا کہ شرفاء اور بااثر لوگ ان کے تنبع ہیں یا غریب اور کمزور، تم نے کہا کمزوروں نے ہی ان کی پیروی کی ہے، پیغیبروں کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب ہی لوگ ہوتے ہیں، میں نےتم ہے دریافت کیا کہان کے پیرو بڑھتے جاتے ہیں یا تھٹتے جاتے ہیں ہتم نے کہا کہ بڑھتے جاتے ہیں ،ایمان کا یمی معاملہ ہے کہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کمال کو پہو نچ جائے ، میں نے تم سے بوچھا کہ کوئی ان کے دین سے ناراض ہوکر مرتد بھی ہوجاتا ہے،تم نے کہانہیں،ایمان کا حال یہی ہوتا ہے، جب دلوں کواس کی حاشنی حاصل ہوجاتی ہےتو وہ نکاتانہیں ہے، میں نےتم سے بوچھا کہ کیا وہ عہد و بیان کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں،تم نے کہا جیس، پیغیبرای طرح خلاف ورزی

نہیں کرتے، اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ وہ کیا سکھاتے ہیں، تم نے بتایا کہ وہ تم کو یہ سکھاتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ کرو، اور تم کو بہتوں کی پوجا سے رو کتے ہیں، نماز، سچائی، پاکدامنی کی تعلیم دیتے ہیں، اگر تمہارا کہنا بچھ کو بچے ہے تو عفر یب اس وقت جہاں میرے قدم ہیں وہاں تک ان کا قبضہ ہوجائیگا، مجھ کو بیضر ورخیال تھا کہ ایک پنجیبرا نے والا ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا گریں وہاں جا سکتا تو ضروران کی ملاقات کے لئے جاتا، اور اگریں ان کے پاس ہوتا تو ان کے یا تا، اور اگریں ان کے پاس ہوتا تو ان کے یا کا دھوتا۔

ہرقل نے ارکان سلطنت اوراعیان قوم کوکل میں طلب کیا اور دروازے بند کرادئے ، پھر حاضرین کی جانب متوجہ ہوکراس نے کہا: اے اہل روم! کیا تم خیرو فلاح چاہے ہو؟ اور چاہتے ہو کہ تمہارا ملک باتی رہے؟ اگر ایسا ہے تو تم اس نبی کے ہاتھ پر ایمان لے آؤ، حاضرین تیزی سے دروازوں کی طرف بھاگے، تو ان کو بند پایا، جب ہرقل نے ان کی بر ہمی دیکھی اوران کے ایمان لانے سے مایوس ہوگیا تو اس نے حکم دیا کہ ان کو وہ اس لئے کہی کہ سے دین پر تمہاری مضبوطی کا امتحان لوں، میں نے بید کھ لیا، تو سب نے اس کے سامنے بیشانی فیک دی، اوراس سے خوش ہوگئے (ا)۔

لیکن مندامام احمد بن طبل میں ہے کہ ہرقل نے حضو تواقیہ کو خط لکھا کہ ہیں مسلمان ہوں ، تو حضو تواقیہ کو خط لکھا کہ ہیں مسلمان ہوں ، تو حضو تواقیہ نے فرمایا کہ بیر غلط کہتے ہیں ، وہ توائی نصرانیت پرقائم ہیں ، اس کے علاوہ غزوہ موتہ ہیں خود ہرقل نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ (۲)۔

<sup>(</sup>۱) بحواله صحیح بخاری، کیف کان بدءالوی و میخ مسلم، کتاب الجهاد والسیر ، باب کتاب التی منطقه ولی حرفل، السیر والعوبیة للإ مامالذهمی: ۵۰۲/۲ - ۵۰۵ .

<sup>(</sup>٢) أصح السير أم ١٩٨٩-١٩٩١ ، وفي رحمت ، ازسير الوالحسن على حنى غدوى بص ٢٠١٠ ٥٨ ما ١٩٩٠ جبرارم ١٩٩٧ء

#### خيبركاواقعه

محرم ك جيد مين رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر كارخ كياء اس كا مقصد صرف یہود بول کی اس قوت پر ہند لگانا تھا جو مدینہ ہے نکل نکل کر خیبر میں جمع ہوگئی تقى،اس كےعلاوہ حجاز ونجد كے درميان شال اور جزيرة العرب كے وسط ميں رہنے والے ایک بڑے طاقتور قبیلہ غطفان کی طرف سے بھی اطمینان حاصل کر لینا تھا جوعر بی قبائل کاایک نہایت جنگجواورطاقتورمجموعہ تھا،اس کی طرف سے اطمینان کئے بغیر مکہ کے دشمنوں کے خطرات پر بورا قابو پا نادشوارتھا، خیبر یہبود کا جنگی متعقر بن رہا تھااوراب جزیرۃ العرب میں ان کابیآ خری قلعہ بن گیا تھا، اس میں مدینہ ہے نکل کر یہودی رہنما اسلام دشمن لوگوں کومشوروں اور تعاون سے فائدہ پہو نیجانے کے لئے برابرکوشال رہتے تھے اور یہاں قائم کردہ اپنے مرکز سے برابر سمازشوں ہیں مصروف تھے اور ان کے ساتھ غطفان قبیلہ کے لوگ بھی مدینہ پر حملہ کی سازش کررہے تھے، اوربدلوگ رسول الندسلي الله عليه وسلم سے سخت كيندر كھتے تھے، آپ صلى الله عليه وسلم نے خیبر پہونچ کرایک ایک قلعہ کوزیر کیا، آخری قلعہ جس کوزیر کرنا آسان نہ تھا اس کے لیے آ پیالی نے حضرت علی بن ابی طالب کاانتخاب کیا اوران کی قیادت میں مسلمانوں نے اس قلعہ کوفتح کیا،حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کو پرچم دینے سے پہلے بيدوصيت كي تقى كدان كے سامنے يراؤ ڈالنا، پھران كواسلام كى دعوت دينااوراللہ تعالى كإس سلسله مين ان پرجون ہاس ہے ان كوآ گاه كرنا، خدا كي شم اگرتم ہارے ذريعه اللد تعالی ایک آ دمی کوبھی ہدایت دے دے، توبیتمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔

بالآخر کیے بعد دیگرے قلعہ پر قلعہ فتح ہوتا گیا، اور کئی کئی دن ککراؤاور محاصرے میں گذرہے، یہاں تک کہاس صورت حال سے عاجز ہوکر بہودیوں نے آپ آلی کے سامنے کے پیش کش کی، آپ آلی کے بیرور بول کو خیبر میں قیام کی اور تعلق کے بیرور بول کو خیبر میں قیام کی اور تعلق کے اور تعلق کا آدھا حصہ مسلمانوں کا ہو کا اور سول اللہ تعلق جب تک جا ہیں گے یہ معاہدہ برقر اررکھیں گے۔

رسول الدُّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّقِ بِيدِاوار كَ تَقْسِم كَ لِنَّ ان كَ بِاسْ عَبِدَاللَّه بِن رواحدرضى الله عنه كو بجيجا كرتے بتے، وہ وہاں كى بيداوار كى مقدار كااندازہ كركے اس كو دو حصوں بیں تقسیم كردیتے، پھران سے كہتے كهان بیں سے چوحصہ چا بیں لے لیں، وہ لوگ بید كھے كركتے كہاں اورز مین تقمیم وسئے بیں۔ لوگ بید كھے كركتے كہاں اورز مین تقمیم وسئے بیں۔

اسی موقع کے دوران آپ ایک کوز ہر دیا گیا، ہوا یہ کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی ندیب بنت حارث نے آپ ایک کوز ہر دیا گیا، ہوا یہ کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی ندیب بنت حارث نے آپ ایک کھنے کوز ہر ملا کرا یک بھنی ہوئی بکری کا تخفہ بھیجا، اس بیس زہر ملا ہوا تھا، آپ نے چکھتے ہی معلوم کرلیا اور پھر نہیں کھایا مگراس کا پچھا اثر آپ براییا بڑا کہ پچھ مدت بعداس کا اثر ظاہر ہوا (ا)۔

اس کے بعد آپ میں اور ہا القری تشریف لے گئے، یہ خیبراور جماء کے

<sup>(</sup>۱) غزوهٔ خیبر کی تفصیل کے لئے دیکھیں: سی بخاری، باب غزوة الخیر ، دباب الشاة التی ست کنی اللیف ، ویکا مسلم: باب غزوة الخیر ، کتاب الجہاد والسیر ، سنن ابی داود: باب الساقاة ، سیرت این کثیر، جلد دوم وسوم، سیرت این بشام: جلد دوم ، زادالمعاد: جلد سوم ، فقرح البلدان از بلاذری۔

درمیان ایک نوآ بادی تھی بائر نامقصود نہ تھا،آپ نافیہ نے ان کودعوت اسلام دی ،اور
ان سے ارشاد فر مایا کہ اگر وہ اسلام قبول کرلیں گئوان کا مال و جان سب محفوظ رہے
گا ،اور ان کا حساب اللہ تعالی کے ذمہ ہوگا ،گریہود پہلے سے لڑنے کے لئے تیار تھے،
انہوں نے فورا تیراندازی شروع کر دی ،اور جنگ شروع ہوگئی ،لیکن تھوڑے مقابلہ
کے بعد یہود نے میبر ڈال دی ،اور خیبر کے شرائط کے مطابق صلح ہوگئی۔

جب تناء کے یہودیوں کو معلوم ہوا کہ رسول النعطی نے اہل خیبر، اہل فرمایا ہے۔ فرمالی نیبر، اہل فرمایا ہے، تو انہوں نے آپ الفری سے مصالحت فدک اور وادی الفری سے میماملہ فرمایا ہے، تو انہوں نے آپ الفی سے مصالحت کرلی، اور ان کا مال و جا کدا دائمی کے قبضہ میں رہی، اور رسول النعطی مدینہ والیس تشریف لے آئے (ا)۔

### حضرت صفيه سے نکاح

فتح خیبر کے بعد فکست خوردہ یہودیوں کی دلداری بھی حضور آلی ہے گی، جس طرح بنو قدیقاع کی کی تھی، کہ یہودی قائد کی صاحبزادی حضرت صفیہ کو ہاندی سے آزاد فرمایا، پھراپی زوجیت میں لے لیاجس کا خاطر خواہ اثر پڑا (۲)۔

### عمرة القضاء

صلح حدید بین قریش سے معاہدہ ہواتھا کدا گلے سال رسول التوقیقی کمہ میں آکر عمرہ اواکریں گے، چنانچہ دوسر سے سال کے میں رسول التوقیقی اور مسلمان عمرۃ القضاء کی نیت سے تشریف لے چلے ، قریش نے کوئی مزاحمت نہیں کی ، آپ کومکہ جانے دیا ، اور اپنے گھروں میں تالے ڈال کر جبل قعیقعان پر چلے گئے ، آپ تیفیلے جانے دیا ، اور اپنے گھروں میں تالے ڈال کر جبل قعیقعان پر چلے گئے ، آپ تیفیلے نے نین روز وہاں قیام فرمایا ، اور عمرہ سے فراغت کی (۳)۔

<sup>(</sup>۱) زادالمعاد:۳/۳۵۵/۳) ميرتان بشام:۳/۳۳۴، زادالمعاد:۳۳۹/۳-(۳) سيح بخارى نباب عمرة القعناه ميرت ابن بشام:۴/۲۲۷، الكال في البارخ:۴/ ۲۲۷\_

اسی موقع پرحضوں میں ہے قریش کی بنوعلال شاخ کی خاتون میمونہ بنت حارث سے بھی نکاح کیااورولیمہ کیا۔

غزوهٔ موته <u>۸ ه</u>

محمدرسول التعليظية نے حارث بن عمير أز دى كواينے دعوتى مكتوب كے ساتھ بصری کے حاکم شرحبیل بن عمروغسانی کے پاس بھیجا تھا جور دمی سلطنت کے تابع تھا، شرحبیل نے حکم دیا کہان کو ہاندھ دیا جائے ، اس کے بعدان کوسامنے بلا کرشہید کر دیا، جب رسول التعليصة كوية خربه في تو آب الينه في حضرت زيد بن حارثه كي قيادت میں تنین ہزار مجاہدوں پر مشتمل ایک فوج جمادی الاً ولیا ۸ جے کو بُصریٰ کی طرف روانہ گی ، اور آ پیلیسے نے ہدایت دی کہ اگر زید بن حار نذراہ حق میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوجا ئیں تو جعفر طیار اور اگروہ مجھی شہیر ہو جا ئیں تو عبد اللہ بن رواحہ سیہ سالار موسئكَ ،اوربيجى ارشادفر مايا كه يمليان كودعوت اسلام دى جائے ،اگروه اسلام قبول کرلیں تو جنگ کی ضرورت نہیں ، یہ یہلا اسلامی کشکرتھا جور ومی قلمرو میں داخل ہوا۔ جب اسلامی کشکرمقام''معان' پرپہونیا تو مسلمانوں کواطلاع ملی کہ ہرقل ''بلقاء''کے قریب ایک لا کھ رومی لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہے،حضرت زید نے بیہ حالات س كرجابا كهاس صورت حال سے در بار رسالت كواطلاع دى جائے اور حكم كا انتظار کیا جائے ،لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ جمارااصل مقصد فتح نہیں ، بلکہ دولت شہادت ہے، جو ہرونت حاصل ہوسکتی ہے، چنانچے بین کرمسلمانوں کا پیخفرگروہ آ گے بڑھا اور مقام موند میں مورچہ سنجال لیا اور جنگ کا آغاز ہو گیا، حضرت زید برچھیاں کھا کرشہبرہوئے،ان کے بعد حصرت جعفر نے علم ہاتھ میں لیا،لیکن کافی ومریہ نہایت بے جگری اور جوانمر دی ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کے بعد مکواروں کے زخموں سے چور ہوکر کر بڑے اور شہید ہو گئے ،حضرت جعفر کی شہادت کے بعد عبداللد بن رواحہ

نے پرچم ہاتھ میں لیا، اور وہ دادشجاعت دیکرشہید ہوئے، اب حضرت خالدمسلمانوں ے مشورے سے لشکر کے سر دار بنے ، حضرت خالدا پنی فوجی اور جنگی فہم وبصیرت کی بنیاد یراسلامی شکرکوشکست سے بچا کربسلامت مدینہ لے آئے(ا)۔ قريش كى طرف ہے معاہدہ کی خلاف ورزی اورحضورة ليلته كامظلوموں كى مددكرنے كا فيصله

صلح حدیدیدیے نتیجہ میں مسلمانوں اور ان کے اصل حریف قریش اور قریش کے ساتھ دینے والے دشمنان اسلام کے درمیان امن کی فضاء قائم ہوگئی تھی اس سے آیک دوسرے سے ملنے جلنے اور دیکھنے سے ربط پیدا ہوا تھا ،اسلام کے مخالفوں کواسلام اورمسلمانوں کو قریب سے دیکھنے اور اچھامحسوں کرنے پراسلام کو قبول کرنے کا بھر پور موقع ملا،لیکن قریش اس معاہدہ کےشرا نظریر زیادہ عمل نہ کرسکے، دوسال ہی گذرے تنے کہ قریش نے معاہدہ کی کھل کر خلاف ورزی کی اور وہ اس طرح ہوا کہ ان کے ساتھ شریک ہونے والا قبیلہ ہو بکرمسلمانوں کے ساتھ شریک ہونے والے قبیلہ بنوخزاعه بربلا وجهمله ورموااور قريش في كل كراس كاساته وبااوراس كاخيال نبيس كيا كمعامده صلح كى يكلى خلاف ورزى ہے،ان كواس كے ليے تصيار ديئے اوران كے ساتھ شریک ہوکر خزاعہ والوں ہے جنگ کی جن ہے مسلمانوں کا معاہدہ تھااور مزید غلط کام بیکیا کہ جنگ کی بیکارروائی حرم کے اندرجا کرکی، جہال جنگ کرناسب کے نز دیک ناجا تز کام تفا بنز اعدوالول کواس حملہ ہے بڑا نقصان پہو نیجا،ان کےساتھ ظلم ہوا، وہمسلمانوں کے حلیف تھے،ان برجملہ کی صورت میں مسلمانوں کی طرف سے مدد ملنے کاحق حاصل تھا۔

<sup>(</sup>۱) غزوهٔ موندگی تغصیل کے لیے دیکھیں صحیح بخاری ، باب غزوۃ الموتہ، زادالمعاد:۳۸۱/۳۸–۳۸۵، "سیرت ابن بشام: ١٨٣٧-٣٨٣- البدلية والنهلية :٣٨٨-٢٥٩ ، الكامل في الأريخ ٢٣٨-٢٣٨-

چنانچەان كے نمائندے عمروبن سالم مدينه پهو نيجے ،اس وقت حضور صلى الله عليه وسلم مسجد ميں تشريف رکھتے تنے، اورآ پھائي کے پھھ اصحاب بھی موجود تنے، عمروبن سالم نے اپنے قبیلہ کی مصیبت کا تذکرہ بہت مؤثر انداز میں کیا ،اور بیکہا کہ قریش نے آپ سے اور آپ کے طیف قبیلہ سے جنگ نہ کرنے کا جومعامرہ کیا تھا اس کوتو ژویا اورحرم کے اندر ہم پر حمله آور ہو گئے اور ہمیں حرم کے اندر اور عبادت کی حالت تک میں مارا،آپ کی دہائی ہے(۱)،عمروبن سالم کے پہونچنے کے بعد بنی خزاعه کے تمائندے بدیل بن ورقاءالخزاعی بھی کئی افراد کے ساتھ پہویے اورانہوں نے اور تفصیل ہے واقعہ بیان کیا، کہس کس طرح ان کے لوگ مارے سکتے ،اور اس جارحانہ حرکت میں قریش نے بھر پور مدد کی اور جنگ میں شرکت کی ،حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کو ہمدردی سے سنااور مدد کے ان کے حق کومسوس کیا اور حلیف ہونے کے تعلق سے مددکرنے کا اشارہ دیا اور داقعہ معلوم ہونے پر اپنا بیا نداز ہ بھی ظاہر کیا کہ ان کے مدینہ آ کرمدد جا ہے کاعلم قریش کو ہونے پران کے لیڈر ابوسفیان ان لوگوں کے آنے کے نتیجہ کومحسوں کرتے ہوئے معاہدہ کو بحال کرنے کے لیے آنا جا ہیں گے اور قریش ان کوواقعہ کار ممل رو کنے کی کوشش میں بھیجیں گے (۲)\_

# قریش کے لیڈر ابوسفیان کی مصالحت کی کوشش

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ابوسفیان بن حرب بن ربیعہ پہو نچے، ان کی ایک صاحبز ادی حضرت ام حبیبہ آنحضور علی کی اہلیہ بھی تھیں، اس طرح وہ ام الموشین تھیں اور حضور علی کے بی گھر میں تھیں، ابوسفیان پہلے ان کے پاس پہو نچے اور حضور صلی الدعفیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے گئے، اس پر ان کی صاحبز ادی ام الموشین ام حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے گئے، اس پر ان کی صاحبز ادی ام الموشین ام حبیب نے اس کے فور آبستر کو بیٹ ویا، اس پر وہ تجب سے بولے کہ بیٹی ! یہبیں سمجھ پایا کہتم نے اس

<sup>(</sup>۱) سرت این بشام:۳۹۲/۳۹۳-۳۹۲ (۲)زادالمعاد:۳۹۲/۳

بستر کومیرے لیے مناسب نہیں سمجھا، یا بیر کہتم نے جھے کواس بستر کے لائق نہیں سمجھا، انہوں نے جواب دیا کہ بداللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ شرک كرنے والے ہيں،لہذا شرك ميں گندگی ہے،انہوں نے کہا كہ بخدا! اتم ميں مجھ سے رخصت ہونے کے بعد خرابی آگئی اور وہ وہاں سے نکل کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس پہو نیجے اور سلم بحال کرنے کے سلسلہ میں بات کی جضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا ، وہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے باس مجئے ، کہ وہ حضور علیہ کے كے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے فرد ہیں ، ان سے بات كى ، كه معاہرہ كوحسب سابق قائم رکھنے کی سفارش کردیں کہ اس کوختم نہ قرار دیا جائے ، انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کرسکتا پھروہ مایوس ہوکر حضرت عمر رضی اللہ عند کے باس آئے ،ان کو بھی حضور صلی الله عليه وسلم ہے قربت كا مقام حاصل تھا اليكن انہوں نے جواب ميں ( سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے ) کہا کہ بھلا میں تم لوگوں کی سفارش کروں گا؟، بخدا میں تواپیا ہوں کہ مجھ کوکوئی ساتھی نہ ملے سوائے چیونٹیوں کے تو میں چیونٹیوں کوبھی لے کرتم سے مقابله کروں(ا)۔

پھر ابوسفیان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وہیں ان کی اہلیہ صاحبہ حضور سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بھی ہیٹھی ہوئی تھیں اوران کے صاحبزادی حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی تھے، جوسا منے کھیل دہے تھے، اور میں ایک صاحبزادی جفائی علی ! خاندانی طور پرتم سے ہماری قرابت بھی ہے، اور میں ایک ضرورت سے آیا ہوں دیکھو! ناکام واپس نہ جاؤں ،میرے لیے سفارش کردو، محمد (صلی اللہ علیہ والہ وسلم ) سے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عزم کر لیا ہوگا اللہ علیہ وآلہ وسلم ) سے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عزم کر لیا ہوگا اس میں ہم ان سے بات نہیں کر سکتے ، اس پر ابوسفیان نے حضرت فاطمہ شے کہا کہ کیا اس میں ہم ان سے بات نہیں کر سکتے ، اس پر ابوسفیان نے حضرت فاطمہ شے کہا کہ کیا

<sup>(</sup>۱) زادانمعاد:۳۹۵/۳

تم اپنے اس چھوٹے بچہ سے کہ سکتی ہوکہ وہ ہم لوگوں کے درمیان تعلقات بحال کرادے، اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے عربول اقرار پاجائے گا، انہوں نے کہا:

میرے بیٹے کی بید خشیت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اللیائی سے ایسے کسی معاملہ میں کوئی سفارش کرے، اس پر ابوسفیان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے بھائی علی! معاملات کو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیے دشوار بن گئے ہیں، تم مجھ کو ہمدردی کا مشورہ دو، انہوں نے کہا کہ بخدا میرے ذہن میں کوئی الی صورت نہیں جس سے تمہارا کام چل سکے، کیکن تم قریش و کنانہ کے سردار ہو، اپنی بات کالوگوں میں اعلان کر دواور کا میں نوٹ ہا کہ کیا اس سے کام چل سائے گا؟ انہوں نے کہا کہ جھے دطن لوٹ جاؤ، انہوں نے کہا کہ کیا اس سے کام چل جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ جھے المید تو نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے اس کے علادہ اور کیا بات کہ سکتا ہوں (۱)۔

#### ابوسفيان كااعلان

ابوسفیان مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ اے لوگوا حدید بیہ میں ہونے والے معاہدہ سے جو تعلقات قائم ہوئے تھے میں ان کو بحال کئے دیتا ہوں ، اور اپنے اونٹ پر بیٹے کر مکہ واپس چلے گئے ، جب وہ قریش کے پاس بہو نچے تو انہوں نے پوچھا: کیا کہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس گیا گئی انہوں نے کہا کہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس گیا گئی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ، بھر میں ابو بکر کے پاس گیا ، ان سے بھی مجھے کوئی محمد ان بھر میں ابو بکر کے پاس گیا ، ان سے بھی مجھے کوئی بھلائی خیلی ، بھر میں عمر کے پاس گیا ، تو ان کو بڑا ویشن پایا ، بھر علی کے پاس گیا ، ویگر کوئی نہیں نے لوگوں کے مقابلہ میں ان میں نرمی پائی ، انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا ، چنا نچے میں نے اس پر عمل کیا ، لوگوں نے کہا کہ کیا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے اس کو قابل عمل قر او دیا ؟ ، انہوں نے کہا : تمہاری خرابی ہو ، بخداعلی نے تہارے ساتھ کھیل کیا کہا ۔ کہا : تمہاری خرابی ہو ، بخداعلی نے تہار ہے ساتھ کھیل کیا کہا ۔

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام:۳۹ - ٣٩٧ - ٣٩٧ - ٣٩٧ ) سيرت ابن بشام:۲/ ١٩٩٤ ، الكال في الآريخ ٢١١/٢

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي تحكمت عملي

ادهررسول الندصلي الندعليه وسلم نے سفر کی تیاری کا تھم فرما دیا، نيکن پيجمي فرمایا که اخفاء رکھا جائے ، قریش کو ہماری اس تیاری کی خبر نہ پہو نیے ، تا کہ ہم بلا اطلاع وہاں پہو نچ سکیں، چنانچ مسلمانوں نے اس کا پوراا خفاءر کھا، البتدا یک مسلمان حاطب بن ابی باتعہ نے قریش کوایک خط کے ذریعہ خطرہ سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ،اورایک مسافرعورت کے ذریعہ خط بھیجا،حضور علیہ کو دحی کے ذریعہ معلوم ہو گیا، آپ نے حضرت علی ،حضرت زبیر ،حضرت مقدا دا ورحضرت ابومر ثد غنوی رضی التُعنبم كواس عورت كے تعاقب كے لئے بھيجا، كەخطاس سے كے لياجائے، چنانجيد حضرت علی اینے ساتھیوں کے ساتھ فوراً روانہ ہو گئے اور پچھ فاصلہ میراس عورت تک پہونچ م اور خططلب کیا، اس نے لاعلمی کا اظہار کیا، حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہوسکتی، خط حوالہ کرو، ورنہ تمہار ہےجسم کی تلاشی لی جائے گی، چنانجیہ اس نے اینے سر کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال کر دیا، خط حضور ر این کی خدمت ميں پيش ہوا، خط تھيخے والے صحابي حاطب بن ابي بلتعه كوطلب كيا گيا، اور ان سے جواب طلب کیا گیا، کہ بیراسلام رحمنی کیوں؟ انہوں نے اپنی صفائی دی، کہ میں نے بدنیتی سے نہیں کیا،اس میں ایک ذاتی ضرورت تھی،لوگوں نے عرض کیا کہ بیہ اسلام دشنی کا کام ہے،ان کول کردیا جائے ،حضور الله نے نے فرمایا: یہ بدر کے جہادیں شریک منے اور بدر میں شریک شخص کی بات دوسروں سے مختلف ہے،اس لئے ان کو حچوژ دیا،اوراس طرح بیاخفاءقائم ر ہا(۱)\_

اليسي علين جرم يرجيهور دييني ميس أيك طرف توآب كى رعايت اورحسن اخلاق

<sup>(</sup>۱) منح بخاری، کماب المغازی، باب نصل من صحد بدراً، سیرت این بشام: ۱/۱۳۹۸، البدایة والنصابة: «۱/۲۸ مراز داری بی المواجب: ۱/۱۳۹۸

تھا کہ جتی الوسع ذرا بھی گنجائش ہوتو رعایت فرماتے تھے، دوسری طرف ایک انچھی حکمت عملی تھی ، خطا کار کے مسلمان ہونے اور عذر بیان کرنے پر رعایت کر دینے ہے اس شخص کاول جیت لیتے تھے جس سے دشمنوں کو اسلام کی روا داری کا انچھا پیغام جاتا تھا۔

## مكه مكرمه روانگي

ہبر حال مخفی طریقہ ہے مسلمانوں نے تیاری کی اور تیاری ہوجانے پررسول النصلى الثدعليه وآله وسلم مسلمانوں كولے كرمكه يمرمه كے ليے روانه ہوئے اور الثد تعالى نے مید دفر مائی کہ قریش کو آپ کی روائلی کی اطلاع نہیں ملی الیکن وہ ڈرر ہے تھے اور ابوسفیان معلومات حاصل کرنے کی فکر میں رہتے تھے، ان کے ساتھ حکیم بن حزام، بدیل بن در قاء بھی معلومات کے چکر میں رہ رہے تھے(۱)اس داقعہ ہے قبل ہی حضور صلی القدعلیہ وآلہ وسلم کے چیا حضرت عباس بن عبدالمطلب جواب تک مکہ میں تھے اورظا ہر میں قرایش کے ساتھ تھے الیکن حضور صلی اللہ علیہ وسم سے محبت کا تعلق رکھتے تنے کو یا اندر سے مسلمان تنے ، مکہ سے سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاس پہو نیجے اور با قاعدہ مسلمان ہو گئے (۲) حضور صلی القدعلیہ وآلہ وسلم اس وفت مقام محمد تک جورالغ کے پاس ہے پہو چے سے ،حضرت عباس وہاں ان سے ملے اورساتھ ہو گئے،قریش کواس دفت تک اس کی خبر ندھی ، پھرمسلمانوں کالشکر جب مکہ ہے دس پندرہ کیلومیٹر کے فاصلہ برعشاء کے دفت مقام مرّ انظیمر ان پہونیا،توحضور صلی الله علیه وآله وسلم نے تھم دیا کاشکر میں ہرطرف روشنی کرنے کے لیے آگ جلائی جائے (۳) مقصد بیرتھا کہ اب رشمن کے قریب پہونچ کیے ہیں ، رشمن مسلمانوں کی کثرت اورطافت کومحسوس کرکے مقابلہ ہے خود ہی باز آجائے ، چنانجے کشکر میں ہر طرف آ گ جلائی گئی، اس طرح تقریباً دس ہزارجگہوں پرآ گ نظرآنے لگی، اس کے

<sup>(</sup>۱) ميرت ابن بشام: ۲/ ۲۰۰۰ (۲) زادالمعاد: ۳/ ۲۰۰۰ (۳) زادالمعاد: ۲۰۰۰ (۳)

ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فچر پر بیٹھ کر نکلے کہ کوئی چرواہا یا کوئی آ دی ل جائے تو اس کو بھیج کراب قریش کو باخبر کر دیا جائے کہ مسلمانوں کا لشکر عظیم آرہا ہے اور صورت حال کو سمجھ لیس اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کرلیں قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طاقت کے ساتھ کہ میں داخل ہوں ،اس طرح وہ تباہی سے نجے جا کیں گے (۱)۔

## قریش کے قائد جنگ ابوسفیان کا اسلام لا نا

حضرت عباس رضی الله عنه کہتے ہیں: میں اسی فکر میں جار ہاتھا کہ مجھے ابوسفیان اور بُدیل کی آ واز سفنے کوملی ، انہوں نے دور سے آگ دیکھے لی تھی ، اور آپس میں کہ دے تھے کہ اتن زیادہ آگ چیلی ہوئی میں نے آج تک نبیس دیکھی تھی ،اورا تنا برُ الشَّكُرنہيں ديکھا تھا، بُديل کہنے گئے، يہ قبيلہ تخز اعدمعلوم ہوتا ہے، جس سے ہماری الرائي موئى ہے، ابوسفیان نے کہا كه فراعه كا قبیله اتنابر انبیس ہے كماس كي آگ اتنى پھیلی ہوئی ہوسکتی ہو،اس پر میں نے ابوسفیان کو پکارا، انہوں نے میری آواز بہجان لی، اور کہا کہتم ابوالفضل ہو لیعن عباس، میں نے کہا: ہاں! انہوں نے کہا کہ اللہ تم کو سلامت رکھتم بہال کیے؟ بیں نے کہا کہ اللہ کے رسول محصلی اللہ علیہ وسلم المین لوگوں کے ساتھ آگئے ہیں ، اور قریش کو بخدااب بہت بڑی مصیبت کا سامناہے ، اس پر ابوسفیان نے کہا کہ تو اب کیا تد ہیر کی جائے ، میں نے کہا بخداتم اگر کسی کول گئے تو تمہاری تو گردن ہی اڑا دی جائے گی ہم بیکرو کہ اس فی پر میرے بیچھے بیٹھ جاؤیں حعنورصلی الله علیہ وسلم کے پاس تم کو پہو نیجا دوں ہتم اپنے بیجاؤ کا انتظام ان ہے کرالو، چنانچەدە مىرے بيھے بيٹھ كئے اور ميں ان كولے آيا،كيكن مسلمانوں كے فوج كى جگہوں ہے جہاں جہاں ہے گزرتا تھاوہ کہتے تھے کہ بیکون جار ہا ہے؟ اور جب ہم کود تکھتے

تھے کہ اللہ کے رسول بھے چیا ہیں ، اور انہی کے فچر پر ہیں ، تو پھر پھھنہیں بولتے تھے ، یبال تک که میں عمر کی مجلہ ہے گزرا، انہوں نے کہا: بیاکون ہے؟ اورلیک کرمیری طرف آئے اور جب ابوسفیان کو دیکھا تو کہا کہ بیاللہ کا رشمن، اللہ کاشکر ہے کہ بیل سمیا،اب مجھےاس کو مارنے کا موقع مل رہاہے اورمعاہدہ کی پابندی اب توباتی رہی تنہیں اور نیزی ہے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے کہ وہاں جا کر ابوسفیان کو مارنے کی اجازت لیں،لیکن میں نے چھر کوتیز بھگایا اورحضور اللے کے یاس بہو نچ ا کیا، اسی وقت حضرت عمر پہو نج گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ایر ابوسفیان ہیں،اوراللہ نےموقع دے دیاہے ان کا خاتمہ کردینے کا،معاہدہ کی رکاوٹ بھی اب نہیں، مجھےموقع دیجئے ہیںان کی گردن اڑا ؤں، میں نے کہا:اےاللہ کے رسول میں نے ان کوایٹی حفاظت میں لے لیا ہے ، کیکن حضرت عمر نے بار ہاراینی بات کہی تو میں نے عمر سے مبر کرنے کو کہا، حضرت عمر نے کہا کہ اے عباس! میں تم سے بیہ کہدسکتا ہوں کہتمہارا جوتعلق رسول الٹون ہے ہے ہے اس کی بنا پرتمہارااسلام لا تا میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ مجھ کوعزیز رہاہے، کاش کہ میراباپ بھی مسلمان ہوا جوتا ،اوربیاس لیے کہدر ہاہوں کہ تمہارااسلام لا نارسول اللّٰه طلی اللّٰہ علیہ وسلّٰم کومیر \_\_\_ باپ خطاب کے اسلام لانے ہے زیادہ عزیز رہا ہوگا، بہرحال حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ میں جلد فیصلہ کرنے ہیں تا خیر مناسب سمجھتے ہوئے بیفر مایا کہ عباس ان کو تم لے جاؤ اور مبح ان کو لے کرآنا تو دیکھیں گے ، چنانچہ میں نے ایہا ہی کیا ، اور مبح ہونے بران کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس کے گیا، آپ علی فے فرمایا: ابوسفیان کیا ابھی وفت نہیں آیا کہتم اس بات کو مانو کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں ہے۔ ابوسفیان نے کہا: میرے مال باپ آپ بر فدا ہوں ،آپ برے زم ول اور بڑے شرافت والے ہیں اور خاندانی تعلق کا بھی خیال رکھنے والے ہیں ، بخدا میں یہ تو سمجھ گیا ہوں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تواس وقت میرے کام آیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ارے ابوسفیان کیا ابھی وقت نہیں آیا کہتم اس بات کو مجھو کہ میں اللہ کارسول ہوں؟

ابوسفیان نے کہا: میرے مال باب آپ پر فدا ہوں کہ کتنے زیادہ آپ نرم دل اورشریفانداخلاق کے ہیں اورخاندانی تعلق کا بھی بڑالحاظ کرنے والے ہیں ، آپ کی بدبات الی ہے کہ میرے دل میں اب تک اس کے سلسلہ میں کچھ کی ہے ،اس پر حضرت عباس فوراً بولے: ارے تمہاری خرابی ہو، اسلام قبول کرلو، قبل اس کے کہ کوئی تمہاری گردن اڑادے، اس پر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور پڑھ کرمسلمان ہو سے ، حضرت عباس فے رسول التد صلى الله عليه وسلم عوض كيا كه بير ابوسفيان (جو کہ قریش کے سر دار اور قائد جنگ رہے ہیں)ایسے آ دی ہیں جو فخر وعزت کے خواہشمندرہتے ہیں،آپان کے لیے پچھالیا بھی کردیجئے کہان کے دل میں اچھا ہو،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بیاعلان ہے کہ جو ابوسفیان کے گھر میں اپنے بچاؤ کے لیے داخل ہوجائیگا اس کوامان ہے، اس طرح جواپنی حفاظت کے لیے خودایئے گھر کا دروازہ بند کرلیگا وہ بھی امان میں ہے اور جواییے بچاؤ کے لیے مسجد میں داخل ہوجائیگا اس کوبھی امان ہے، جب ابوسفیان جانے گئے تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبالؓ ہے کہا کہان کوراستہ کے تنگ حصہ ہریباڑ کے اویر ذرا کھڑار کھو، کہاللہ کی فوجیس جب گزریں گی توبیان کو دیکھ لیں ،مقصد بیرتھا کے مسلمانوں کی عظمت اور برترى الجيمى طرح ان كومعلوم موجائے -حضرت عباس كہتے ہيں: ميں نكلا اور ابوسفيان کووہاں پرروکا،مسلمانوں کی فوجیس،اینے اپنے قبیلوں کے اعتبار سے اپنے جھنڈے لئے ہوئے گزررہی تھیں(1)۔

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن يشام: ۲/۴ ۴۰ ۴۰ ۴۰ مزاد المعاد: ۴۰ ۱/۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰

معافی کی صدائے عام

رسول النوای نے معافی اورامن دیے جانے کا دائر ہاس روز وسیح فرمادیا کہ اہل مکہ بیس سے صرف وہی فخص ہلاک ہوسکتا تھا جوخود ہی معافی اورسلامتی کا خواہش مکہ بیس سے صرف وہی فخص ہلاک ہوسکتا تھا جوخود ہی معافی اورسلامتی کا خواہش مند نہ ہوا درا پنی زندگی کو بچانا نہ چاہتا ہو، رسول النوائی نے اہل اشکر کو ہوا بہت فرمادی کہ مکہ بیس واخل ہوتے وقت صرف اور صرف اس شخص پر ہاتھ اٹھا تیں جوان کی راہ بیس حائل ہواوران کی مزاحمت کرے، آپ ایک کے اس کا بھی تھم فرمایا کہ اہل مکہ کی املاک واموال کے بارے بیس احتیاط برتی جائے اس میں دست درازی نہ کی جائے (ا)۔

منظریہ تھا کہ مسلمانوں کے فاتحانہ دستے سمندرکی موجوں کی طرح بڑھتے نظر آرہے تھے، ان میں کے مختلف قبائل اپنے آپ گروہوں کے ساتھ گزرد ہے تھے، جب کوئی فتبیلہ گزرتا تو ابوسفیان عبائ سے اس کا نام دریافت کرتے اور نام سنتے تو کہتے کہ مجھے اس فتبیلہ سے کیا سروکار (۲)۔

یہاں تک کہ رسول الدُھائی بنفس نفیس اینے رفقاء کے گروہ ظیم میں تشریف لائے جواسلے کی کثر ت سے سبز نظر آرہا تھا، یہ مہاجرین اور انصار کا آئن پوش دستہ تھا جوحضو ہوگئی کا ہے گئیرے میں لئے چل رہا تھا، ابوسفیان نے یہ منظر و کھے کر کہا کہ خدا کی شان! عباس یہ کون لوگ جیں، انھوں نے جواب دیا کہ رسول الدُصلی الدُّعلیہ وسلم جین جومہا جرین اور انصار کے جلوس میں تشریف لے جارہے جیں، انھوں نے بین کر کہا کہ بیہ بڑی طاقت اور شان وشوکت! اس سے پہلے حاصل نہیں رہی، خدا کی شم کر کہا کہ بیہ بڑی طاقت اور شان وشوکت! اس سے پہلے حاصل نہیں رہی، خدا کی شم اے ابوالفضل! تمہارے جینے کا اقتدار آج کی ضبح کتا عظیم ہے، انھوں نے کہا: البیسفیان بینوت کا مجمزہ ہے (سا)۔

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام ٢٠٩/٢. (٢) زادالمعاد:٣/٣٠٣ (٣) سيرت ابن بشام:٩/٢٠٠٨ (٣)

مکہ میں داخل ہوکر ابوسفیان نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ اے قریش کے لوگو! پیچر (علیقے) اتنی طاقت کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں جس کاتم کو بھی تجربہ نہ ہوا ہوگا، اور اس اعلان کا حوالہ دیا کہ اب جو ابوسفیان کے گھر میں آجائے گا اس کوامان حاصل ہوجائے گی، لوگ بیس کر کنے گئے، اللہ تم سے سمجھے تمہارے گھر کی حقیقت ہی کیا ہے کہ ہم سب کواس گھر میں پناہ ل سکے؟ پھر انھوں نے اس اعلان کا بھی حقیقت ہی کیا ہے کہ ہم سب کواس گھر میں پناہ ل سکے؟ پھر انھوں نے اس اعلان کا بھی حوالہ دیا کہ جوا ہے گھر کا دروازہ بند کر لے گااس کوامان سلے گی، جو مسجد (مسجد حرام) ہیں چلا جائے گااس کو بھی امان سلے گی، چنانچ لوگ منتشر ہوگئے اور اپنے آھروں اور مسجد حرام) اور مسجد حرام میں پناہ گیر ہوگئے (ا)۔

#### داخله كانياز مندانهانداز

رسول الله علیہ کے الکل جھک گیا تھا، قریب تھا کہ آپ الله کی تھوڑی اون کے کہ مرمبارک عبدیت وقواضع کے غلبہ ہے بالکل جھک گیا تھا، قریب تھا کہ آپ الله کی تھوڑی اون کے کہا تھا، قریب تھا کہ آپ الله کی تھوڑی اون کے کہا تھا۔ داخل ہوتے دفت سورہ فتح پڑھر ہے تھے(۲)۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مسلمانوں کی اس عظیم جمعیت کے ساتھ مکہ میں داخل ہورہ ہے تھے، آپ الله کی کہا منے گذشتہ ہیں سال کی وہ تاریخ تھی جس میں اون ہو ہون کی جم وطنوں نے آپ آلیہ اور آپ کے مانے والوں کے لیے وطن کی سرز مین کو تھک بتار کھا تھا اور ہر طرح کی افتوں میں جتلا کررکھا تھا، آپ اور آپ کے اصحاب کو تھے مردینے کی ہر تہ ہرا فتھار کر بھے تھے، جس کے تیجہ ہیں آپ آپ آلیہ کو اور آپ سے اور آپ سے آب اور آپ کے اصحاب کو تھی آپ الله کے مقدس گھر کی زیارت اور اس میں عبادت کرنا بھی ناممکن آپ اور وہاں اللہ کے مقدس گھر کی زیارت اور اس میں عبادت کرنا بھی ناممکن بنادیا تھا، اور وہ عبادت کرنا بھی کا کر کرنے بنادیا تھا، اور وہ عبادت کرنا بھی کا کر کرنے بنادیا تھا، اور وہ عبادت کرنا بھی کا کر کرنے بنادیا تھا، اور وہ عبادت کرنا بھی کا کر کرنے بنادیا تھا، اور وہ عبادت کرنا بھی کا کر کرنے بنادیا تھا، اور وہ عبادت کرنا بھی کا کر کرنے بنادیا تھا، اور وہ عبادت کرنا بھی کا کرکرنے بنادیا تھا، اور وہ عبادت کرنا بھی کا کر کے ہرخطہ کے باشندوں کے لیے مکہ آگر کرنے کی کا کرنا کے کہنادیا کو کرنا کو کا کرنا کے کرنا کی کا کرنا کی کو کرنا کو کرنا کی کو کرنا کی کو کرنا کو کا کو کرنا کی کو کرنا کی کو کرنا کی کو کرنا کو کرنا کو کرنا کی کو کرنا کو کرنا

<sup>(</sup>۱) سیرت ابن بشام:۲/۵/۲ ـ (۲) سیرت ابن بشام ۲۰۵/۳

کی عام اجازت تھی اور آپ آلی ہے۔ رفقاء کے لیے ممنوع بنار کھی گئی تھی ، آج آپ آلی ہے۔ آپ آب اور آپ آلی تھی ، آج آپ آلی ہے۔ اور آپ آلی ہے اور آپ آلی ہے۔ اور آپ آلی ہے اور آپ آلی ہے۔ اور آپ آلی ہے ساتھوں کے بیسب جانی دشمن اب بے بسی کے ساتھ آپ آلی ہے کے فاتحانہ داخلہ کو برداشت کرنے برمجور ہور ہے ہیں۔

مکہ جو جزیرۃ العرب کا مرکزی اور پرعظمت اور روحانی اور سیاسی لحاظ سے
قلب وجگری حیثیت رکھتا تھا، اور وہ جس کے اقتدار میں آجائے تو اس کو اس بات پر
کس قدراحساس عظمت ہوگا اور وہ اس پر کس قدر اخر کر سے گا اور بردائی کی شان سے
واخل ہوگا ہمیکن رسول الشعلی ہے نے اس کے برعکس رویہ اختیار کیا، عدل ومساوات
تواضع اور اظہار عبدیت کا کوئی انداز ایسا نہ تھا جس کو آپ بھی ہے نے اختیار نہ فرمایا
ہو، اپنے کسی عزیز قریب بیاعزیز ساتھی کوئیس بلکہ حضرت اسامہ کو جو آپ بھی ہواری
مولی (آزاد کر دہ غلام) حضرت زید کے صاحبز ادب تھے، آپ بھی ہواں موجود تھی
کے چھے جگہ دی، بی ہاشم اور اشراف قریش میں سے جن کی بردی تعداد وہاں موجود تھی
ہیشرف کسی کوئیس عطافر مایا (۱)۔

ای طرح ای فتح مکہ کے دوز ایک شخص نے آپ آلی ہے ہے اپنے کسی مسئلہ میں گفتگو کا وہ ای فقط میں مسئلہ میں گفتگو کی تو آپ گلی ہورہی تھی ، آپ آلی ہورہ میں کوئی ہا دشاہ نہیں ہوں ، میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کالڑکا ہوں جسکوسو کھے گوشت کے مکروں برگزارا کرنا پڑتا تھا (۲)۔

معافی اوررحم کا دن ہےخونریزی کانہیں

جب حضرت سعد بن عبادہ جوانصار دستہ کے امیر تنے ،اس جگہ سے جہاں ابوسفیان اسلامی لشکر کو دیکھنے کے لئے کھڑے کئے سے گزرے اور ان کی نظر (۱) محج بخاری، کتاب المغازی، باب دخول النجی تعلقی من اعلی کہ۔ (۲) مندرک عالم:۵۰/۳۔

کا فروں پر بیٹری جنہوں نے اسلام دشمنی میں کوئی کسرنہیں جھوڑی تھی اورانہوں نے خداکے نیک بندوں کوظلم وستم کا ایسا نشانہ بنایا تھا جس کے نتیجہ میں وہ اپنے مال ومتاع اوروطن سے دست براور ہوکر مدینہ میں پناہ لینے پرمجبور ہوئے تھے،اوراب ان کے مرکزی شہر مکہ میں انہی مظلوم مسلمانوں کا داخلہ فاتحانہ شان سے جور ہاہے، اس پر انْحول نے کہا"الیـوم یـوم الـمـلـحـمة، الیـوم تستحل الکعبة، الیوم أدل الله قے ریشے " (آج اظہار طاقت اور خونریزی کا دن ہے، آج کعبہ یں ریسب جائز ہوگاء آج اللہ تعالیٰ نے قریش کوذلیل کیا ہے) جب رسول الله علیہ اپنے وستے میں ابوسفیان کے بیاس سے گزرے تو انھوں نے آپ ملک سے اس کی شکایت کی اور کہا كه يا رسول التعليقية آپ نے سنا سعد نے ابھى كيا كہا؟ آپ الله في نے فرمايا كيا کہاہے؟ انھوں نے وہ سب دہرا دیا ،سعد کے جملے کوآ پے ایک نے اپنے مشفقانہ جملہ ـ بركة بوكرمايا: "اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله قريشاً، ويعظم الله السكعية" (نبيس! آج رحم ومعافى كادن ہے، آج الله تعالی قریش كوعزت عطافر مائے گااورکعبہ کی عظمت بوھائے گا)(ا)۔

آ پینائی نے حضرت سعدرضی القد تعالی عنہ کو بلوا بھیجا اور مکہ والوں کو اچھا تاثر وینے کے لئے ان کے گروہ کا پر ہم ان سے کیکران کے صاحبز او یے تیس کی طرف نتقل کر ویا (۲) آ پینائی نے یہ بظاہراس مصلحت سے کیا کہ حضرت سعد کے جملہ سے قریشیوں میں قبا کی عصبیت کا احساس نہ اعجرے کیونکہ یہ جملہ مدینہ کے ایک قبیلہ کے امیر کے منہ سے لکا تھا اور عربوں میں کی تحقیری جملہ سے جلد عصبیت اور غصہ پیدا ہوجا تا امیر کے منہ سے لکا تھا اور عربوں میں کی تحقیری جملہ سے جلد عصبیت اور غصہ پیدا ہوجا تا تھا اور کھی شروع ہوجاتی تھی اور ابھی یہ قریش اسلامی روح کے پوری طرح حال نہیں تفا اور کھی شروع ہوجاتی تھی اور ابھی یہ قریش اسلامی روح کے پوری طرح حال نہیں بن سکے تھے ، کہ یہ خطرہ نہ مجھا جا تا ہیکن آ پ نے پر جم ان سے کیکر ان کے صاحبز او ب

<sup>(</sup>۱) زادالمعاد:۳۰۳/۳-(۲) صحیح ابخاری، کتاب المغازی، باب تزوة الشخ

کودیااس طرح گویاا نمی کے پاس رہااوران کواس کا احساس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ان کا برچمان سے لیا گیا ہے۔

اس طرح ایک حرف کی تبدیلی (المحمة کے بجائے المرحمة فرمادینے)
اورایک ہاتھ کودوس ہاتھ سے تبدیل کردینے سے (جن میں سے ایک ہاپ کا ہاتھ ماد دسرا بیٹے کا) آپ علی نے نے سعد بن عبادہ (جن کے ایمانی اور مجاہدانہ کا رنا مے اظہر من الشمس تھے) کی ادفی دل فیلی کے بغیر ابوسفیان کی جو تریش کے قبیلہ کے جو کہ اظہر من الشمس تھے) کی ادفی دل فیلی کے بغیر ابوسفیان کی جو تریش کے قبیلہ کے جو کہ ضرورت تھی) دل جو فی کا سامان حکیمانہ بلکہ مجز انہ طریقہ پرانجام دے دیا جس سے مخرورت تھی) دل جو فی کا سامان حکیمانہ بلکہ مجز انہ طریقہ پرانجام دے دیا جس سے بہتر طریقے پر نصور میں آنا مشکل ہے، اس طرح آیک طرف قریش کے تا حال سردار کے برا تاثر قائم کرنے سے بچالیا اور دوسری طرف آ پہلے سعد بن عبادہ رضی النہ عنہ کوآ زردہ خاطر کرنے سے گریز کیا، جضول کے اسلام کے لیے بری خدمات انجام دی تھیں ۔ اس لئے ان سے پر چم کیکر بیٹے کو دینے سے گویا پر چم ان ہی کے پاس دہا، اور ان کو یہ احساس بھی دلا دیا گیا کہ دینے سے گویا پر چم ان ہی کے پاس دہا، اور ان کو یہ احساس بھی دلا دیا گیا کہ دینے سے گویا پر چم ان ہی کے پاس دہا، اور ان کو یہ احساس بھی دلا دیا گیا کہ اس میاتھ بھی رحمہ کی اور دواداری کارویہ پند کرتے ہیں۔

ادھر مسلمانوں کا فاتحانہ داخلہ ہور ہاتھا اور دوسری طرف قریش کے پچھ ٹیڑ ہے اور باغی قسم کے لوگ مکہ کے خندمہ محلّہ میں جمع ہور ہے تھے، تا کہ اپنا زورد کھانے کی کوشش کرسکیں ،ان میں اس مقصد ہے جماس بن قیس جب ہتھیار سنجا لئے گئے ، تو ان کی بیوی نے کہا کہ مجد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مقابلہ میں آج کوئی تھہر نہ سکے گا ،اس نے کہا کہ مجھے تو یہا مید ہے کہ ہم ان میں سے پچھ لوگوں کو پکڑ کر تمہارا تو کر بنا کر لے آئیں گے ، چنانچہ ان لوگوں کا سامنا مسلمانوں کے مقابلہ میں تنجہ تہ ہوا ،مقابلہ پر آنے کے نتیجہ آنے پرمقام خندمہ میں حضرت خالہ آئے فوجیوں سے ہوا ،مقابلہ پر آنے کے نتیجہ

میں ان میں کچھ لوگ تو مارے گئے اور کچھ لوگ فنکست کھا کر بھا گے جماس اپنی ہیوی کے پاس پہنچے اور گھبرا کر کہنے لگے کہ جلدی سے دروازہ بند کرو، انہوں نے کہا کہتم جو کہ درہے تھے کہ ایسا کرلائیں گے کیا ہوا؟

میں نے کہا: ہمارے سب ساتھی بھاگ گئے ہمسلمانوں کی تلواریں الیمی چھاگ گئے ہمسلمانوں کی تلواریں الیمی چلیں کہ گردنیں کٹ گئیں (1)۔

### حق کےغلبہ کا اعلان

رسول الله عليه وسلم كا جعندُ المحلّة في ن مين لگايا گيا اور مهاجروانعمار
آپ كيما منيآپ كياردگر دجمع بوگئي، يهان تك كهآپ منجد مين داغل بوئي،
آپ نے جمراسودكو بوسد ديا، پھر بيت الله شريف كاطواف كيا، آپ يوف كي باتھ مين
كمان تھى اور كعبہ كے اندر اور كعبہ كے اردگر د ٢٠١٠ بُت لگے ہوئے تھے، آپ الله كمان سے ان كو مارتے جاتے تھے اور كہتے جاتے تھے:

[سوره یتی اسرائیل:۱۸]

اور ﴿ جاء الحق ومايُبدى الباطل حَنْ آئيا اور باطل اب يَحْدَر في كابل ومايُعيد ﴾ [سورة سيا: ٣٩]

آ ہالیہ کہتے جاتے تھاور بُت گرتے جاتے تھے(۲)۔

(1) زادالمعاد ، جسم ، ۲۰۵۰ (۲) صحیح البخاری کتاب المغازی مباب أين ركز النبي الله الرئية يوم الفتح \_

کعبہ کا دروازہ تھلوایا، آپ آلیہ اس میں داخل ہوئے، وہاں بھی اندرتصوریں بی ہوئی تھیں، آپ آلیہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم ،حضرت اساعیل کی تصویریں بی ہوئی تھیں، اوروہ تیرول سے فال نکال رہے ہیں، حضور سلی اللہ علیہ وسلم فے فر مایا: اللہ ان لوگوں کو سمجھ، خدا کی تئم ان نبیول نے تیرول سے فال بھی نبیں لی، آپ آلیہ نے فیل محم دیا اور بی تصویریں تیرول سے نکالی گئیں، آپ آلیہ نے وروازہ اندر مردیا وروحدا نیت کے حکم دیا اور بیال اندر نماز پڑھی اوراندرہی کئی جگہول پر گئے اوروہاں پر تکبیر اوروحدا نیت کے افروہاں اندر نماز پڑھی اوراندرہی کئی جگہول پر گئے اوروہاں پر تکبیر اوروحدا نیت کے الفاظ کے، پھر دروازہ کھولا، سامنے قریش کے لوگ سجد میں بھرے ہوئے تھے، منیس الفاظ کے، پھر دروازہ کھولا، سامنے قریش کے لوگ سجد میں بھرے ہوئے تھے منیس کی معبود لگائے ہوئے تھے اورانظار میں تھے کہ حضور صلی انلہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گئے۔ آپ آلیہ نظار میں تھے کہ حضور صلی انلہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں سوائے خدا کے وہ تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس نے اپنے وعدہ کو بچ کردکھایا اورانی بندہ کی مددکی اورا پی فوج کوغالب کیا اور دشمن کی جماعتوں کو تنہا اس کی شکست دی اور فر مایا:

سن لوا ہر غلط بات اور غلط مال اور ٹاجائز خون میرے بیروں کے بیچے ہے لیعنی ختم کیا جا تا ہے، سوائے بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری کے کہ وہ جس کے پاس تھی الن کے پاس رہے گی، باقی ذمہ داریوں کو آپ نے الن کے سابقہ لوگوں سے ہٹا دیا، اور مسلمانوں کے حاکم کی ذمہ داری میں دیدیا، آپ نے آل اور انتقام لینے کے سلسلہ میں بچھ تو انین کا اعلان کیا اور قریش کو مخاطب کر کے کہا کہا کہا ہے۔ قریش یو!

''تم میں جو جا ہلی غر در تھا بیٹک اللہ نے اس کو ختم کر دیا ، اور تم لوگ اپنے آیا ء واجدا دکی بڑائی پر فخر کرتے خصے اللہ نے اس (او پٹی نٹیے) کو ختم کر دیا ، سن لو! سب لوگ آ دم کے بیٹے ہیں ، اور آ دم مٹی سے بنائے گئے۔ پھر بیرآ بت پڑھی: بینک ہم نے تم کوقوموں اور قبیلوں کی شکل میں رکھا ہے تا کہ ایک دوسرے کی تم پیجان کرسکو،تم میں معزز وہی ہوگا جواللہ تعالی کے بہال زیادہ نیک ٹابت ہوگا۔

﴿وجعلنكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عندالله أتقاكم ﴾ [ تجرات: ١٣]

پھر فرمایا:

اے قریش کے لوگو! تمہارا کیا خیال ہے، ہم آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ قریش مکہ نے کہا: ہم امیداچھی ہی رکھتے ہیں، جو ایک شریف بھائی دوسرے شریف بھائی کے ساتھ کرتا ہے (1)۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس پر مينيس فر مايا كر آج سے پہلے شريف بھائى شريف بھائى كے ساتھ كيا كر رہا تھا، بلكه اس كے برعكس بيفر مايا: بيس تم سے آج وہى كہتا ہوں جو حضرت يوسف نے اپنے بھائيوں سے كہا تھا، آپ آيف كا اشارہ اس بات كی طرف تھا كہ حضرت يوسف كوان كے بھائيوں نے كئويں بيس پھينك ديا تھا، اور بجھتے تھے طرف تھا كہ حضرت يوسف كوان كے بھائيوں نے كئويں بيس پھينك ديا تھا، اور بيلوگ اپنی كہ وہ ختم ہوجائيں گے بھر اللہ نے ان كوعزت دى، بادشا ہت دى، اور بيلوگ اپنی اقتصادى پريشانى كى وجہ سے ان كے پاس مدو كے ليے آئے، وہ اس وقت تك ان كوا يك غير شخص بجھتے تھے، ان كو جب وہى بھائى معلوم ہوئے جن كو وہ اپنے نزد يك موت كے مذہ ميں ڈال چكے تھے، تو شرمندہ ہوئے اور معافی ما تى ہتو انہوں نے بيكھا كہ جاؤتم پراب كوئى الزام نہيں ،تم آزاد ہو، آپ آلئے ہے ان ظالم عزیزوں پر عالب آجانے كوئى الزام نہيں دیتے ،تم سب آزاد ہو (۲)۔

پھرحضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ گئے، اور کعبہ کے کلید ہر دار حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا، ان کو جانی واپس کر دی، اور کہا کہ آج احسان اور و فا کا دن ہے، اس میں اس بات کا بھی اشار و تھا کہ ہجرت ہے پہلے آپ ایک نے حضرت عثمان بن

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام: ٣/١١٦ - ١٣١٢ ، زادالمعاد: ٣/ ٢٠٠٨ \_ (٢) زادالمعاد: ٣٠٨ ٨٠٣ \_

طلحہ سے کعبہ کھو لنے کی درخواست کی تھی، انہوں نے آپ کے دین اسلام کی نا پہندیدگی کے طور پرانکارکردیا تھا، اس پرآپ آگئے نے فرمایا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا جب بنجی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہم جس کو چا ہیں گے دیں گے، اس کوعثمان بن طلحہ نے بے مطلب بات سمجھتے ہوئے کہا تھا، کہ کیا ایسا بھی دن آئے گا اور کیا اس وقت سب قریش مریکے ہوں گے؟۔

ای کا تھم ہے،ای موقع پراس آیت "ان الله یأمر کم ان تؤدو الأمانات الی اُهدها" کا نزول ہواتھا، چنانچے آج مهاسوس لی جدتک کعبہ کی کلید برداری ان بی کے پاس ہے(ا)۔

آپ الی ان کے مسرت بلال جبتی رضی اللہ تعالیٰ عند سے کہا کہ کعبہ کی جہت پر کھڑ ہے ہوکراذان دیں، اس وفت قریش کے بڑے بڑے بڑے اوگ وہاں تھے، ان میں سے ایک نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جن کے غلام حضرت بلال رہ چکے تھے، لیمن اُسیدا کر بیہ منظرہ کیھتے کہ غلام کوسب سے معزز مقام کی معزز اور بلند جگہ پر کھڑا کیا گیا تو اپنی کتنی بے عزتی محسوں کرتے (۲) پھر حضوں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رشتہ کی بہن حضرت او اپنی کتنی بے عزتی محسوں کرتے (۲) پھر حضوں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رشتہ کی بہن حضرت ام ہائی سے گھر تشریف لے گئے، وہاں عسل فرمایا اور آئھ رکھتیں شکرانہ کی پڑھیں (۳)

<sup>(</sup>۱) سيرت اين بشام: ٣١٣/٢ ـ (٢) سيرت اين بشام: ٣١٣/٢ ـ (٣) زادالمعاد: ٣٠٠٠ ٨٠٠ ـ

اور جب مکہ کی فتح کی بیکارروائی کمل ہوگئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کوامان و بیخ کا اعلان کردیا اور صرف چند آ دمی جو بہت ہی قابل سزا تھے ان کو سنٹی کیا، کہ ان کوئل کیا جاسکتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نے جا کر معافی ما تک کی اور ان کو بھی پروانہ معافی بل گیا، آ ب علی ہے کہ عدرت شریفہ بھی بہی تھی کہ اگر جانی و شمن بھی آ ب علی ہے معذرت کر کے معافی ، تگ لے لو معاف ہی کرد ہے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندگروپ بھیج کہ مکہ کے اردگر د جگہ جگہ بتوں کے جواڈے بنا لئے گئے تھے ان کوختم کردیا جائے ، اور آپ کی طرف سے مکہ میں بیاعلان کیا گیا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر اور بیم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ بت ندر کھے، اور اگر بت ہوں تو ان بتوں کو تو ٹر دے۔

اس طرح بورے جزیرۃ العرب کے کفر کا مرکزی محاذ جنگ ختم ہوگی ،اور ۲۰-۲۱ سال سے جوعداوت اور طلم وزیادتی مسلمانول کو مکہ والون سے جھیلنی پڑر ہی تھی اس کا خاتمہ ہوگیا ،کین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی ،سب ہی کومعاف کر دیا۔

اسلام كى طرف رجوع عام

فتح مکہ کے بعد عربوں کا اسلام کی طرف رجوع عام ہوا، بڑے بڑے وفود اور جماعتیں آپ شیف کے پاس حاضر ہوتیں اور اور حلقۂ بگوش اسلام ہوجا تیں، اسی موقع کے لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فر مایا ہے:

فتح مکہ کا موقع عجیب موقع تھا کہ تقریبا ۴۰ سال بعد مسلسل دشمنی اورظلم وزیادتی کرنے والوں پرقابوملا ہے اورانتقام لینے سے کوئی چیز رو کنے والی نہیں تھی، پھر بھی محض شرافت نفس کی بتا پر بدترین دشمنوں تک کو معاف کردیا گیا، اور انتقام کی پوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ اس روز معانی کا دائرہ مزیدوسیج کردیا، روئے مین پرآپ کے بدترین دشمن ابوجہل کے لاکے عکر مہ مجبوب

چیا حضرت حمزہ کے قاتل جبیر بن مطعم کے وحشی غلام ، مہتار بین الاسود اور عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح جیسے بدترین دشمنوں کواپنے دامن عفوو در گذر میں پناہ دی (1)۔

آپ کاروتیہ اس قدرروادارانہ اور کریمانہ تھا کہ بعض ایسے افراد کو بھی معاف کردیا جنہوں نے اپنی مؤثر شاعری کے ذریعہ آپ علیہ کے خلاف بہت ہی اہانت آمیز اور نقصان رسماں پر و پیگنڈ ہے کو اپناوطیرہ بنار کھا تھا جس سے آپ آپ کو نقصان پہونیا جس پر آپ آپ کے ان کونا قابلِ معافی قرار دینے کا اعلان بھی کردیا تھ لیکن وہ اچا تک آپ کے سامنے معافی طلب کرتے ہوئے آگئے تو آپ نے معاف کردیا ، آپ کا بیکر بھانہ روتیہ آپ کی نہایت رہم دلی اور اعلیٰ ظرفی کی علامت بنا۔

## غزوة حنين،اوطاس اورطا يُف

قبیا ہوازن جو کھ اور طاکف کے درمیان ہیں رہتا تھا، اور قبیلہ تقیف جوطاکف ہیں رہتا تھا، اور بید دونوں قبیلے اس علاقہ کے معزز اور مضبوط قبیعے تھے اور اپنی طاقت اور قوت ہیں قریش ہی تھا، اور یہ دونوں قبیلے اس علاقہ کے معزز اور مضبوط قبیعے تھے اور اپنی طاقت اور قوت ہیں قریش ہوگئے، اور کے سطح کے بیٹون کا شہر تھا مسلمانوں کے قبضہ ہیں آجانے سے اپنے اپنے سلسلہ ہیں فکر مند ہوگئے، اور مسلمانوں کا شہر تھا مسلمانوں کے جینو چی تیاری کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ کو جب اسکی مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے سے فوجی تیاری کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ والم کو جب اسکی اطلاع می تو آپ نے من سب سمجھ کہ ان کے ادادول کونظر انداز ندکری، اور اس دفت جب کہ مسلمانوں کی فوجی جمعیت فوجی تیاری کی حالت میں ہے، ان کا سامنا کرلیا جائے۔ آپ تا تھا کہ کہ سے مثالی جانب واقع ہے، قبیلہ ہوازن نے ایک ترکیب ہی کہ اپنی فوج کے ساتھ ان کی بیویوں اور ان کے مال ومتاع د جا فوروں کو بھی میدان جنگ ہیں ساتھ لائے تا کہ سب کے دل میدان جنگ سے بی دالیہ ورت کے ساتھ ان کی بیویوں اور ان بھگ ہے۔ کہ میں ماتھ لائے تا کہ سب کے دل میدان جنگ سے بی دالیہ ورت کے ماتھ ان کی بیویوں اور ان کی وابستہ رہیں، اپنے اپنے گھروں کی طرف ان کی توجہ نہ د ہے۔

عرب میں بعض قبائل کوایک بڑے اور سرسبز درخت سے جس کا نام'' ذات انواط''تھا خاص عقیدت تھی ، وہ اس میں اپنے ہتھیا رائکا تے تھے ،قربانیاں کرتے تھے اور ایک دن اس کے نیچے قیام کرتے تھے ، اس لشکر میں آپ تھے تھے کے ساتھ کچھا یسے افراد بھی تھے جوابھی ابھی تازہ تازہ جابلی زندگی کوترک کرکے اسمام میں واخل ہوئے تھے، چنا نچہ جب دوران سفر میں بیددخت انہیں نظر آیا تو جاہلیت کی ان قدیم رسموں اور باتوں کو یاد کر کے اور زیارت گا ہوں کو دکھے کر ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور بامان ساختہ کہنے گئے: یا رسول اللہ اللہ جیسا ان لوگوں کا ذات انواط تھا ویسا ہی ایک ہمار سے لئے بھی مرکز عقیدت تجویز فر مادیجئے ،رسول اللہ اللہ تھے نے بیس کرفر مایا اللہ اکسام کے جھے سے ایسی فر مائش کی ہے اس کی تم من کی قوم (یہود) نے موسی علیہ السلام سے کی تھی اور کہا تھے:

آپ ہی رے لئے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے بہت سے معبود ہیں، انہول نے جواب دیا کہتم بڑی جہالت کی ہاتیں کرنے والی قوم ہو۔

﴿ حعل لما إلهاً كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون﴾

[سورهاعراف:۱۳۸]

پھرآ ہے اللہ نے فر مایا: بینک تم اپنی پیش روتو موں کی ایک ایک بات اور طریقه کی پیروی کرو گے(1)۔

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام:۳۴۲/۲\_

اختیار میں ہے، چاہے معاملہ اپنے اختیار ہی کامعلوم ہوتا ہو، ان کا بھروسہ ہر حال میں اپنے غدا پر ہونا چاہئے ، سامان دانظام کواصل نہ مجھنا چاہیئے ۔

آلہذا اللہ تعالی نے تھوڑی دیر کے لئے اپنی مدد ہٹاتی، ادھر کفار نے پہاڑوں کے پیچھے ہوے تیرانداز بٹھادئے تھے، وہ مسلمانوں پراچا تک تیر برسانے گئے، مسلمانوں کواس کا پہلے سے اندازہ نہ تھا، اس اچا تک جملہ سے گھبرا گئے، چنانچہاں دوران ان کو بخت مراحل سے گزرتا پڑا، ڈمنوں کا پیملہ بہت بخت ٹابت ہوا، بھی آغاز جنگ ہی تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لیکن جب مسلمانوں کوجس قدرتا دیب اور تنبیداللہ تعالی کومنظورتھی وہ ہوگی اور کثرت تعداد پرخوش ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کوشکست کی تعنی کا مزہ بھی چکھادیا کہ وہ پروردگار کی مددکواسلی فدر بھر جس نہ کرنے ہے کس قدرز جمت میں پڑے اور سیاس لئے کہ ان کا ایمان مضوط ہواور جب فتح ہوا کر ہے وان کے اندرکوئی اتر اہم اور ہزیمت ہوتو کی قدم کی مابوی پیدا نہ ہواور وہ اوال خدائی کو مددگار مجھیں ، لہذا ہے سبق مل جانے کے فورا بعد اللہ تعالی نے ان کوغلب کی پوزیش میں پہو نچا دیا اور ہا آل خرمسلمانوں کوئی فتح نصیب ہوئی ، سے معرکہ غردہ وختین کہلاتا ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح آبی ہے:۔

خدا نے بہت سے موقعوں پڑتم کو مدددی ہے
اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کواپئی
جماعت کی تعداد پراعتاد ہوگیا تھا، وہ
تمہارے کچھکام نہ آئی، اور زمین باوجودائی
کشادگی کے تم پر تنگ ہوگئی، پھرتم پیٹھ پچھرکر
بھا گئے گئے، پھر خدا نے اپنے تینجبر اور
مومنوں پر اچی طرف سے تسکین نازل فر مائی
اور تمہاری مددکو لشکر جو تمہین نظر نہیں آئے تھے
اور تمہاری مددکو لشکر جو تمہین نظر نہیں آئے تھے
اور کفرکرنے والوں کی یہی سزاہے )۔

سرردروه من براه سهد مواطر كثيرة ولقد نصركم الله في مواطر كثيرة ويوم حنيان إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عدكم شيئاً و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكيته على رسوله و على المؤمنين، و أنزل مروها، و عذب الذين حموداً لم تروها، و عذب الذين كفروا، و ذلك جزاء الكافرين ( سورة التوبة: ٢٥-٢١]

اس جنگ بین کامیابی کے بعدا پی الله کے خات کے فاکف کے قلعہ کامحاصرہ کا فیصلہ کیا جہاں قبیلہ ہوازن کا سردار ما لک بن عوف جس نے حنین بین دیمن کی فوجول کی قیادت کی تھی ، شکست کھا کراپنے ساتھیوں کے ساتھ پناہ گزیں ہوگیا تھا، تا کہ دیمن کے کسی الگے اقدام سے بیخ کے لئے اس کی سرکوبی کی جائے، اس طرح اوطاس کی طرف بھی جہاں ہوازن کا دوسرا گروہ چھپا تھا، ابوعا مرالا شعری کی سرکردگی میں مسلمان مجاہدین کا ایک دستہ روانہ فر ہایا، اس دستہ نے ہوازن کی اس فوجی کوئوی سے جہاد کیا اور شکست دی، البتہ طاکف کا محاصرہ طویل ہوتا چلا گیا، دیر لگنے پر آپ تھی تھی ہوا کہا ، دیر لگنے پر البتہ طاکف کا محاصرہ طویل ہوتا چلا گیا، دیر لگنے پر البتہ طاکف کا محاصرہ طویل ہوتا چلا گیا، دیر لگنے پر البتہ کے ایک کے بعد محاصرہ اٹھالینا مناسب مجھا، اور واپس تشریف لے آپ کے ضروری اقد امات کرنے کے بعد محاصرہ اٹھالینا مناسب مجھا، اور واپس تشریف لے آپ کے گئی ماہ تو قف کے بعد تعبلہ تقیف کے لوگوں نے خود معنو تقیف کے فدمت میں آکر اسلام کی اطاعت قبول کر لی اور اس طرح اس پورے علاقہ میں کوئی خطرہ ہوسکی تھاوہ ختم ہوگیا (۱)۔

#### انصار ہے ایک مجزانہ خطاب

غزوہ حنین میں قبیلہ ہوازن کے لوگوں نے اپنی مضبوطی اور جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے سارے مال ومتاع اور اہل وعیال کے ساتھ شرکت کی تھی، تاکدان کے فوجیوں کواپنے گھر اور اہل وعیال یا دخہ آئیں اور بیکسوہ وکر میدان جنگ میں ہی متوجہ رہیں، اور مال ومتاع کی موجودگی ہے ان کو وہیں جے رہنے کی تقویت حاصل ہو، یہ فائدہ ان کو قوصل نہیں ہوا، البتہ ان کو جب شکست ہوئی تو ان کا وہ مال ومتاع بھی ان کے ہاتھ سے جاتار ہاجو بکثرت تھا اور عام طور پرمویشیوں کی شکل میں ومتاع بھی ان کے ہاتھ سے جاتار ہاجو بکثرت تھا اور عام طور پرمویشیوں کی شکل میں تھا، وہ سب مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوگیا، جس کی غیر معمولی تعداد

<sup>(</sup>۱) غزوه خنین کی تفصیل کے بیے ملاحظ کریں: ''سیرت ابن بشام''ج۲/ ۱۳۳۷–۳۹۹\_''تفسیرطبری''ج٠۱ ''زادالمعاد''۳/۳۵–۳۸۵\_''صحیح بخاری، پاپ قوله تعدلیٰ:اذا مختکم سمرتکم''۔''صحیح مسلم' کتاب الجہاد و السیر، پاپ غزوة حنین''۔

تھی ،اس جنگ کےعلاوہ کسی جنگ میں اتنانہیں حاصل ہوا تھا، مال غنیمت عام طور پر مسلمان شرکاء جنگ میں اوررسول الڈصلی التدعلید وسلم کے اختیاری مدوں میں تقتیم کیا جاتا تھا،حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے قریش کے ان لوگوں میں جواب اسلامی اقتدار میں آ کے تھے اور مسلمانوں میں داخل ہو کیے تھے، اگر جہان میں سے خاصی تعداد نے اوری دل سے اسلام کواختیار کیاتھا، اسلام سے تعلق بر صانے اور اسلام کی تابعداری میں پختگی پیدا کرنے کے لیے حضور علیقی نے ان کی ولداری مناسب مجھی اور ان کو بھر پورطر بقہ ہے مال غنیمت میں حاصل شدہ مولیثی عنایت فرمائے اور پختہ ایمان والےمسلمان جوشریک جنگ رہے تھے،ان کوعام طور یر نہ دینے کے برابر مال عنایت فر مایا ،اس پر انصار کرام کہ جواصل اہل مدینہ تھے، ان میں سے بعض کو میہ خیال ہوا کہ مکہ کے حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے آ ہے مثالیقہ مدینہ آئے تھے اب حالات وہاں کے سیجے ہوجانے برشاید آ ہے ایک میں مدینہ سے مکہ تقل ہوجا کیں ،شایدای لیے آ ہے ایک نے وہاں کے لوگوں کی بروی دلداری کی ، حالا تکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فعل وحی الٰہی کے مطابق ہوتا تھا ، ان کے متعلق شخصی اور ذاتی منفعت کوتر جیج دینے کا خیال سیجے بھی نہیں تھااور مناسب بھی ندتهاء آپ ایسته کو جب اطلاع می تو آپ ایسته نے انصار کوجمع کرایا اوران کے آپ پر شبہ کرنے پر کوئی نا گواری ظاہر ہیں فرمائی، بلکہ بڑی دلداری اور محبت کے اسلوب میں اپنی بات کی وضاحت فرمائی۔

ہیہ واقعہ حضرت ابوسعید خدری کے بیان کردہ الفاظ میں درج ذیل ہے، وہ فرماتے ہیں:

" دو جب رسول التدصلی الله علیه وآله وسلم نے مال غنیمت میں جو بکثرت حاصل ہوا تھا ہو ہے عطیے قریش کے لوگوں کوعطا فرمائے اور بعض دوسرے عرب کے قبائل کے لوگوں کو عطا فرمایا، اور حضرات انصار کا اس بیں کوئی خاص حصہ نہیں قبائل کے لوگوں کو بھی عطا فرمایا، اور حضرات انصار کا اس بیں کوئی خاص حصہ نہیں

رکھانؤ بعض حضرات انصار کے دلوں میں اس سلسلہ میں پچھ شکابیت آئی حتی کہان میں آپس میں تذکرہ بھی ہوا اور بات کہی گئی بعض نے بیرکہا کہ سیجھ میں آرہاہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینے سابق ہم وطنوں میں چلے گئے تو حضرت سعد بن عبادہ (سردارخزرج) جوحضرات انصار کے سربراہوں میں ایک سربراہ تھے وہ حضور صلّی اللہ عليه وآله وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا كها ب الله كر سول عليہ الفعار کان لوگوں نے آپ ایک کے سلسلہ میں اپنے دلوں میں اس بات سے شکایت محسوں ک ہے جوآ پی افتیاری ہے، وہ بیک سے حاصل شدہ مال کی تقتیم میں افتیاری ہے، وہ بیک آب نے مال غنیمت زیادہ سے زیادہ اپنی قوم میں تقسیم کیا، اور بہت عطیے دیئے ، اور دیگر قبائل کوئھی دیتے ،البتہ انصار کا حصہ نہیں رکھا، اور انصار کے اس قبیلہ کو پچھ نہیں ملا، حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اس سلسله ميس خودته بارا خيال كيا ہے؟ انہوں نے كها: اے اللہ كے رسول ميں بھى اپنى قوم كا فرد ہوں ، فر مايا كەتم اپنى قوم كواس ا حاطہ ميں جمع کرو،راوی کہتے ہیں کہ مہاجرین کے پچھالوگ آئے توان کوانہوں نے آنے دیا، پھر مہاجرین میں سے دوسرے لوگ آئے، ان کو لوٹادیا، بہرحال سب جمع ہوگئے، توحضرت سعدآئ اورعرض كياكه انصارك بيافراد قبيله آپيليسة كيليسة كي جمع ہوگئ توان کے یاس رسول الله صلی التدعلیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔

حضور الله علی الله علی الله موقع پر حضرات انصار کوجوخطاب فرمایا اس سے بیہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ آپ الله الله الله الله سے تعلق مضبوط کرنے کے لئے کس محبت اور حکمت سے معاملہ فرماتے ہتے، کہ کسی مسئلہ میں ان کے دلوں میں کسی طرح کی شکایت محسوس ہوتی تو محبت اور دلداری کے تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے ایسا مسلوب کلام اختیار فرماتے جو دلوں کو متاثر اور پوری طرح ہم نوا بنادیتا ، چنانچہ اسلوب کلام اختیار فرماتے جو دلوں کو متاثر اور پوری طرح ہم نوا بنادیتا ، چنانچہ آپ مالیت ہوتنا ہے وہ بیان کی ، پھر فرمایا:

اے حضرات انصار! بیر کیا با تیں ہیں؟ جوآب لوگوں کی نسبت سے مجھ تک پہو نجی ہیں ،اور وہ کیااحساس ہے جوآپ لوگوں نے اپنے دلوں میں محسوس کیا ہے، کیا السانہيں ہے كديس آب لوگوں كے باس آيا، اور حالت يتقى كدآب سب لوگ راسته سے بھٹکے ہوئے تنے ،اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ آپ کوراستہ دکھلایا اور آپ لوگ مالی تفویت کے معاملہ میں دوسرول کے دست تگر تھے اللہ تعالیٰ نے میرے وربعہ آپ لوگول کی بیجتاجی ختم کی اور آپ ایک دوسرے کے دشمن ہے ہوئے تھے،اللہ نے آپ کے دلول میں آپس کی الفت پیدا کی ، بیسن کر حضرات انصار نے کہا کہ واقعی اللہ اوران کے رسول کا بڑا احسان ہے اور وہ برتر ہیں پھر آپ تلفیقے نے فر مایا کہ اے انصار بھائیو! کیاتم مجھے سے اس کے جواب میں کھنہیں کہتے ، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم آ پیلیسے کو کیا جواب دے سکتے ہیں ،احسان وکرم سب اللہ اور رسول ہی كا ہے، آب اللہ فضافہ نے فرمایا: بخداتم اگر چا ہوتو تم یہ کہہ سکتے ہواورتم بد کہو گے تو سج کہوگے اور میں تمہاری تقیدیت بھی کروں گا کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے تھے کہ آپ کو جھٹلا یا جاچکا تھا،اس وقت ہم نے آپ کی تقیدین کی ،لوگوں نے آپ کوچھوڑ دیا تھااس وقت ہم نے آپ کی مدد کی ،اور آپ اپنی جگہ سے نکا لے ہوئے تھے ہم نے آپ کو جگہ دی ، اور آپ دوسروں کے سہارے کے مختاج تھے ، ہم نے آپ کے ساتھ ہمدردی کی ، پھرآپ نے فرمایا: اے انصار بھائیو! کیا تمہارے دلوں میں میرے متعلق شکایت بیدا ہوئی اور بیشکایت ونیا کی پھے تھوڑی می مزیدار چیز کے سلسلہ میں ہوئی کہ جس کو دے کرمیں نے پچھلوگوں کو مانوس کرنے کی کوشش کی ہے، كدوه اسلام لے آئيں ، اور بيں نے تم كوتمہارے اسلام كے سہارے كے سير دكر ديا ، اے انسار بھائیو! کیاتم اس برراضی اورخوش نہیں کہ دیگر لوگ بہاں ہے بکریاں اوراونث لے لے کرلوٹیس اورتم اللہ کے رسول کو لے کرائے گھروں کی طرف لوثو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے تم جو لے کر لوٹو گے بقینا اس سے بہتر ہے جس کو لے کر بدلوگ لوٹیں گے ، میں تو اگر ہجرت کرنے کاعمل ضروری نہ ہوتا تو انصار ہی کے اندر کا خفس ہوتا اور میر اطرز عمل تو بہ ہے کہ لوگ کسی ایک گھاٹی یا وادی میں چلیں اور انصار کسی وسری گھاٹی اور وادی میں چلیں تو میں انصار ہی والی گھاٹی اور وادی میں چلول گا ، انصار تو شعار جیں ( یعنی اس چلیں تو میں انصار ہی والی گھاٹی اور وادی میں چلول گا ، انصار تو شعار جیں ( یعنی اس کی طرح جیں جو ہروت جسم سے لگا رہتا ہے ) ، اور دیگر لوگ او پری کپڑول کی طرح ہیں ( یعنی ایسے کپڑے جن کی ضرورت ہروقت نہیں پڑتی )۔

پھرآپ نے اس دعاء پرخطاب پورا کیا کہا ہے اللہ انصار پردم فر مااور انصار کی اولا دیر دم فر ما، اور انصار کی اولا دی رحم فر ما، راوئی کہتے ہیں کہ بیسننا تھا کہ لوگ رونے گئے، اور انتاروئے کہ داڑھیاں ان کی آنسوؤں سے تر ہوگئیں، اور انہوں نے کہ داڑھیاں ان کی آنسوؤں سے تر ہوگئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل راضی اور خوش ہیں کہ ہمارے حصہ میں اللہ کے رسول آئیں، اس طرح ہم زیادہ فائدے میں ہوں گئے'(ا)۔

غزوہ خنین میں مال غنیمت کی بہتات ہوئی تھی ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو مانوس کرنے کے لیے جو۲۲ سال سے حضور صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم اوران کے اصحاب سے خالفت اور دشمنی میں گزار رہے تھے ، اور مجبور ہوکر اطاعت قبول کر کی تھی ، ان کی اس اطاعت کو ظاہری کے بجائے دل سے کرانے کی ایک تدبیر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہت ممنون کرنے کی تدبیر کی اور حضرات افسار کو وہ مال نہ دے کران کے جذبہ ایمان کو کافی سمجھا ، اور وہ واقعی ایسے ہی جذبہ ایمان کو کافی سمجھا ، اور وہ واقعی ایسے ہی جذبہ ایمان کو کافی سمجھا ، اور وہ واقعی ایسے ہی جذبہ ایمان کو حقیقت نہیں سبحھے تھے کہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ والہ وسلم کی حجت کے مقابلہ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں سبحھے تھے ، کیکن ان کو چونکہ ریشہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی کوئی حقیقت نہیں سبحھے تھے ، کیکن ان کو چونکہ ریشہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام:۳۹۹/۲

اپ قبیلہ اور وطن کے لوگوں سے مانوس و مطبع ہوجانے سے اپنے وطن واپس ہونے کا ادادہ رکھتے ہیں، بیان کے لیے صد مد کی بات تھی اوراس صد مد کی وجہ آپ آبیات کا ان میں آپس میں موٹوں کے ساتھ بہت سلوک کرناان کوایک علامت محسوس ہوا تھا، الہذا ان میں آپس میں تھوڑا چرچا ہوا اور پھرانہی میں سے ایک خص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کی بات فا ہر کردی تا کہ بات صاف ہوجائے، اور ان کا یہ شبہ مجمع تھا بھی نہیں، کیوں کہ اللہ کا رسول ایمان اور رضائے اللی کی ہی بنیاد بہت ہوا ہوا ہور ہوتے تھا بھی نہیں ہوا اور وہ تھے تھا بھی نہیں، کیوں کہ اللہ کا رسول ایمان اور رضائے اللی کی ہی بنیاد برعمل کرتا ہے، اور اس کی رہنمائی وتی سے ہوتی رہتی ہے، اپنی ذاتی مصلحت اور خواہش سے نہیں کرتا، لیکن سے بہت اچھا ہوا کہ بات کی گئی اور آپ آبیات ہو اس کے اس خواہش سے نہیں کردیا، اورا سے الفاظ میں صاف کیا جو پھر جسے دلوں کو بھی پھلاوے اس کہ بنانچ دھرات انصار یہ شکر ڈپ اٹھا ورخوش کے آنسوؤں سے اس کا ظہار کیا۔

ان مہمات سے فارغ ہونے کے بعد آپ آلی ہے نے عمرہ کیا جو مکہ ہیں اپنے داخلہ کے دفت نہ کرسکے تھے، اب اس کا موقع تھا، اس لئے آپ نے اختیار فر مایا، بیہ عمرہ بعد آپ ایک نام سے ذکر کیا جاتا ہے، عمرہ سے فراغت کے بعد آپ آلی کہ مدینہ تشریف لائے، بیماہ ذکی قعد ہے کا داقعہ ہے (۱)۔

تبوک کی مہم ویہ ھ

رجب وہ کوآ پی کو یہ خبر ملی کدرومی فوجیں عرب کی شالی سرحدوں پر جملہ کی تیالی سرحدوں پر جملہ کی تیاری کررہی ہیں ،اور عربوں میں سے ان کے ہم فد ہب عیسائی قبائل مجم ، فرہب عیسائی قبائل مجم جذام ، عاملہ ، غسان وغیرہ ان کے ساتھ ہیں ، رومی بادشاہ ہرفل نے جنگ کی ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے سیاہیوں کی ایک سال کی خوراک کا انتظام بھی

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام، ج:۲/۵۰۰\_

کرلیا ہے،ادر فوج کوسال بھر کی شخواہیں بھی دے دی ہیں اور ان کا ہراول دستہ''بلقاء'' تک آگیا ہے(۱) گویاوہ اس نا کامی کا بدلہ لینا جا ہے تھے جو بمقام موتہ قیصر روم اور اس کی فوج کو ہو کی تھی۔

غرض آب النصح تمیں ہزار فوج کے ساتھ مدینہ سے تبوک کے لئے روانہ ہوئے ہموسم سخت گرم تھااور مدینہ کے تھجوروں کے باغات کے پیمل لانے کا بھی زمانیہ تھا، مدینہ کے باشندوں کاعموماً اسی پراقتصادی سہاراتھااور ان میں علی العموم غربت تھی ،لہذا ان کے لئے سب سے سخت مرحلہ تھا ، کہ اس سب کو چھوڑ کر چلے جا تیں ، کیکن ایمان کی طاقت غالب تھی ،لہذاوہ سب تیار ہو گئے بھکراسلام کے پاس مال کی كى تھى،لہذا جنگ كى ضرورتوں كے لئے چندہ كيا گيا،جس سے جوبن پايااس نے ديا، حضرت عمر کے باس جو پچھ تھا، اس کا آ دھالے آئے اور آ دھا گھر والوں کی ضرورت كے لئے چھوڑ آئے ،حصرت ابو برے حضور واللہ نے دریافت كيا كہ كھر میں كيا چھوڑ كرآئة مو، انہوں نے كيا: ''صرف الله ورسول كا نام'' بہر حال ان سخت حالات ميں مسلمان رومیوں کے مقابلہ کے لئے نگلے،لشکر اسلام میں سواریوں کی بڑی قلت تھی، ۸اشخصوں کے لئے ایک اونٹ مقرر تھا، رسد کے نہ ہونے سے اکثر جگہوں پر ورختوں کے بیتے کھانے پڑے،جس سے ہونٹ سوج گئے تھے، یانی بعض جگہ ملائی تبیں،اونٹوں کوجوسواری کے لئے پہلے ہی ہے کم تھے، ذیح کر کے ان کی امعاء کا یا نی پیا کرتے تھے، راہ میں وہ عبر تناک مقامات تھے جن کا ذکر قر آن مجید میں آیا ہے، یعنی قوم شمود کے مکانات جو پہاڑوں میں تراش کر بنائے گئے تھے، چونکہ اس مقام پر عذاب الهی نازل ہو چکاتھا آپ ایک نے تکم دیا کہ کوئی شخص یہاں تیام نہ کرے، نہ یانی ہے اور نہ کسی کام میں لائے ،الغرض صبرو استقلال سے ساری تکلیفوں کو

<sup>(</sup>١) زاوالمعاو:٣/١١٤٨\_

برداشت کرتے ہوئے تبوک تک پہو پنج گئے۔

تبوك بهو في كرحضور الله في فيس دن تك قيام كيا، الله كے حاكم بوحنه بن روبہ نے جوسر حدی علاقول کے حکام میں سے تھا، حاضر خدمت ہو کرآ پے ایک ہے ۔ صلح کرلی اور جزید دینا منظور کیا (۱) جرباء اورا ذرح کے عیسائی بھی حاضر ہوئے اور جزیه پررضامندی ظاہر کی ،رومیوں پرمسلمانوں کی اس پیش قدمی کابیاثر ہوا کہ انہوں نے اس کا جواب سی جوانی حملہ اور پیش قدمی، فوجی نقل وحرکت اور سر گری سے ہیں دیا، بلکہانہوں نے عرب برحملہ آور ہونے کا ارادہ ہی تزک کردیا اور ایک طرح کی پسیائی اور خاموثی اختیار کرلی اورمسلمانوں کی طاقت کاجتنا انداز ہ انہیں اس وقت ہوا اس سے پہلے بھی نہ ہوا تھا،البتہ دومۃ الجندل کے حاکم اکیدر بن عبدالملک الكندى نصرانی کی طرف ہے جورومی فوجوں کا پشت بناہ تھا،حملہ کی ضروراطلاع ملی،آپ ایسائیے نے اس کی سرکونی کے لئے حضرت خالد بن دلیدرضی انتدعنہ کو پانچے سوسواروں کے ساتھ روانہ فرمایا ،حضرت خالد ؓ نے اس کو گرفنار کر کے آپ اللہ کی خدمت میں بھیجا ، ہ متاللہ نے اس کا خون معاف کر دیا ،اور جزیہ پراس سے مصالحت کر لی اوراس کو آزاد کردیا (۲) اورآپ پوراایک ماه مدینه سے باہر دیکر مدینه واپس تشریف لائے۔

سجانی اوراعتراف قصور کی برکت

تبوک کا بیرواقعہ جو ہا قاعدہ کسی جنگ کے بغیرانجام پایا، متعدد قتم کے حالات اور خصوصیات کا حامل رہا، ایک تو بید کہ بڑے تخت گرمی کے موسم میں پیش آیا، جس میں شہر کے باغات کے اندر کے خوشگوار موسم اور گھروں کے آرام سے نکل کر خشک اور گرم صحراؤں سے گذرنا تھا اور مدینہ منورہ کے باغات کے پھلنے کا وقت بھی یہی تھا، ایک طرف ان کی دیکھ بھال اور سب جھوڑ کر طویل فاصلہ کی مہم پرجانا بڑے ایمان کی بات

<sup>(</sup>۱) زادالمعاد:۳/ ۵۳۷\_ (۲) سيرت اين بشام:۵۴۷-۵۴۷\_

تھی ، وہ لوگ جوا پنے کو ظاہر أمسلمان پیش کرتے تھے اور اپنے کفر کو چھیاتے تھے ، ان کا نفاق الله تعالى نے خاص طور براس وقت تھلے طور برظا ہر فر مادیا كدانہوں نے مختلف بہانے کر کے ساتھ جانے ہے اپنے کو بیالیا، چٹانچے قرآن مجید میں اس موقع سے سلسلہ میں جب آیات نازل ہوئیں تو ان کی تھلی ہوئی ندمت کی گئی ان کے ساتھ ساتھ چند افرادا یے بھی تھے کہ جومنافق تو نہ تھے، کیکن بعض مواقع کی وجہ سے بلاکسی برے ارادہ کے جانے ہے رہ گئے تھے، ان کا امتحان دوسر مصطریقہ سے ہوا، بینی شہر کے اندران کے بائی کاٹ کا تھم دیا گیا اور وہ لوگ بورے جالیس روز اپنے ساتھوں،عزیزوں وغيرة يدربط وتعلق اورعورتول يدمحروم رب اوراس درميان ميس ان كوبتاميا بهي تبيل كيا كه بديا كاك ك تك كے لئے ہے، چنانچہ دہ نفسياتی كرب ميں بھی رہے۔ دراصل حضور علیقی اینے صحابہ کو ان کے ایمان ویقین کومضبوط کرنے کے لئے اس طرح کے امتحانات سے گزارتے ہتھے، ان سے گزرجانے والا اس خالص سونے کی طرح تکھر جاتا ہے جو کہ بھٹی میں سے گزر کرخالص بنتا ہے،اس طرح کا واقعہ حضرت کعب بن ما لک کی ہی زبان سے سنتے:۔

جمع كرديا (اس لئے اس ميں متعدد مسلمان شركت ندكر سكے كيونكداس موقع پر با قاعدہ جمع كرديا (اس لئے اس ميں متعدد مسلمان شركت ندكر سكے كيونكداس موقع پر با قاعدہ جمات كامنصوبہ ندتھا) البتہ ميں رسول التعلق کے ساتھ عقبہ واقع منی ميں بوقت جج شركك ہوا تھا جب كہم نے اسلام برعہد كيا تھا اور ميں عقبہ كى اس شركت پر بدركى شركت كر جرنبيں ديتا، اگر چہ بدرلوگوں ميں زيادہ مشہور ہے۔

آپ علی نے سے اور سامیہ بروا خوش کیا جب تھجور کیک گئے تھے اور سامیہ بروا خوشگوار ہوگیا تھا اور مجھے اس میں بروا مزا آتا تھا، رسول الٹھائی نے نے اور مسلمانوں نے سامان سفر شروع کر دیا، میں ہرروز صبح کواسی ارادہ سے آتا کہ میں بھی آپ تھا تھے کے ساتھ جانے کی تیاری کروں ،لیکن یونہی بلٹ جاتا اور کوئی فیصلہ نہ کریا تا تھا، میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ جلدی کیا ہے، جب بھی ارادہ کروں گا چلا جاؤں گا کیونکہ مجھ میں اس

کی استطاعت ہے، نیکن برابر میرا یہی (لیت لعل) رہا، یہاں تک کے سفر کی جاہمی اورسر كرى يورى موكى اوررسول التعليظ اورمسلمان بالآخر روانه موكئ اوراس وفت تک میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکا منح کوآتا اور پچھانتظام کئے بغیر ملیٹ جاتا ،روزانہ میں کیفیت رہتی، بہاں تک کہ حضور اللہ اور مجاہدین بہت آ گے تک گئے اور میرے لیے جہاد میں شرکت کر سکنے کا وقت نکل گیا، پھر بھی میں نے ارادہ کیا کہ اب بھی چلاجاؤں اور آپ تایشنے کو یالوں ، کاش میں یہی کرتا ، کیکن بیرجمی نہ کیا ، رسول الله علیہ ا کے جانے کے بعد جب میں گھرہے باہر نکاتا تھا تو مجھے رنج ہوتا تھا، کہ اس معاملہ میں میرے نثریک حال وہی لوگ تھے جومنافق تھے یا معذور ، اور مجھے رسول الٹھائیسی نے اثناء سفر میں یا زنہیں فر مایا ، تبوک بہنچ کرآ ہے ملاقے نے لوگوں سے دریا دنت فر مایا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، بن سلمہ کے ایک آدمی نے کہا یا رسول التدعیق ان کواینی (خوشنما) جا در اور جھک جھک کراس کے کناروں کودیکھنے نے اس کی فرصت ہی کہاں دی کہ وہ ہمارے ساتھ آتے ،معاذین جبل نے کہا: بری بات تم نے کہی ،اللہ ک قسم یا رسول اللہ علیہ ان میں سوائے بھلائی کے ہم کچھ نہیں یاتے، پھر آ يَعْلِينَةُ خَامُونَ مِوكَةَ اور آپِ عَلِينَةُ اي حال مِن تَصِي كَهُ ايك سفيد يوش آدمي گر داڑا تا ہوا آر ہا تھا، آ ہے آلینے نے فرمایا ابوختیمہ! تو وہ ابوختیمہ ہی تھے، بیروہی تھے جنہوں نے ایک صاع تھجوروں کا صدقہ کیا ،توان پرمنافقین نے طنز کیا تھا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب مجھے خبر پینچی کہ رسول التعلق ہوک سے

معرت نعب ہے ہیں کہ جب بھے جرچی کہ رسول التعلق ہوں ہیں کہ باتھ اللہ ہوئے اور میں اسے دل ہیں ترکیبیں سونچنے لگا بلٹنے والے ہیں تو مجھے فکر شروع ہوگئی اور میں اپنے دل ہی دل ہیں ترکیبیں سونچنے لگا اور میں اصلاً بیسو جتا تھا کہ میں کل آپ آئے ہی ناراضی ہے کیسے بچوں گا، میں اپنے گھر والوں میں ہرصاحب رائے سے اس بارے میں مدوچا ہتا، جب بی خبر ملی کہ رسول النتھ تھے تشریف ہے آئے تو میرا سب سوچا ہوا ذہن ہے نکل گیااور میں نے سمجھ لیا

کے میں جھوٹی بات بتا کرنجات نہ یا دُل گا،لہٰذامیں نے سچ بولنے کی تھان لی۔ رسول التعليقية من من تشريف لائه ، اور آب تليقة كي عادت شريفه بيقي کہ جب کسی سفر سے میلنتے تھے تو پہلے مسجد میں آتے تھے ،اس میں دور کعتیں پڑھ کر پھر لوگوں کے ماس بیٹھتے تھے جب آپیائی فارغ ہوئے تو پیچےرہ جانے والے آ آ کر آپ ملاق ہے عذر کرنے لگے اور تسمیں کھانے لگے، وہ کچھ اوپر اتی آ دمی تھے آ ي ان كے فا مرى دعوے قبول كئے، ان سے بيعت لى، ان كے ليے بخشش کی دعا کی اوران کے دلی تھیدوں کواللہ کے سپر دکیا، پھر میں آیا، جب میں نے آپ الله كوسلام كياتو آپ الله غصه كانداز مين مسكرائ اور فرمايا آؤ، مين آيااور آپ الله کے سامنے بیٹھ گیا،آپ نے فر مایا کس سبب سے تم شریک نہیں ہوسکے، کیا تمہارے پاس سواری نہتی؟ بیس نے عرض کیا یارسول النّعافی : اللّه کی تتم اگر میں کسی د نیاوالے کے پاس بیٹھا ہوتا تو اس کی ٹاراضگی سے عذر کر کے نکل جاتا اس لیے کہ مجھ میں عمدہ طریقتہ سے بات کرنے کا سلیقہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں كراللدتعالى آپ وقي كو مجھ سے ناراض كردے اور اگر ميں آپ ايك سے سچى بات کہددوں تو آ ہے اللہ تاراض تو ضرور ہول کے لیکن میں اس میں اللہ عز وجل کے انعام کی امیدرکھتا ہوں ، مچی بات ہے کہ میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا ، والقد میں مجھی ا تنا فارغ البال نہیں تھا جتنا کہ اس موقع پر تھا، رسول التعلیق نے فر مایا: انہوں نے توسی بات کہددی، جاؤیہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں کوئی فیصلہ کرے۔ میں اٹھا اور میرے ساتھ ہی بنی سلمہ کے کچھ لوگ بھی اٹھ کر آئے اور کہنے لگے، ہم کومعلوم نبیں کہ اس سے پہلےتم نے کوئی گناہ کیا ہو،تم (اس موقع پر کیسے )عاجز ہو گئے اور کو کی عذر نہ کر سکے ، جیسے دوسرے عذرخوا ہوں نے عذر پیش کئے ، اگرتم بھی کوئی عذر کرویے تو رسول الله الله کا تمہارے لیے بخش چاہنا تمہارے گناہ کی معانی کے لیے کافی ہوجاتا، اس طرح وہ برابر طامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں فی ارادہ کیا کہ رسول الله علیہ کی طرف پلٹ جاؤں اور جھوٹ بول دوں، پھر میں فی ان سے کہا: کیا میری طرح کوئی اور بھی ہے، بولے ہاں دوآ ومی ہیں، انہوں نے بھی وہی کہا جوتم نے کہا: کیا میری طرح کوئی اور بھی ہے، بولے ہاں دوآ ومی ہیں، انہوں نے بھی وہی کہا جوتم سے کہا گیا، میں نے کہادہ کوئی ہیں؟ بولے ایک تو مرارة بن رہیدہ ہیں اور دوسرے بلال بن امید ہیں اور جب میں بیں؟ بولے ایک تو مرارة بن رہیدہ ہیں اور دوسرے بلال بن امید ہیں اور جب میں جو بدر میں شریک تھے، وہ دونوں میرے لیے ایچھانمونہ تھے۔

اب رسول النوائية في المحتمد من المارخ بدلا كويا بهي جنول سے كوئى بات نہ كر بالا كويا بهي جنول سے كوئى بات نہ كر بال كا كہ ميرا دل الله بولى الله بي بيان تك كه ميرا دل تنگ بوگيا اور زمين وہ زمين بى معلوم نہيں بوتى تنی جس كو ميں بيچانا تھا، اس حالت ميں بم پر بياس الني گررگئيں، مير بودونوں ساتھی توا پے گھرول ميں تھك كر بيئے گئے اور روتے رہے، ليكن ميں جوان آ دى تھا، لكل تھا، نماز ميں شريك بوتا تھا، فيارادول ميں بھرتا تھا، ليكن بم سے كوئى بات نہ كرتا تھا، ميں مجد ميں آتا تھا، نماز كے بعدرسول النيون جب بي بي بحك ميں شريف ركھتے ميں سلام كرتا اور ان كوديكھكرول ميں كہتا كيا آپ الله كي جب بي بي محمد ميں آتا تھا، جب نماز پر حتا اور جب نظر سے آپ الله كو د كھتا، جب نماز كي طرف متوجہ بوتا تو آپ آلي جم ميں تو جو بوتا تو آپ آلي جم ميں آپ آلي تھا، جب نماز كي طرف متوجہ بوتا تو آپ آلي تھا، جم كرت ميں آپ آلي تھا، جب نماز كي الله عمد ميں آپ آلي تھا، جب نماز كي الله عمد ميں آپ آلي تھا، جب نماز كي الله جم ميں سے درخی كرتے۔

مسلمانوں کی بے رخی کو مدت ہوگئی تھی ،ایک دن میں ابوقیا دی گی طرف گیاوہ

میرے پچا زاد بھائی ہوتے تے اور جھے بہت مجبوب تے، میں ان کے باغ کی دیوار بھائد کراندر پہنچا اوران کوسلام کیا، واللہ انہوں نے میر سے سلام کا جواب تک نہ دیا، میں نے کہا: اے ابوقا دہ امیں تم سے اللہ کا واسطہ وے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانے ہوکہ جھے اللہ اوراس کے رسول آلیا تھے سے مجبت ہے، وہ خاموش رہے، میں نے وہ باروقتم دی مگر وہ خاموش رہے، پھر میں نے ان کوشم دی ، انہوں نے کہا اللہ اوراس کے رسول آلیا تھوں سے آنو بہنے لگے اور میں جلالہ اوراس کے رسول آلیا تھوں سے آنو بہنے لگے اور میں چلاآیا۔

میں مدینہ کے بازار میں پھرر ہاتھا کہ ایک قبطی شام کے نبطیوں میں سے تجارت کا غلہ لے کرآیا ، کہتا تھا کہ کوئی شخص جھے کعب بن مالک کا پیتہ دے سکتا ہے؟ لوگ میری طرف اشاره کرنے لگے، وہ میرے پاس آیا اور عنسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا، میں نے اس کو بیڑھا، اس میں لکھا تھا'' مجھے خبر ملی ہے کہتمہارے آ قاتم سے ناراض ہیں،تم ذلت وناقدری کی جگہرہے پر مجبور نہیں ہو،تم ہمارے یاس آؤ، ہم تمہاری عنمخواری کریں گئے'، جب میں اس کو بڑھ چکا تو میرے رتج کی کوئی حد نہ رہی، میں نے کہار اور بڑی مصیبت ہے اور میں نے اس خط کو تنور میں جھونک دیا۔ اسى حالت برجاليس راتنس گزري، وي عرصه يين آئي تقي، نا گاه رسول التعليق كاليك قاصد ميرے ياس آيا اور كہا: رسول التعليق تم كوتكم ديتے ہيں كه اين ہوی سے الگ ہوجاؤ ، اوران کے قریب نہ جاؤ ، اس طرح میرے دونوں ساتھیوں کو تحکم پہنچا، میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہتم اپنے میکہ چلی جاؤ اورو ہیں رہو جب تک کہ الله تعالی اس معاملہ کا فیصلہ نہ کرے، ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ علیہ ہے یاس آ ئیں اور کہا: یارسول اللہ ابن امیہ بوڑھے ہیں اور کوئی خادم نہیں ، کیا آ ہے اللہ تا ایسند

کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں ، آپ آیٹ فر مایا جہیں ، کیکن وہ تم سے قریب نہ ہوں ، انہوں نے کہا: خدا کی شم ان میں کوئی حس وحر کت نہیں ، جب سے سے قصہ ہوا ہے وہ برابرروتے ہی رہتے ہیں ۔

مجھے میرے گھروالوں نے کہاتم بھی رسول التوقیقی ہے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت طلب کروجیے ہلال بن امید کی بیوی نے اپنی شوہر کی خدمت کی اجازت بلاپ نے میں اجازت بلاپ کر میں اجازت نہ مانگوں گا، میں نہیں جانتا کہ آپ ایسی اجازت نہ مانگوں گا، میں نہیں جانتا کہ آپ ایسی کیا جواب دیں گے، اس لیے کہ میں جوان آ دمی ہوں۔

اس حالت پر ہم نے مزید دس راتیں گزاریں، وہ پوری بجاس راتیں ہوگئیں، میں نے بچاسویں رات کی صبح کواپنے گھر کی حصت پر نماز پڑھی، میں اس حالت میں بینے تھی جس کا نقشہ اللہ نے کھینچاہے، مجھ پر میرا دل تنگ ہو گیاتھا اور زمین وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہوگئی کہ میں نے کوہ سلع سے ایک پکارسی ، کوئی بلند آواز سے کہ در ہاتھا '' اے کعب بن ما لکتم کو بشارت ہو' یہ سنتے ہی میں سجدہ میں گرااور میں نے جھ لیا کہ مسرت کی گھڑی آگئی۔

صبح کی نماز پڑھ کررسول الٹھائیے نے اللہ عزوجل کی طرف سے ہماری تو بہ
کی قبولیت کا اعلان کیا، لوگ ہم کو بشارت دینے گے اور پچھ لوگ میرے دونوں
ساتھیوں کی طرف بشارت دینے کے لیے چلے گئے، ایک گھوڑ سوار دوڑتا ہوا آیا
اور قبیلۂ اسلم کا ایک آدمی پیدل آیا اور پہاڑ پر چڑھا، اس کی آواز گھوڑے سے بھی
زیادہ تیزشی، جب وہ میرے پاس آیا اور بھھ کو بشارت سنانے لگا تو (خوش میں) میں
نے اپنے دونوں کپڑے اتار کراس کو پہنا دیئے، والقد میں اس وقت ان بی دو کپڑول
کا مالک تھا، پھر میں نے دو کپڑے مستعار لئے اوران کو پہن کررسول التھائے کے

یاس جانے کے ارادہ سے چلا ، لوگ مجھ سے جوق درجوق ملتے تھے اور توب کی مبار کہاد د ہے تھے اور کہتے تھے تو بدکی قبولیت مبارک ہو، یہاں تک کہ میں مسجد میں آیا، رسول الله عليلة بينے تھے اور لوگ آ ہے اللہ اللہ جھے کو دجمع تھے، طلحہ بن عبید اللہ مجھے کو دیکھے کر کھڑے ہو گئے اور بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور میار کباد دی ، واللہ مہاجرین میں ان کے سواکوئی نہیں کھڑا ہوا، میں طلحۃ کا بیاحسان نہیں بھول سکتا، جب میں نے رسول التُعلَيْفَةُ كُوسِلام كياتُو آپ مثالِنهُ نے فرمایا (اورآپ علیفہ کاچبرہ مبارک خوش ہے دمک ر ہاتھا)''زندگی کا مبارک ترین دن تم کومبارک ہو''میں نے کہا یہ آ ہے تھا ہے کی طرف سے ہے یااللہ تعالیٰ کی طرف سے ،فر مایا جہیں ، بلکہ بیاللہ عز وجل کی طرف ہے ہے۔ جب آپ الله خوش ہوتے تھے تو آپ الله کا چبرہ مبارک ایسا چمکتا تھا گویا چاند کا ایک کلزاہے، ہم اس کیفیت کو پہنچانتے تھے، میں جب آ پیلا کے یاس بیٹھا تو میں نے کہا: یا رسول اللہ میں اس خوشی میں اپنا مال صدقہ کے طور براللہ اور اس کے رسول مالاند کے لیے جھوڑتا ہوں، آپ ملائق نے فرمایا کچھ مال اپنے لیے روک لوتو تمہارے ملائق کے روک لوتو تمہارے لیے بہتر ہے، میں نے کہا خیبر کا حصہ میں نے اپنے لیے رکھ جھوڑا ہے اور میں نے کہا یا رسول التقليقية ، الله تعالى نے مجھ کوسجائی کے سبب نجات دی ہے ، اب میری توبہ کا یہ نتیجہ ہونا جا ہے کہ جب تک زندہ رہوں سے ہی بولوں اور الله کی متم جب سے میں نے رسول التعلیق ہے ہے بچے کہد دیا ،آج کے دن تک جھوٹ بولنے کا مجھی ارادہ نہیں کیا اور میرے علم میں سے بولنے میں کسی براللہ تعالی نے ایسافضل نہیں کیا جیسا مجھ برفر مایا ہے اور میں اميدكرتا مول كهجب تك ين زنده رمول كاالله تعالى ميرى حفاظت كرك كا

> سُ**ور ەتۋ بېه كانزول** جوآيت جم لوگوں <u>ئے م</u>تعلق نازل ہوئى تقى وەرپى<u>قى</u> :

﴿ لَقَد تَــابِ اللُّـهِ عَـلَــى النبِـى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعدما كاد يزيغ قبلوب فرييق منهم ثم تاب عليهم انمه بهم رؤوف رحيم، وعملمي الثلثة الذين حلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا منحاً من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، يا يهاالذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)

''الله تعالی نے توبہ کی نعمت اتاری نبی ہر اورمها جرين اورانعمار براوران لوكول يرجنهول نے تھی کے وقت میں آپ کی بیروی کی ، قریب تھا كدان ميں ہے ايك جماعت كے ول ثابت قدم ندره جائيس، پعروه ان پرمبريان جوا، بيتک وومبريان يبدحم والا ماوران تين فخصول يرجن كا معامله مؤثر كرديا كميا تها ، يهال تك كدزيين ہاوجودوسعت کےان برننگ ہوگئی تھی اوران بر ان كانفس تنك بردكيا تعااور انهول في جان ليا ئېيں يناه مرالله کې طرف، پھرووان کی طرف متوجه بواتا كه دوتوبه كري، بينك الله توبه قبول كرفي والارحمت والأبءاء ايمان والواالله ے ڈرتے رہواور پچول کے ماتھ رہو"۔

(سور کا توبه ، آیات/ کداا-۱۱۹)

والله اسلام کے بعدسب سے بڑا انعام الله تعالی نے مجھ پرید کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے روبر وجھے سے سچی بات کہلا دی ،اگر میں جھوٹ بولٹا تو میرا بھی وہی حشر ہوتا جوجھوٹ بولنے والوں کا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کے حق میں بہت ہی

سخت وعيد فرمائي ہے:

"عقريب وه لوگتم سے الله كاتميں كھائيں وسيحلفون بمالله لكم إذانقلبتم مے جب ان کی طرف پاٹو سے تا کہ ان کو إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم درگزر کرو، پس تم ان سے اعراض کرو، بیشک وہ إنهم رجسس ومناؤهم جهنم جزاء نا یاک بیں، ان کا ٹھکا نا دوز خ ہے، اس کا بدلہ بمماكاتوا يكسبون، يحلفون لكم جوانہوں نے کمایا جشمیں کھائیں گے تبہارے لتبرضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان سائے تاکہ تم راضی ہو، اگرتم رامنی بھی ہوئے الله لا يرضى عن القوم الفسقين، لوالسفاس لوكول بدراني بين موما". (سورة توبية آيت/٩٧-٩٢)

حفرت كعب كتي بي كه بيجهي كرديء جانے كامطلب بدي كه جمارامعامله م کھے دنوں کے لیے اٹھار کھا گیا تھا، ان لوگوں کی نسبت جن کے ظاہری حال پررسول بخشش جابى اور جمارے كام كوموخر كرديا، تا آكدالله تعالى اس ميں فيصله كرے" (1)\_ حضرت کعب کے واقعہ میں حضور علیہ نے جو معاملہ اختیار فر مایاوہ اس معاملہ سے بالکل مختلف تھا جوآ ہے ملاقعہ نے منافقین کے ساتھ کیا، آ ہے ملاقعہ جانتے تھے کہ وہ لوگ دل ہے آپ کے ساتھ نہیں ہیں، لہذا ان کے ساتھ تنبیہ اور سزا کا معاملہ کرنا ہے فائدہ ہے، ان کوتو اپنے اتمال کی سزا آخرت میں ملے گی ، ونیا میں سزا دینے سے ان کی اصلاح نہیں ہوگی،لیکن حضرت کعب بن مالک اور ان کے دیگر ساتھیوں کے ایمان پر آپ کواعتما دتھا ،ان کی کوتا ہی کسی حد تک لا پر واہی اور غفلت کا انداز رکھتی تھی،لہذا ان کی اس کمزوری کی اصلاح کے لئے ذراسخت رویہ اختیار کرنا مناسب تھا،لہذا بچاس دن تک ان کونفساتی تکلیف سے گذارا اور یہ وحی البی کے مطابق کیا،آپ کے اس عمل سے یہ بات بھی عمیاں ہوجاتی ہے۔

### غزوہ تبوک کےاثرات

غزوہ تبوک کا بڑا فائدہ بیہوا کہ رومی سلطنت جس کا اقبال ہام عروج پرتھا اور عربوں پران کا بڑا رعب اور خوف تھا، مسلمانوں کے ایمان ویقین اور ان کے عزم و جراکت اور حوصلہ وشجاعت کے سامنے شکتہ دل اور مختاط ہوگئی، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:۔

"جزيرة العرب ك ان قبائل نيز ان فاتح اور باافتدار قبائل (جوروى

<sup>(</sup>۱) سمح البخاري كتاب المغازي باب غزوه تبوك، سمح مسلم بهيرت ابن بشام: ۲/۵۳۵-۵۳۷، زاد المعاد:۵۲/۳-۵۵۷ جمدارد وازسيده لهة التنسيم صاحبه مرحومه بمشيره مولاناسيد ابوالحن على ندوي .

شہنشاہ سے متعلق اور اس کے ماتحت تھے ) کے دلوں پر مسلمانوں کارعب و داب قائم ہوگیا اور اس کے ذریعہ ان کو بیموقع ملا کہ وہ دین اسلام کے مسئلے پر سنجیدگ سے خور کریں ، اور یہ محسوں کریں کہ وہ کوئی پانی کا بلبلہ نہیں ہے جو تھوڑی دیر کے لئے سطح آب پر انجرتا ہے ، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہوجا تا ہے۔

مخضریہ کہ بیغزوہ سیرت نبوی اور دعوت اسلامی کی تاریخ میں خصوصی اہمیت کا حائل رہاہے، اور اس سے ان مقاصد کی تحکیل ہوئی جومسلمانوں اور عربوں کے حق میں بہت دور رس ہے۔ اور جن کا تاریخ اسلام کے نشلسل اور آئندہ پیش آنے والے واقعات برگہرایژا''۔(۱)

حضور می اور سے جومقا بلے کرنے پڑے کرمسلمانوں کے شخط کے لئے جو تدبیریں اور و شمنوں سے جومقا بلے کرنے پڑے جن کا آغاز سم ہے ہیں معرکہ بدر سے ہوا، وہ 9 ھیں تبوک کے واقعہ پرختم ہو ہے، اس طرح آپ اللہ نے نبوت کی پوری ۲۳ سالہ مدت میں صرف آٹھ سال کی مدت وشمنوں سے جنگ کرنے کے معاملات میں گذاری، شروع کے ۱۳ سال کی مدت صرف صبر و برداشت میں گذاری، اور صرف پیغام جق یہو نیچا نے اور اس حق کی پیشکش کرنے پراکتفا کی، پھر جب با قاعدہ مقابلہ کی ضرورت سما منے آئی تو اس کی فرمہ داری انجام دی، جوصرف ۸سال کی مدت تک کی ضرورت سما منے آئی تو اس کی فرمہ داری انجام دی، جوصرف ۸سال کی مدت تک رہی اور کامیا بی ملی اور کمل سر بلندی پرختم ہوئی۔

غز وات کا سلسلہ اِس پرختم ہوا اور مسلمانوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق اجتماعی زندگی کا نظام عمل قائم کرنے میں دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے جور کاوٹ ہوتی تھی ختم ہوئی۔

مسجدضرار

منافقین بمیشال فکریس دیجے تھے کہ مسلمانوں میں کی طرح پھوٹ ڈال دو ایک مدت سے وہ اس خیال میں سے کہ مجد قبا کے تو ٹر پروہیں ایک ادر مجد اس حیالہ سے بنائیں کہ جو لوگ فعف یا کی اور وجہ سے مجد نبوی میں نہ پہو پچ سکیں ، یہاں آگر نمازاوا کرلیا کریں ، ابوعام جو افسار میں سے عیمائی ہوگیا تھا ، اس نے منافقین سے کہا کہ تم سامان کرد ، میں قیمر کے پاس جاکر وہاں سے فوجیں لاتا ہوں کہ اس ملک کو اسلام سے پاک کردوں ، حضو قاب جب جوک تشریف لے جانے گے تو منافقین نے حضو قاب کی کہ مجد تیار ول اور معذوروں کے لئے ایک مجد تیار کی ہے ، خدمت میں آگر عرض کی کہ ہم نے بیاروں اور معذوروں کے لئے ایک مجد تیار کی ہے ، خدمت میں آگر عرض کی کہ ہم نے بیاروں اور معذوروں کے لئے ایک مجد تیار کی ہے ، آپ چل کر اس میں ایک وفد نماز پڑھا ویں ، تو مقبول ہوجائے ، حضو قبیل ہے نے فرمایا :
اس وقت میں ہم پر جار ہا ہوں ، جب تبوک سے واپس پھر نے قوا الک بن معن بن عدی کو اس وقت میں ہی تیتن اتری ہیں :

اوروولوگ جنہوں نے ایک میجد ضراراور پھوٹ ڈالنے اور کفر کی غرض سے تیار کی اور اس غرض سے کہ جولوگ پہلے سے خدا اور رسول سے
لاتے ہیں ان کوایک کمین گاہ ہاتھ آئے ، اور وہ سے ایسا کیا اور خدا گوائل دیتا ہے کہ بہ جھوٹ سے ایسا کیا اور خدا گوائل دیتا ہے کہ بہ جھوٹ کہتے ہیں ، حمد تو بھی اس مسجد ہیں جاکر نہ کھڑا ہو، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے بر ہیز گاری پر دھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ شخق گاری پر دھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ شخق ہیں جن کوصفائی مجوب ہے، اور خدا صفائی پہند ہیں جن کوصفائی مجوب ہے، اور خدا صفائی پہند ہیں جن کوصفائی مجوب ہے، اور خدا صفائی پہند مرو له و ليحد الموارق المسحداً ضراراً و كفراً و تفريقاً بين المؤمنين و كفراً و تفريقاً بين المؤمنين و إرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً لمسحد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين الله يحب المطهرين

[ الوزونو بدائلة]

### زكوة كى فرضيت

ای سال ( عیم میں ) زکوۃ کا تھم نازل ہوا، زکوۃ کا مطلب یہ تھا کہ خوشحال شخص جب اسکی خوش حالی ایک خاص حد تک پہونچ جائے تو وہ اپنے مال میں سے ایک حصد نکال کرغر بیوں کی مدد کر ہے اور اس کو دیگر فرائض کی طرح ایک فرض قرار دیا گیا اور اسلام کے پانچے ارکان میں سے چوتھا دکن قرار پایا، پہلا رکن عقیدہ تو حید، عوتھا رکن فراد پایا، پہلا رکن عقیدہ تو حید، دوسرارکن نماز، تیسرارکن رمضان کے دوزے، چوتھا رکن زکوۃ اور پانچوال رکن جج کی استطاعت ہوتو عمر بھر میں ایک مرتبہ جج کرنا۔

زکوۃ کی فرضیت کے لئے خوش حالی کی ایک حدمقرر کی گئی، اس حد تک خوشحالی نہ ہونے پرزکوۃ فرض نہیں ہوتی اور اس قدرخوش حالی ہوتو غریبوں سے لئے اسپنال بڑھے ہوئے ، ل سے ڈھائی فیصدی کے قریب رقم نکالنااورغریبوں میں بانٹنا ضروری اور فرض ہوجا تا ہے، اس طرح اسلام غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرنے کی خصوصیت رکھنے والا فد ہب قرار پاتا ہے، اس میں دیگرانسانوں کواپنا بھائی سجھتے ہوئے ہمدردی کرنے کی خصوصیت سے علاوہ یہ خصوصیت بھی ہے کہ اپنے پروردگاری عطاء کردہ نعتوں پراسکاشکر کیا جائے اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی جائے اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی جائے اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی جائے اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی جائے اور اس کی اور اس کی عادی سے ہمدردی کی جائے اور اس کی اور اس کی اور اس کی عبادت قرار دیا گیا۔

اصلاح ودعوت کے کام میں سخت حالات کا اختیام

حضور میں ہے۔ خصور میں ہے۔ کا بیا ۱۷ وال سال تھا، آپ میں ہے۔ نے عمر کی ۲۰۹ سالہ مدت میں جونبوت ملنے سے قبل کی تھی الیں ستھری اور ب داغ اور اعلی صفات کی زندگ مدت میں جونبوت ملنے سے قبل کی تھی الیں ستھری اور ب داغ اور اعلی صفات کی زندگ گزاری کہ آپ کے اعز ہ اور اہل وطن بوری طرح مداح اور پیند کرنے والے تھے، پھر نبوت ملی تو آپ میں اوگوں کی اصلاح کا کام شروع کیا، اس میں لوگوں کی پھر نبوت ملی تو آپ میں لوگوں کی

خالفت سے سابقد برا اور بری تکلیفیں اٹھانی پڑیں ،اس میں آپ تاقیقہ کے ۲۳ سال گزرے،ان میں ۱۴ اسال صبرو برداشت کے ساتھ دین کی تبلیغ اور دعوت میں گذرے، اور اس دوران جوجو تکلیفیں دی گئیں ان کو برداشت کیااور جواب نہیں دیااورصبر کرتے رہےاور جب قتل کردئے جانے کی سازش ہوئی تو وطن چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے اور جب وہاں رشمن کے حملہ کا خطرہ ہوا، تو حملہ کا جواب دینے کی اجازت ملی اور وشمن کی طرف سے کارروائی مزید خطرناک ہوئی تو کھل کر جنگ کرنے کی اجازت ملی اور مدینہ منتقل ہونے کے بعد دس سالہ مدت میں سے آخری ۸سال میں ہے صرف ہسال کی مدت ایس گزری کمسلح طریقہ سے مقابلہ کرنے پر مجبور ہونا پڑا،اس میں بھی دوسال معاہد ہُ امن اور کے گزرے،اس اعتبار ے صرف ۲ سال دشمنوں ہے مقابلہ میں گزرے ،اوران مقابلوں میں مسلمانوں کو عموماً كامياني ملتي رہي اور آپ كي دعوت حق كا كام برهتا اور كامياب ہوتا رہاحتى كم آپ کو بوری طرح غلبہ حاصل ہوگیا اور مخالفوں کی طاقت ٹوٹ گئی ،جنگوں کے جیم برسوں میں آپ کا جوروبیر ہاوہ آپ کی امن پسندی اور رحمد لی کی اعلی مثال ہے، اس بوری مدت میں انسانی جان کے نقصان کے لحاظ سے جونقشہ سامنے آتا ہے وہ امن کے مغربی دعویداروں کے لئے یقیناً ایک عجیب وغریب انکشاف بن سکتا ہے۔ وہ بیہے کہ محدرسول الله صلى الله علیه وسلم كى رہنمائى ميس دشمنوں سے مقابله کرنے کی ۸۲ کوششوں میں (جن میں ۲۸ میں آپ نے خود قیادت کی) صرف ۲۵۹ مسلمان اور ۹ ۵ مع مخالفین کام آئے ،ان تمام مقابلوں میں صرف اامسلمان قید ہوئے البنة مخالفین کے ۲۵۴۲ افراد قیدی بنائے سیجی جو فقر ہے یا نبور پر سے انتہا آراوں كروسية مختيجة اورائن من سندجو بوكسي شرط كرجه وموايد كالنابي تعواد عرا الله عنه النبي سيك سازته وكن المنظل كالمروائي تهيمن كي من يرهيول كي تناوره بهجي

فریقین کوملا کر ۲۰۰۰ کے قریب ہوئی (۱) شدت پہندوشمن قیدیوں کے ساتھ بھی آ<u>پ</u> ک طرف ہے بہت نرم معاملہ کیا گیااور بیاسلام کی خصوصیت ہے کہاس میں جنگ کی كارروائى محض اپناافتدار قائم كرنے كے لئے نہيں، بلكه حق وصداقت كى زندگى قائم كرنے كے لئے ہوتى ہے، اس ميں وشمن اگرخودحق كو نا فذكرنا قبول كرلے تو پھر مسلمان اس سے مزاحمت نہیں کرتے ،اوراس کواس کام کاموقع ویکرا لگ ہوجاتے میں اور صرف اس ہے ایک فدید لیتے ہیں ، بصورت دیگر اگر دشمن حق کو قبول نہ کرے اوراصلاح وثق کونا فذکرنے کورو کے تواس کے لئے مسلمانوں کو جبراور ضروت پڑے توجنگ کی حکمت عملی اختیار کرنا ہوتی ہے بقر آن مجید میں آتا ہے:

> ﴿ اللَّذِينَ إِنْ مَكْنَاهُمْ فِي الْأَرْضَ أقاموالصلوة وآتوا الزكواة، و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر، و لله عاقبة الأمور ﴾ [سوره في ١٦٠]

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے یا وَل جمادیں (لیعنی اقتدار عطاء کریں) تو پیہ (اینے رب کی عبادت بعنی) نمازیں قائم کرینگے،اور(اورغریوں کی مالی مددمیں)زکوۃ دینگے اور اچھے کامول کا تھم کرینگے اور برے کاموں سے منع کرینگے، تمام کاموں کا انجام الله تعالی کے اختیار میں ہے۔

اور جنگ کی اجازت اور حکم دینے کے سلسلہ میں اس طرح فر مایا گیاہے: ان سے لڑوحی کہ فتنہ یعنی دین حق برعمل کرنے غیں جو رکاوٹ ڈال جاری ہے وہ دور موجائے ، اوردین کا وہ طریقہ جواللد تعالی کا ہے قائم ہوجائے ،اگر میر کاوٹ ڈالنے سے رک جائیں (توتم بھی رک جاؤ) اقدام کے کئے آگے بڑھٹا تو صرف ظالموں ہی کے خلاف كياجائ گار

﴿وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة، و يكسود الـديـن لـله، فإن التهوا فلا عدوان إلا على الظالمين﴾

[سوره بقره: ۱۹۳]

آخری نبی محمد رسول الشمسلی الله علیه وآله وسلم نے جامع کمالات شریعت اور جامع معالات شریعت اور جامع معالت انسانی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیغام البی پہو نچایا اور رہنمائی کی اور جب آپ کوطافت کے استعال پر مجبور کردیا گیا تو اس پر مجمع کمل کیا، جس کی منر ورت اور ابہت خوداللہ تعالی نے اینے کلام بیس اس طرح بیان کی:

اور اگر خدا لوگوں کو ایک فریق کو اس کے
بالمقابل دوسرے فریق سے رفع نہ کرتا تو
دیگرلوگوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی
مجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا
ہودیان ہوچکی ہوتیں[سورہ جج: ۴۹]

ولولادفع الله الناس بعضهم بسعض لهدمت صوامع وبيع وصلوّات ومساحد يذكر فيها اسم الله كثيراً

اورآپ نے اپنے بعد والوں پر بھی اس کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ انسانون کو خیر کے کاموں اور خیر خواہانہ انسانی زندگی کی طرف لانے کا کام برابر جاری رکھیں اور اس کو وہ بی کام بتایا جس کے لئے انبیاء مبعوث کئے جاتے رہے ہیں اور دین کا وہ نقشہ پیش کیا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے صرف باعث نجات ہی نہیں بلکہ ان کی سہولت کے لئاظ ہے لائق عمل بھی ہے، اور اس کی ہدایت آپ کوآخری اور جامع ومانع نبی کے ذریعہ دی۔

مسلمانوںاورغیرمسلموں کی جنگوں کے درمیان موازنہ

مسلمانوں کی جنگوں کومسلمانوں کا ضالمانہ کمل کہنے والوں کے سامنے ہیہ حقیقت واضح کرنے کی ہے کہ تمام جنگوں میں جوانسانی روا داری اور حسن اخلاق کا معاملہ رہااس کا دو سرے فدھبوں اور تندنوں کے درمیان ہونے والی جنگوں میں چیش معاملہ رہااس کا دو سرے فدھبوں اور تندنوں کے درمیان ہونے والی جنگوں میں چیش آنے والے حالات سے موازند کیا جائے تو جیرت ناک نمونہ سامنے آتا ہے، اسلام

کے علاوہ کوئی بھی فدہب، کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ، سوسائٹی اور امن کے لئے
کوشال کوئی اوارہ آج تک اس طرح کا امن پہندی اور حق طلبی کا انقلاب ہرپانہیں
کرسکا، اور بیدانقلاب بھی ایسا انسانی انقلاب تھا کہ اس کے نتیجہ میں حضورہ اللہ نے
ایسے نظام کی بنیا در کھ دی جس کی برکات صدیاں گزرجائے کے بعد بھی انسانی سینوں
میں محسوس کی جاسکتی ہیں۔

جنگ بدر کے الے قید بول میں ہے ہے کو صنوطانے نے جمہ مانہ کیرا زاد کردیا،
ان قید بول کومہمانوں کی طرح رکھا گیا، بہت سے قید بول کا اعتراف موجود ہے کہ
مسلمان اپنے بچوں سے بڑھ کران کے آرام وراحت کا اہتمام کرتے تھے۔
مسلمان اپنے بچوں سے بڑھ کران کے آرام وراحت کا اہتمام کرتے تھے۔
جنگ بدر کے بعد غزوہ بنی المصطلق میں سوسے زائد مردو عورت قید ہوئے،
وہ سب بلاکی معاوضہ کے آزاد کردئے گئے۔

حدید بیرے میدان میں • ۸ حمله آورگرفتار ہوئے ، ان کوآپ آلی ہے بلاکسی شرط و بلاکسی جریانہ کے آزاد کر دیا۔

جنگ خنین میں چھ ہزارزن ومرد بلاکسی شرط د بلاکسی معاوضہ کے آپ ایسے نے آ آزاد فرمادیا ، بعض اسیروں کی آزادی کا معاوضہ حضور علیت نے اپنی طرف سے اسیر کنندگان کوادا کیا تھا،اور پھرا کثر قید یوں کو خلعت وانعام دیکرر خصت کیا۔

حضور علی کا قاعدہ تھا کہ عورت، کڑ کے، اور بوڑھوں کو تل کرنے سے منع فرماتے تھے، جب سریہ جیجے تو ان لوگوں کوتا کید کردیتے کہ منکرین خدا کوتل کرنا ہو، تو مثلہ نہ کرو، یعنی ان کے جسم کے اعضاء کونہ بگاڑو، کفارے جب بچھ معاہدہ کروتو بد عہدی نہ کرو، عورت ، بے اور بوڑھوں کوتل نہ کرو۔

جس بستی یا قبیلہ سے اذان کی آواز سی جائے یا اسلام کی کوئی علامت معلوم ہو، وہاں حملہ کرنے کی اجازت نہتی ،اور جوشخص کلمہ پڑھ لیتا گواس نے تلوار کے خوف ہی ہے پڑھا ہواس کو آگر نے سے منع فرماتے تھے ، صحابہ کہتے تھے کہ یارسول اللہ اس نے موت کے ڈرے کلمہ پڑھا تھا، آپ آلیک فرماتے کہ کیا تم نے اس کا دل چرکر دکھے لیا تھا؟ حضرت اسامہ بن زید اور محلم بن جثامہ پر حضور علی اس بنا پر ناراض ہوئے ، اور آپ آلیک نے اسامہ بن زید سے دعدہ لیا کہ میرے سامنے یا میرے بعد مجمی کسی ایسے دشمن محق کو آپ نہ کرنا جو کلمہ پڑھ لے ، حضرت خالد دضی اللہ عنہ سے اس بارے میں بداحتیا طی ہوگئ تو آپ آلیک ان سے سخت ناراض ہوئے (۱)۔

سیرت ابن کثیر میں ہے کہ رسول التُوالی نے غروہ حنین میں اپنے اصحاب و رفقاء کو تکم دیا کہ کسی بچہ، عورت ، مردیا غلام جو کام کاج کے لئے ہو ہاتھ نہ اٹھا یا جائے ، آپ اللہ نے نے ایک عورت کے آل پر جو تین میں ماری گئی افسوس کا اظہار کیا (۲)۔

رسول التعلیم کی اس اعلی ترین تعلیم و تربیت ہی کا اثر تھا کہ خلفاء راشدین کے عہد میں اگر چیوراق وشام ،مصروعرب ،اورا بران وخراسان کے سیکڑوں شہر فتح کئے گئے مگر کسی جگہ بھی حملہ آوروں ، جنگ آز ماؤں ، یار عایا کے ساتھ اس طرح کی بختی اور زیادتی کا برتا و نہیں ملتا، جواس زمانہ کی جنگوں میں رائج تھا،مغلوب دیشمن سے تاوان جنگ لینے کا بھی کہیں اندراج نہیں ملتا۔

ذراایک طرف اسلام کی ان جنگول کے حالات سامنے رکھتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں پر دہشت گر دی کا الزام لگانے والی اقوام کی تاریخ ملاحظہ کریں تو زمین و آسان کا فرق معلوم ہوگا۔

فرانس میں جمہوری انقلاب ہر پا ہوا اور جب فرداً فردا انسانوں کومل کرنا وہال ممکن ندر ہاتو گلوٹیس ایجاد کرنا پڑیں جو بیک وفت بیسیوں انسانوں کے سروں کو ناریلوں کی طرح اڑادیتی تھیں ،اس جمہوری انقلاب نے مورخین کے اندازے کے

<sup>(</sup>۱) اصح السير بص: ۳۳۵-۳۳۹\_ (۲) ميرت اين كثير،۳/ ۱۲۸\_

مطابق ۲۷ لا کھانسانوں کو گلوٹوں کی جھینٹ چڑھادیا، اس طرح روس میں اشتراکی انقلاب نے ایک کروڑ سے زائدانسانوں کولل وغارت گری اور برفانی قیدخانوں کے حوالے کر دیا۔

ساااء کی جولناک جنگ عظیم میں بور فی مما لک نے جرمنی سے اپنے علاقول کی آزادی کے لئے قتل وغارت گری کا بازار گرم کیا، اس میں روس کے ہے الا کھ، فرانس کے ۱۳ لاکھ • کے ہزار ، اٹلی کے ۱۲ لاکھ • ۲ ہزار ، آسٹریلیا کے ۸ لاکھ ، برطانیہ کے کالاکھ • ۲ ہزار، بلغاریہ کے ایک لاکھ، رومانیہ کے ایک لاکھ، آسٹریا کے ایک لاکھ، ترکی کے الاکھ یا نچ ہزار بلجیم کے ایک لاکھ آہزار ،سروماہ ٹی نیگرو کے ایک لاکھ ،اورامریکہ کے ۵۰ ہزار انسان قتل ہوئے، مجموعی تعداد ۳۷ کلا کھ ۳۸ ہزار بنتی ہے، یہ جنگ حار سال چلی، اور مذکورہ تعداد لینی ۳ کے لاکھ ہے زیادہ لوگ مارے گئے، دوسری طرف اسلام کی ۸ سالہ جَنُّونِ كَانْقَتْهُ وَ يَكِيِّعَةُ وْنَظِرآ مَيِّكًا كَهِانٍ مِين صرف ايك بزارے يجھزيادہ افراداس مِين کام آئے ،جن میں مسلمان اوران کے وحمن سے افراد شامل ہیں ، پھر بھی نبی اسلام اور اسلام برظلم کا الزام وہ لوگ لگاتے ہیں جنہوں نے لاکھوں انسانوں کوٹھن غیرعلاقتہ پر قبضه كرنے يا اپنے علاقہ سے وشمن كو ہٹانے كے لئے موت كى بھينٹ چڑھاديا، اور گزشته صدی کی پہلی جنگ میں ج<u>و ۱۹۱۳ء میں ہو</u>ئی اوراسی صدی کی دوسری جنگ میں جو ۱۹۳۸ء ۱۹۳۲ء تک رہی طاقت کے نشہ میں مست ان عالمی طاقتوں نے علاقتہ رہے جمانے کے لئے اربوں اور کھر بول پاونڈ یا در ڈیا ان کھوا کا آتھ ہو آن کی آدراک ملكون يجرحوانه إن صفيرميتي سن ميث يجوان بب كل محوي محراد الك المُحْقِيبِيِّ وَاللَّهِ لِمُعْرِفِ المِرْتِي كُورِهِ وَمِن الرَّبِي وَالْزَحْرِينَ أَمُواهُ بَدِب كُوالْكِلّ زائد "نيري كعرول سناي كلير بوليكي، الأهوب إنسان معند در عوسي اورالا عنى جرائيم كالراب في ويد التي كالموادي

آسنے سامنے کی جنگ تو بہادری کی جنگ جھی جاتی ہے، گرامریکہ نے اس جنگ عظیم دوم میں بغیر مقابلہ کے ہیروشیمااور ناگاسا کی کی پرامن آبادی پرایٹم بم گرا کے الا کھ 2 کے ہزار انسانوں کو کھے بھر میں ہوا میں تحلیل کر دیا، ۱۲ ہزار ٹن وزنی بم شہری آبادیوں پر ہرسائے گئے جن کی وجہ سے درجہ حرارت 2 لا کھڈ گری فاران ہائیٹ سے زیادہ ہوگیا، ایسے میں انسانیت کا کیا حال ہوا ہوگا، تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، اس کے بعد بھی یہ مار دھاڑ کا سلسلہ جاری رکھا۔

اور بیسب کی انسانی خیرخواہی یا کسی اعلی مقصد سے نہیں بلکہ صرف علاقہ پر غیر کا قبضہ ہٹانے اور اپنا قبضہ جمانے کے لئے کیا گیا، دوسری جنگ کی ان سب ہولنا کیوں کے بعد جوعلاقائی قبضہ کے لئے جنگیں ہوئیں، ان میں ۱۹۵۵ء میں کورین وارمیں جوامریکہ کے کوریا پر قبضہ کرنے کے سلسلہ میں ہوئی ۱۱ الا کھا نسان قبل ہوئے، وارمیں جو سپر یا در کی سرپرتی میں لڑی گئی ایک لا کھا نسانی جانوں کا ضیاع ہوا، عالمی سپر یا در روس کی مسلط کردہ افغان وار میں جو ۲۵۵ دیمبر ۱۹۷۹ء سے ضیاع ہوا، عالمی سپر یا در روس کی مسلط کردہ افغان وار میں جو ۲۵۵ دیمبر ۱۹۷۹ء سے ۱۹۹۹ء تک ہوئی ۱ الا کھ سے زائد انسان مارے گئے، اور کروڑ دن ڈالر کا نقصان ہوا جب کہ لاکھوں لوگوں کو ایمی تک اینے گھر کی جھت نصیب نہیں ہوئی (۱)۔

مولانا عبدالماجد دربابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اخبار ''صدق جدید'' (۱۹ مرجون اسواء) میں برطانیہ وجرمن فوجوں کے طرز عمل کے جوخونریزی اور سفاکی کی مجیب وغریب مثالیں پیش کرتی ہے،خودان کے جزئل کے حوالہ ہے کچھا قتباسات کئے ہیں جو برائے ملاحظہ پیش ہیں۔

''برطانیہ کے فوجی افسروں کی نگاہ میں اپنے سپاہیوں کی وقعت ہس محض ''غذائے توپ'' کی ہے۔(تحریر جنرل ایلٹ ڈی،اس،او ،آسٹریلیا)۔

<sup>(</sup>۱) مجلِّه صفا ٹائمس ،نٹی دہلی ،جلد نمبر ،۳ ہشار ونمبر . ۵ ،ایر مل – جون ۲۰۰۱ ءِص: ۱۰–۱۱۔

بیالفاظ برطانیہ کے کسی دشمن کے نہیں، ایک دوست کے، کسی حریف کے نہیں، ایک دوست کے، کسی حریف کے نہیں، ایک حلیف کے نہیں۔ نہیں، ایک حلیف کے بیں۔

برطانیہ ہی کے ایک فرزندرشید نے فوج کے ایک نامور افسر، برطانیہ کے ایک دلا درسالار عسکرنے کیا چٹھا اپنے قلم سے چھاپ کرشائع کر دیا!

التاب " بحك بين" بنيين" أب بين" بيد مسموعات كانبيس ،مشامرات كا مجموعہ ہے۔ كتاب كامصنف و ونہيں، جس نے دور بيٹھے ئي سنائی حكايتوں اورروايتوں کومرتب کردیا، وہ وہ ہے جوخود جنگ عمومی میں اول سے آخر تک، شروع میں جھوٹے افسراور آخریس بوے افسر کی حیثیت سے شریک رہا۔ پلٹنیس بھرتی کیس، خندتوں میں لڑا،معرکے سرکیے، قلعے فتح کیے، تمغے یائے،خطابات سے سرفراز ہوا۔ کپتان تھا، مجرہوا، اور بالآخر بر مگیڈر جزل کے عہدہ پر پہونیا۔نام ایف. نی گرومیر ہے، اورس بی سی ایم جی ڈی ایس او کے جنگی خطابات سے متاز کتاب کانام A Brass Nation no man's Landسپ، جو بجائے خودایک جنگی محاورہ ہے۔لندن کے پاشر، جو میتھن کی نے اول بار اپریل مسوام میں شائع کیا، مهینول اور مغتول میں نہیں، دنوں میں پہلا ایڈیشن ختم تھا، دوسرا ایڈیشن اور پھر تیسرا ایڈیشن بھی ختم تھے!اس وقت سے لے کراب تک خدامعلوم کتنے ایڈیشن اورنکل کیکے میں! اس آئینہ کو ہاتھ میں کیجئے ، اور اس میں جنگ فرنگ کا نقشہ ہو بہو ملاحظہ کرتے حليے، لکھتے ہیں۔

" جنگ کا مقصد، ایسکو یہ اورگرے کی زبان پر" رفع شر" تھا، ٹائیس اورڈ یلی میل کے صفحات میں "اصلاح" اور محض اصلاح تھا، ٹیکن خود سپاہیوں کے نام ان کے افسر جوتقریریں کرتے تھے، ان کانمونہ ہیہے:

''ا بنی انسانیت وشرافت کو بھلا دو، دلوں کو پیقر بنالو، موت وزندگی کی طرف ہے

گو نگے بہرے بن جاؤ ، یہ جنگ ہے جنگ' ۔ (ص: ۴۸)

"میراکام اس وقت ہے کہ ایک ہزار نفوس نے زائد کی ذہنیت ، تربیت ، سیرت، جلد سے جلد مدت میں بدل کر رکھدوں۔ وست بدست اڑائی کے لیے خون کا ذوق مجھے پیدا کرنا ہے، اور پروپیگنڈہ کے زہرے دلوں کو ماؤف کردینا ہے۔ ہوں کی سفا کیاں ( حالا نکہ میں دل ہی دل میں بہت می روایتوں کوجھوٹ بجھ دہا ہوں ) ان کا زہر ملی گیس استعال کرنا ، فرنچ عورتوں کی عصمت دری کرنا ، نرس کیول کا مرکاری قبل ، یہ ساری چیزیں اس در مدگی کے نشو ونما میں ہورہی ہیں، جو حصول کا میا بی مرکاری قبل ، یہ ساری چیزیں اس ور مدگی کے نشو ونما میں ہو جوانے کی عاوت پیدا کرنی ہے، کہ بغیراس کے خاطر خواہ نتائج نگل نہیں سکتے ، نرم دلوں اور نیک مزاجوں سب پر سید زہرا تارنا ہے ، اوراس کے لیے فوجی گانے اور فوجی با ہے سب کام میں لائے جارہ بیں۔ لطیف اور خرجی راگوں کی مما فعت ہے ، بجزگر جوں کے اور وہاں بھی جنگی سروں ہیں۔ اطیف اور خرجی راگوں کی مما فعت ہے ، بجزگر جوں کے اور وہاں بھی جنگی سروں میں اجازت ہے ، گر جے تو خوں آشامی کا ذوق پیدا کرنے میں سب سے بڑھے میں اجازت ہے ، گر جے تو خوں آشامی کا ذوق پیدا کرنے میں سب سے بڑھے میں اجازت ہے ، گر جے تو خوں آشامی کا ذوق پیدا کرنے میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں ، اور ہم نے ان سے پورا کام بھی لیا ''۔ (عر ۲۲ سے ۲۲ سے کام

" برطانو کی سپاہی ہے پوری طرح کام لینے کے لیے کہ منافرت کا زہراس کی رگ رگ میں پوری طرح اتار دیاجائے۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداداس کے سامنے درد وقعلق کے لہجہ میں نہیں، بے النفائی وبیدردی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ جھے امید ہے کہ دہ ذمانہ آجانے والا ہے ادر مختریب ہی، جب سپاہیوں کے دل میں موت اور سخت ہے جہ تن والے زخموں ، اور گیس ڈرہ اعضائے جسم کی کوئی اہمیت ہی نہ رہ جائے گی، بلکہ آپس میں ہنس ہنس کران چیز دل کا ذکر کرتے اہمیت ہی نہ رہ جائے گی، بلکہ آپس میں ہنس ہنس کران چیز دل کا ذکر کرتے رہیں گے، اور مسرور و مطمئن اس پر ہیں گے، کہ جننا اپنا نقصان ہوا ہے، اس سے کہیں ذیادہ دو مرول کے جسم چیر بھاڑ بھے ہیں، دوسروں کے ہاتھ پیرتو ڈ بھے کہیں ذیادہ دو مرول کے جسم چیر بھاڑ بھے جیں، دوسروں کے ہاتھ پیرتو ڈ بھے

ہیں۔ متمبر ۱۵ء تک، میہ حالت ہوگئی تھی، کہ جو پچھ بھی ہم کرر ہے ہیں سب بجا اور ورست ہے، اور جزمنی جو پچھ کرر ہاہے، سب نفرت انگیز ہے، جنگ میں اس کے سوا مفرنہیں،اور دونوں فریق اس پر عامل ہیں''۔ (ص:۳۳–۴۴)

''جس طرح ریل کے ڈبہ کو مصند ااور گرم رکھا جا تا ہے، ای طرح اس وقت
تک میں بھی اپنے جذبات اور اپنے احساسات کوتمامتراپنے قابو اور تضرف میں لے
آیا ہوں۔ خوں ریزی کے وقت خوب گرما گرم ہوں، تد ابیر حرب کے وقت بالکل
سرد، اور سیر وتفری کے وقت نیم گرم! اس وقت تک میں رنگ بدلنے میں کامل و ماہر
ہوچکا ہوں، اور تمامتر ایک پیداوار جنگ بن کررہ گیا ہوں!'' (ص۹۲)

لنگری غریب، اتن ذہائت کہاں سے لاسکتے ہیں۔ وہ جو یکھ سنتے ہیں، اسے مان کھی لیتے ہیں۔ ان سے جو یکھ کہا گیاہے، اس کا وہ یقین بھی کر پچے ہیں۔ ان کی زبان اور دل ایک ہے۔ وہ پوری طرح اس کے قائل ومعتقد ہیں کہ ان کا کام مرنا ادر مارنا، کثنا اور کا ثنا ہے۔ وہ اپنے لیے بھی بہی جھتے ہیں، اور اپنے حریف کے لیے بھی بہی! (ص۲۲) اور کا ثنا ہے۔ وہ اپنے لیے بھی بہی اور کی گرف کر قبی کر تا۔ جنگ میں آخر لاشیں کس کام آسکتی ہیں؟ اگر قسست یا وری کر گئ، تو خیر، بعد کواطمینان ہونے پر کہیں وفنا دیے آسکتی ہیں؟ اگر قسست یا وری کر گئ، تو خیر، بعد کواطمینان ہونے پر کہیں وفنا دیے جا کیں گے۔ زخی گھسل گھسل کر اپنے کو خط سپاہ تک لانے کی کوشش میں ہیں، کتنے جا کیں گوش میں ہیں، کتنے ایسے ہیں، جواس حال میں پھر گولی گھاتے ہیں، لیکن زیادہ تر تو وہی ہیں، جوون بھر بیں و بیل و و بیل کی کوشٹ میں ہیں، جوون بھر بیاں زوہ اور انتہائی کر ب کی حالت میں پڑے لوشے رہیں ہے! میر الصلی فرض بغریاں زوہ اور انتہائی کر ب کی حالت میں پڑے لوشے رہیں ہے! میر الصلی فرض مضیی، جنگ کوسنجالنا ہے، نہ کہ زخیوں کی د کھے بھال کرنا"۔ (ص ۲۰۱)

سفید چرا نقاب منتے سے مہذ ہوں کا بے نقاب چہرہ آپ نے ویکھا! نقاب منتے سے پیشتر آپ نصور بھی کر سکتے تھے، کہ اس کے اندر جو چہرہ ہے، وہ اتنا کریہ، اتنا بدمنظر، کے اجالے سے باطن کی تاریکیوں کا آپ ڈیال بھی کر سکتے

یں؟ ''جہاد' کے ایک دوہیں، دل ہیں، سو، پچاں، جتنے واقعات چاہیے، گن کرایک طرف رکھیےاور دوسرے پلے بیل صرف ایک جنگ عموی اور پھرعقیدہ کوئیں، علم کو ہقل کوئیں، عقل کو بھی ہے، اور شقاوت، تہذیب، انسانیت، کس کی، دوڑ دوڑ کر بلائیں لیتی ہے، اور شقاوت، قساوت، درندگی، تل وغارت، کشت وخون، سنگ دلی اور بیدردی کے منظرول سے طبیعت اُ کتا چلی ہو، تو پردہ الٹ کردیکھئے، رزم میں بزم کے سامان، اور گرجتی ہوئی تو پول کے سایہ میں ہے وشاہد کے جلووں کی بھی کی بیسی اخیال ہوتا ہوگا کہ گولیوں کی بو چھار، تنگینوں کی جھنکار، تو پول کی گرج، کراہتے ہوئے زخیوں کی آہ وفریاد، سرم ہوئے ،جسموں کی جھنکار، تو پول کی گرج، کراہتے ہوئے زخیوں کی آہ وفریاد، سرم سے ہوئے ،جسموں کی خونت، اور رزی ہوئی الاشوں کی بھی کی فرصت، اور رنگ رایاں منانے کی بھیا تک فضا کے درمیان عیش وعشرت کرنے کی فرصت، اور رنگ رایاں منانے کی فراغت کے؟ لیکن اقبال فرنگ ہرناممکن کومکن کردکھا تا ہے، وہ ایک ہی وقت فراغت کے؟ لیکن اقبال فرنگ ہرناممکن کومکن کردکھا تا ہے، وہ ایک ہی وقت میں تاریخ کا چنگیز بھی ہوسکتا ہے، اور افسانہ کاراجہا ندر بھی!''(۱)

ہندوستانی مورخ پروفیسرامرلیش مشرائے اپنی تاز و پختیق کتاب " War of

شوابدورستاویزات اورسرکاری اعداووشاری بنیاد پر کلها ہے کہ '' آنگریزوں نے ۱۸۵۷ء شوابدورستاویزات اورسرکاری اعداووشاری بنیاد پر کلها ہے کہ '' آنگریزوں نے ۱۸۵۷ء میں دس ملین (ایک کروڑ) ہندوستانیوں کوموت کے کھائ اتاردیا،اور بیسب کے سب بے گناہ تھے،ان کا قصور صرف بیتھا کہ انہوں نے ملک کی آزادی کی خاطر برطانوی سامراج کے ظلم وتشدد کے خلاف تح کیک شروع کی تھی ، کیکن سفاک آنگریزوں نے اپنے افتدار کی حفاظت و بقاکی خاطر بے گناہ ہندوستانیوں (ہندوؤں وسلمانوں) کو بے رحی سے قبل کر دیا اور بیخونی سلملہ ۱۸۵۷ء تک جاری رہا'۔

حضور المنظمانوں نے اپنی دعوتی اور دینی میم میں جو ۲۳ سال رہی، آخری ۸سال کی مدت میں جومقا بلے کئے اس میں صرف ایک ہزار آ دمی کام آئے ،اور اسلام پر الزام لگنے والے جمہوریت اور آزادی کے دعوے کرنے کے بادجود اپنی

<sup>(</sup>١) اخذ " كا ١٩٤٠ ١١٠

جَنْگُول مِیں لاکھوں سے زیادہ انسانوں کو ماردیتے ہیں ، اوراس کے نتیجہ میں قوموں اور ملول میں بخت انتشار و بے چینی کی فضابناد ہے ہیں اور مسلمانوں نے اپنے رسول الٹھالیسیہ ک سرکردگی میں صرف ۸سال کے مقابلوں میں بورے جزیرۃ العرب کوامن کا گہوارہ بنادیا۔ اس سب کے بعد مغربی میڈیا اسلامی دنیا کے سی حصہ میں دوحار آ دمیوں کے غیر معلوم ہاتھوں سے مارے جانے پر ایسا واویلا مچاتا ہے کہ بورپ میں لاکھوں انسانوں کے مارے جانے ہے زیا دہ ظلم ہریا ہوا ،اورکوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے تو محقیق ہے قبل ہی فوراً کہا جاتا ہے کہ مسلمان نے کیا ہوگا، اور مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جواینے نی تابیق کا ماننے والا اور ان کے حکموں پر این جان قربان کرنے والاءاور نبی کی شخصیت و شخصیت ہے جس نے خودرحم و ہمدردی البيخ وتتمنول تك سے انتهائي غير معمولي طريقه سے روار تھي اور اپنے ماننے والوں كو اس کواختیار کرنے کی تلقین کی اورمسلمانوں نے ساری کمزور بوں کے باوجود بہت کچھ ای برعمل کیا، مسلمانوں کی بعد کی جنگوں کا مطالعہ سیجے بہی بات نظر آینگی جس کا اعتراف غیرمسلم مورخوں نے بھی کیا ہے اور مسلمانوں پر الزام لگانے والے اس مغربی میڈیا نے اس بات کو د بایا اور چھیایا کہ ان کے مغربی مما لک میں اب بھی محض ساس اغراض کے لئے لاکھوں کاخون بآسانی کرادیا جاتا ہے، سیج کہا عربی شاعر نے:

وقتس امرئ في غابة جريمة لاتغتفر

وقشل شعسب آمن قبضية فيهسا نظر

(ترجمہ) اگران کا ایک آدمی بھی تسی نامعلوم جگہ جنگل میں ماردیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ بیہ بہت بڑا جرم ہوا جو کسی طرح لائق معافی نہیں اور دوسروں کی پوری پوری تو م کواس کے پرامن ہونے کے باوجود فتم کردیں تو اس پراعتراض کرنے پر صرف اتنا کہیں گے کہ بال بیمسکلہ خور کرنے کے قابل ہوسکتا ہے۔

## وفودكي آمداوراسلام كاقبول عام ومعيج

حضور الله اور مسلمانوں کوا ہے ۔ وہ تک دشمنوں کی کارروائیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پورے ور عرب قائل کے سامنے آپ کی تابعداری کے علاوہ دوسراحل باتی نہیں چھوڑا جس کہ ہے ہیں مقام تبوک میں روی امپائر کے بھی مقابلہ سے دست بردار ہوجانے پرمسلمانوں کے لئے جنگ کے خطرات ختم ہوگئے اور آپ کی دعوت کو اور ہدایت عام کرنے کے عمل کو روکنے کی آپ کے مخالفوں کی طرف سے جو سلح کاروائیاں ہور ہی تھیں ختم ہوگئیں، تو پورے جزیرة العرب میں آپ کی رہبرانہ حیثیت اور مصلح کا مقام کھل کر سامنے آگیا، تو جو عرب قبائل اسلام کو بچھنے اور ماننے میں رکاوٹ میں محسوس کرر ہے تھان کی دوایت کے مطابق بوئیم کاوفد، بنوعامر کاوفد، بنی سعد بن بکر کا وفد، بنی عبدان کا وفد، بنی خیرکاوفد، کندہ کاوفد، بنی سعد بن بکر کا وفد، بنی عبدان کا وفد، بنی خیرکاوفد، کندہ کاوفد، نئی خیرکاوفد، کندہ کاوفد، نئی حیال قات کی، ان میں سے اکثر بنوحارث بن کھب کا وفد، ہمدان کا وفد، عدی بن حاتم کا وفد، فردہ بن عروائی ان میں سے اکثر اور آپ سے ملاقات کی، ان میں سے اکثر اور زکا وفد، الگ الگ اوقات میں مدین آئے اور آپ سے ملاقات کی، ان میں سے اکثر نے ایک بندہ کی مسلم کو بی بات کو تول کیا، اور اس میں داخل ہوگئے یا مصالحت اختیار کر لی (ا)۔

بنی حذیفہ کے وقد میں مسیلہ کذاب بھی تھا، بیاسلام لایا آیا اور بعد میں مرتد ہوگیا اورخو د نبوت کا دعویدار بن بیٹا، اس نے فقتۂ ارتداد بریا کیا اوراس میں مارا گیا۔
ان وفود کے علاقوں کو دیکھتے ہوئے بید کہا جاسکتا ہے کہ ان وفود کے آنے اور بات مانے سے جزیرۃ العرب کے تقریباً ہر حصہ سے عربوں کی تابعداری مکمل ہوگئ، اوراس طریقہ سے آپ کی دعوت سارے جزیرۃ العرب میں صرف بہی نہیں کہ پہونچ

<sup>(</sup>۱) سيرت اين اسحاق:۳/۹ ۳۰ -۳۱۰\_

گئی، بلکه اس کوتبول بھی کرلیا گیا، ان دفود کے آنے پران کے نمائندوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مکا لحے ہوئے، وہ تفصیلی طور پر سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، ان مکالموں کے نتیجہ میں دفود کے نمائندوں کوعام طور پر اطمینان حاصل ہوتا تھا اور وہ اسلام کو قبول کر لیتے تھے یا تابعداری کا وعدہ کرکے واپس جاتے تھے اور اس طریقہ سے جزیرة العرب جواب تک قبائلی اور حکومتی سطح پر بہت سے علاقوں میں بٹا ہوا تھا اور ان میں مقامی اور علاقائی سطح پر آزادان مشرکانہ نظام تھا اور وہ عموماً خاندائی عصبیت پر متی تھا، اسلام کے تحت آئیا اور ایک مرکز پر جمع ہوگیا (ا)۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں اور خطوں بیں جہاں آپ کی دعوت دین نہیں بہو بنے سکی تھی وہاں تک پہو نچائی جو بندر تکے مان لی گئی ،اور اس طریقہ سے سنہ ہ ہجری میں آپ کا دعوتی پیغام تکیل کو بہو نچے گیا اور مکہ مکر مہ جو پہلے سے پورے جزیر قالعرب کے تمام باشندوں کا دینی مرکز چلا آر ہاتھا،اور قریش میز بان کی حیثیت سے ان کا نظام سنجا لے ہوئے تھے، وہ بھی اسلامی نظام کے ماتحت آگیا (۲)۔

چنانچ حضور صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عندکی قیادت میں سنہ ہجری کے اختیام پر جج کے نظام کی رہنمائی کے لیے انتظام فر مایا ، اور حضرت ابو بکر رضی الله عند نے آپ کے نمائندہ کی حیثیت سے اسلامی طریقہ پر جج کرایا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حضرت علی رضی الله عند کے ذریعہ بیاعلان عام بھی کرا دیا کہ اب شرک کا نظام ختم ہو چکا اور اب مکہ میں شرک کے ساتھ د ہنے کی اجازت نہیں ، اب تو حید بی کے ساتھ د ہنا ہوگا اور مکہ اور تمام متعلقہ عرب علاقے اس طرح شرک اور اس کی ساری علامتوں سے آزاد کرا لئے گئے اور وہاں صرف تو حید کا ہی نظام طے ہوگیا۔ (۱۳) علامتوں سے آزاد کرا لئے گئے اور وہاں صرف تو حید کا ہی نظام طے ہوگیا۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) مجمع بحارالأ نوار:۲۵۲/۵-۵۹۳/۳) زادالعاد:۳/۵۹۳/۵-۵۹۳/

<sup>(</sup>س) وفود کی آمد، ان کے مکالموں اور ان کے قبول اسلام کی تفصیل کے لئے دیکھیں سیرت ابن ہشام. ۲-۹۱/۱۵-۱۹۰۹، المبدلیة والنصابیة: ۲/۴۷-۹۹، زادالمعاد: ۴/۵۵-۲۸۷، طبقات ابن سعد: ۱۹۱/۳۹-۳۵۹، السیر ة اللوبیة للإ مام الذھمی: ۴/۷۲-۱۹۵

# باب ہفتم جمة الوداع

عربوں کے مرکزی شہر مکہ مسلمانوں کی زیر سرکردگی آجانے اور بردوس کے قبائل ہوازن اور ثقیف کی کوشش کے بھی ناکام ہوجانے اور سارے عرب کی طرف سے اسلام کوغالب مان لینے کے بعد مسلمانوں کو کسی لڑائی کا خطرہ باقی ندر ہا اور سے رکاوٹیس ختم ہوجانے پر حضور صلمی اللہ علیہ وسلم نے اسپنے ماننے والوں کی بردی تعداد کو مکہ بیس جو سارے عرب کا دینی مرکز کی حیثیت مانا جاتا تھا، جج کے موقع پر اکٹھا کرنا مناسب سمجھا کہ فریضہ جج بھی اواکریں اور ایک جگہ جمع ہونے پر ان سے خطاب عام مناسب سمجھا کہ فریضہ جج بھی اواکریں اور ایک جگہ جمع ہونے پر ان سے خطاب عام بھی ہوجائے۔

چنانچہ آپ آلی ہے۔ اس جی کے موقع پرایک لاکھ ۱۳ ہزار کی تعداد میں آپ کے مانے والے جمع ہوئے اور جی ادا کیا ، آپ کا بیر جی دوت اسلامی کی تکیل اور نظام اسلامی کے با قاعدہ قیام کا اعلان عام تھا، اور بیآپ کی مدنی زندگی کا پہلا اور آخری جی تھا، اس میں امت مسلمہ کے مل کے لئے عمومی ہدایات دی گئیں اور دین کی شکیل جو تھا، اس میں امت مسلمہ کے مل کے لئے عمومی ہدایات دی گئیں اور دین کی شکیل جو آپ ہونے ہوئی تھی اب اس کا بھی اعلان کر دیا گیا، آپ آپ آپ آپ تھی نے جی کا جو خطبہ دیا اس میں آئندہ کے لیے ہدایات اور ضابط کی اخلاق کا واضح اعلان اور انسانی خوبیوں کی حامل زندگی کا جامع اور مفصل تصور کے اصول ظاہر فرماد نے ، اس موقع پر قر آبی جی میں دین کی تحکیل کی اطلاع دی گئی، نازل ہوئیں:

آج ہم نے تمہارے کے تمہارادین (جس کو سابق انہاء کے ذریعہ انسانوں تک سابق انہاء کا سلسلہ چلا آرہاتھا) کھن کردیا، اور تہارے اور تہارے کے اسلام کوئی بحثیت دین کے پہند کیا۔

﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾

[سوره ما نكره: ٣٠]

اس قرآنی اعلان میں تین بنیادی باتیں بتائی گئیں ایک توبیہ کہ انسانی زندگی کا اس كرة ارض برآغاز ہونے كے وقت سے انسانوں كى اصلاح اوركردارسازى كى جوبدایات نبیوں کے ذرایعہ سے برابر آتی رہیں، اب وہ مکمل ہوگئیں اور دین کے احكام ال سطح تك ببنجاد يئے سيخ جس ميں سي بدلاؤ اور كمي وبيشي واضافه وغيره كي ضرورت پیش نہ آئیگی، اس کے لیے بیہ بات فرمائی کہ''میں نے دین تہہاراتمل کر دیا'' دین کی وہ خوبیاں جوانسانی زندگی کے لئے ضروری اورموز وں اور جتنی ہوتا چاہئیں وہ بوری کردی گئیں، دوسری بات بیفر مائی کہ میں نے دین واخلاق کی اپنی نعت تم سب ير يورى كردى، وأتسمس عليكم نعمتي يعنى انسانيت اور فردانسانى کے صلاح وفلاح کا جو درجۂ کمال ونمونۂ اعلی ہے وہ تمہارے لئے مہیا کر دیا گیا،اورتم کواس مقام بلند تک پہو نیجا دیا گیا، پھراس سے تعلق رکھنے والی ہات کے طور پر بیرواضح کردیا گیا کہ مقام بلندے لئے جس طریقہ کاروصفات حسنہ کی ضرورت ہے وہ طریقہ کار وصفات حسنه دین اسلام کی صورت میں عطا کی گئی ہیں ، اور اللدرب العالمین کی رضا مندی کا انحصاراب اس پر ہے، اللہ تعالی اس کے مطابق انسانی عمل کومنظور کرے كا، جس كوفر مايا كيا ﴿ و رضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ كدوين اسلام بى مير \_ لي پندیدہ اور قابل قبول ہے، اس طریقہ سے آ ہے مقابقہ کی رسالت کواور دین کے پیغام کواس زمین پرانسانی آبادی کے قائم رہنے تک کے لئے طے کردیا گیا،اورحضور صلی الله عليه وسلم نے اس موقع ہے انسان کے اعلیٰ انسانی اقد ار اور عدل ومساوات اور

انسانی جان کی سلامتی اور انصاف کی اہم ضروری ہدایات عنایت فرما نمیں،
اورحاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بیمال موجود ہیں وہ ان کو باور ہے، دل
ود ماغ میں محفوظ کرلیں اور جوموجود نہیں ہیں موجود لوگ ان کو بیہ ہدایات پہو نیجا کیں،
کیونکہ بعض وقت براہ راست سننے والے سے زیادہ بالواسطہ سننے والا بات کو زیادہ
اہمیت کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔

### آپ کا آخری حج اور حج کی فرضیت

ہجرت کے بعد حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی ایک حج کیا، اوریہی آپ کا اول اور آخری حج یعنی اپنی رسالت کے کام کی پنجیل پر اور امت ہے آپ کی رخصتی کی ملا قات تھی ،اس سے بل حج کی فرضیت بھی نہیں ہو کی تھی ، بیفرضیت آ ہے کی وفات ہے ایک سال قبل لیعنی س 9 یا ۱۰ ہجری میں ہوئی (۱)، بیر جج حضور صلی اللہ علیہ وسکم کی مدایات اور دینی ارشادات کے لحاظ ہے بہت اہمیت رکھتا ہے، اسلام کوغالب كرنے كى كوششول كى كاميانى اوراسلامى پيغام كى يحيل كے اعلان اورامت اسلاميہ كو تا قیامت ہدایات دینے کا بہ بہترین موقع تھا،جس میںمسلمانوں کاغیرمعمو لی اجتماع تھا، چنانچہ جب بیموقع آیا جواللہ تعالیٰ کے آخری رسول اورامت اسلامیہ کے ابدی رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری سال تھا، اس میں آپ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الوں کوتا قیامت عمل کرنے کی واضح تا کید کی اور اس کے ساتھ تبلیغ حق کی ذمہ داری بھی سپر دکی ،آپ کے اس مج میں عبادت ج کی ادائیگی ك التصحيح ممونه بهى وكهايا كيا،علامه ابن قيم كى كتاب زادالمعاد عاس حج كي تفصيل کا اقتباس درج ذیل کیاجار ہاہے:۔

''آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے جج کاعزم فرمایا اورلوگوں کومعلوم ہوا تو سب نے تیار یاں شروع کر دیں تا کہ آپ کا شرف معیت حاصل کریں ، مدینہ کے مضافاتی علاقے کے لوگوں کو جب بیخبر پنجی تو وہ بھی گروہ درگروہ اسی مقصد ہے آنا شروع ہو گئے: راستے میں بھی لوگوں کی جماعتیں جوحد شارے خارج تھیں ، شریک قافلہ ہوتی سیکنیں ، آگے بیجیے ، دائیں ، ہائیں ، حدنظر تک خلقت نظر آربی تھی۔

مدیدہ ہے آپ ۱۲۷ ردی القعدہ کوظہری چاررکعت نماز پڑھ کردوانہ ہوئے،
روائی سے بل ایک خطبہ دیا، جس میں احرام اوراس کے واجبات وسنن کی تعلیم دی،
پھر اندر تشریف لے گئے، تیل لگایا، تنگھی کی، ننگی باندھی، چادر اوڑھی اور مقام
ذوالحلیفہ (جواس رخ سے ج میں جانے والے کے لئے احرام باندھنے کی جگہہے)
پہو نچ کرعمر کی دورکعت نماز پڑھی، پھررات بھریہیں قیام فرمایا، یہاں آپ نے
پوری پانچ نمازیں پڑھیں،عمر،مغرب،عشاء اوردوسرے دن فجراورظہر،تمام ازواج
مطہرات ہمراہ اوررفیق سفرتھیں، ایک ایک کرکے آپ سب کے یہاں تشریف لے
گئے، جب احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو دوسرا شمل کیا،حضرت عاکشہرضی اللہ عنہانے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اورسر پرخوشبولگائی، پھر آپ نے چا در اورلئی سے
احرام باندھا، پھر ظہر کی دورکعتیں پڑھنے کے بعدمصلے پر بیٹھے، بی جے وعرہ کے لیے
احرام باندھا، پھر ظہر کی دورکعتیں پڑھنے کے بعدمصلے پر بیٹھے، بی جے وعرہ کے لیے
احرام باندھا، پھر ظہر کی دورکعتیں پڑھنے کے بعدمصلے پر بیٹھے، بی جے وعرہ کے لیے
احرام باندھا، پھر ظہر کی دورکعتیں پڑھنے کے بعدمصلے پر بیٹھے، بی جے وعرہ کے لیے
احرام باندھا، پھر ظہر کی دورکعتیں پڑھنے کے بعدمصلے پر بیٹھے، بی جے وعرہ کے لیے
احرام باندھا، پھر ظہر کی دورکعتیں پڑھنے کے بعدمصلے پر بیٹھے، بی جے وعرہ کے لیے
احرام باندھا، پھر ظہر کی دورکعتیں پڑھنے کے بعدمصلے پر بیٹھے، بی جے وعرہ کے لیے
احرام باندھا، پھر کی دورکعتیں بڑھنے کے بعدمصلے پر بیٹھے، بی جے وعرہ کے لیے

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جج قران کا احرام باندھاتھا۔ (جج تین قشم کا ہوتا ہے، ایک تو صرف جج کی نبیت کی جائے وہ جج افراد کہلاتا ہے، دوسری شم عمرہ اور جج دونوں کے کرنے کی نبیت کی جائے اور پہلے عمرہ کرکے فارغ ہوجایا جائے اور پھر کہ دونوں کے کرنے کی نبیت کی جائے اور پہلے عمرہ کرکے فارغ ہوجایا جائے اور پھر کہذی الحجہ کو جج کا احرام باندھ کر جج کیا جائے ہے جج تمتع کہلاتا ہے، تیسری قتم دونوں یعنی عمرہ اور جج کو ایک ہی احرام سے بلاعلیحدہ کئے ہوئے کیا جائے، بیقران ہے)

پھرآپ نے ان الفاظ ہے تلبیہ کہا: (تلبیہ کہنے سے حج یا عمرہ جوہواس کاعمل شروع ہوجا تا ہے اور بیاحرام ہائد ھے دہنے تک ہوتا ہے )

"لبيك الـ ألهــم لبيك، لبيك لاشــريك لك لبيك، إن الــحمد و النعمة لك، و الملك، لاشريك لك"\_

اے اللہ حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ہرطرح کی تعریف اور نعمتیں تیرے ہی لئے ہیں،حکومت بھی تیری ہی ہے، تیرا کوئی ساجھی نہیں۔

بہتلبیہ آپ نے باواز بلند کہا یہاں تک کہ تمام صحابہ نے اسے س لیا، آپ نے حسب فرمان باری تعالی انہیں بیتکم دیا کہ وہ بھی بلند آ واز سے تلبیہ کہیں۔

پھر آپ لبیک کا مذکورہ ترانہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے اور صحابہ کرام بھی قدرے کی وزیادتی کے ساتھ اس کو ہبرائے رہے لیکن آپ نے کسی پرنکیرند فرمائی۔

پھر جب آپ وادی عسفان کے پاس سے گزر دے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا ہے کون کی دادی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، دادی عسفان ہے تو آپ نے فرمایا اس دادی سے حضرت ہود (نبی) اور حضرت صالح (نبی) سرخ اونٹول پر بیٹھ کر گزرے ہیں تا کہ جج بیت اللہ سے مشرف ہول (۱)، پھر آپ مقام سرف یر بیٹھے۔ (یہ مکہ سے الا کیام میٹر مکہ کے داستہ پر دافع ہے)

کھرآپ مقام ذی طوی (جوزاہر کے کنووں سے مشہور ہے، مکہ شہر شروع ہونے پر ملتاہے) پر بہنچ، وہاں جار ذی الحجہ اتوار کی شب گزاری اور فجر کی نماز اوا کر کے شان اوا کی شب گزاری اور فجر کی نماز اوا کرکے شل فرمایا اور مکہ مکر مہ کے لیے روانہ ہو گئے، مکہ میں آپ جون سے متصل بلند کھائی میں دن کے وفت داخل ہوئے، اس سے قبل عمرہ کے موقع پر آپ نیمی علاقہ سے واخل ہوئے میں داخل ہوئے۔ اس سے قبل عمرہ کے موقع پر آپ نیمی علاقہ سے داخل ہوئے۔ اس سے قبل عمرہ کے موقع پر آپ نیمی علاقہ سے داخل ہوئے۔

<sup>(</sup>۱) امام احمرنے اسے روایت کیا ہے۔

امام طبری نے ذکر کیا ہے کہ آپ باب عبد مناف سے جسے باب بنی شیبہ کہا جاتا ہے، داخل ہوئے تھے، امام احمد فرماتے ہیں کہ آپ جب دار علی سے داخل ہوئے تو بیت اللہ کو سامنے کر کے دعا فرمائی، امام طبری نے بیھی ذکر کیا ہے کہ جب آپ بیت اللہ کود کھتے تو بیدعا میر مصنے تھے:

"اللهم زد هذا البيت تشريفاً، وتعظيماً، وتكريماً، ومهابة" اسالله الكركواورزياده عزت وعظمت اور بزرگی اور رعب عطافر ماس ایک اور مرسل روایت میں بیر فدکور ہے کہ آپ بیت الله کو دیکھ کرہاتھ اٹھاتے ،اللہ اکبر کہتے اور بیدعا پڑھتے تھے:

"اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زدهذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وزد من حمه، أو اعتمره تكريماً وتشريفاً وتعظيماً وبراً"

اے انڈ توسلام ہے اور تجھی ہے سلامتی ہے ہمیں سلامتی دے ،اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ عزت ،عظمت ، کرامت اور رعب دے ، اور جواس کا حج یا عمرہ کرے اسے بھی عزت ،کرامت ،عظمت اور نیکی عطا کر۔

جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے باس تشریف لائے اور تحیۃ المسجد نہیں پڑھی کیونکہ بیہاں طواف ہی تحیۃ المسجد ہے، حجر اسود کے بالمقابل ہوئے تواسے بوسہ دیا اور کوئی مزاحمت نہ فرمائی ، پھر دائیں جانب چلے ، کوئی مخصوص دعانہیں قرمائی ،البتہ دونوں رکن کے درمیان آپ سے بیدعا پڑھنا ٹابت ہے:

اے جارے رب جمعیں ونیا ہیں بھی بھل کی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جمعیں ووز خ کے عذاب سے بچا۔

ربـــا آتـنــا في الدنيـا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (البقره:٢٠١) نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے تین چکروں میں رال کیا بینی چھوٹے قدم رکھتے ہوئے چلے اوراضطباع کیا بینی داہنا مونڈ ھا کھول کر بائیں مونڈ سے پر چاورڈ الدی، ای طرح داہنا کندھا کھلا ہوا تھا اور بایاں ڈھکا ہوا، آپ جب ججراسود کے سامنے ہوئے تو اس کی طرف اشارہ کرتے اورائے خمرارعصا سے چھوکرانے بوسہ دیتے تھے۔

جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پیچھے آئے اور بیہ آبت پڑھی۔

> "واتنحدوا من مقام إبراهيم مصلى" (البقره: ٥٢٥) مقام ابرابيم كومصلى بناليجيئر

پھر دورکعت نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کے پاس تشریف لائے اوراس کا بوسہ لیا، پھرسامنے کے درواز سے صفا کی طرف نکل آئے اور قریب ہوکر بیرآیت کریمہ تلاوت فرمائی:

> "إن الصفاء والمروة من شعائر الله" (البقره: ١٥٨) صفا اورمروه اللكي تثانيان بين ـ

> > يحرفر مايا:

"أبدأ بما بدأ الله به"

يش بهى است شروع كرتا بول بسسالله في شروع كيا ـ في كروه صفاير في كريد عايرهى:

هم كوه صفاير في هم كربيت الله كي طرف رخ كيا اور الله اكبركه كريد وعايرهى:

"لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شي قلير، لا إلله إلا الله وحده، أنحز وعده، و نصر عبده، و هزم الأحزاب وحده".

الله واحد کے سواکوئی خدانہیں، اس کی عملداری ہے، اس کے لیے ستائش ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، الله واحد کے سواکوئی خدانہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اینے بندہ کو فتح یاب کیا اور تمام جماعتوں کو تنہا شکست دی۔

اس طرح تنین مرتبہ بید عائیں فرمائیں پھرسٹی کرتے ہوئے مروہ کی طرف چلے ،نشیب میں پہنچ کر دوڑنے گئے جب وادی سے نکل آئے تو معمول کے مطابق حلنے لگے۔

جب مروہ پنچے تو اس پر چڑھ کر بیت اللہ کا رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی تنبیر وتو حید بیان کی اور جوصفا پر دعا ئیں کی تھیں، یہاں پر بھی کیں۔

جب صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہو گئے توان تمام لوگوں کوجن کے ہمراہ قربانی کے جاؤں نے ہمراہ تربانی کے جاؤں نہ تھے، ہدایت کی کہ اب احرام اتاردیں اور پوری طرح سے حلال ہوجا نمیں کیونکہ عمرہ کے ارکان پورے ہوگئے اور آٹھویں ذی الحجہ تک اسی طرح رہیں اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کا جانور تھا اس لیے اپنی نسبت فرمایا اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو قربانی کا جانور ساتھ جرگز نہ لاتا اور صرف عمرہ کا احرام باندھتا، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کے لیے تین مرتبہ اور بال جھوٹے کرنے والوں کے لیے تین مرتبہ والی جھوٹے کرنے والوں کے لیے تین مرتبہ والے مغفرت فرمائی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کرمہ میں چار دن قیام کے دوران نماز قصر ادا فرماتے رہے اور جعرات کے دن چاشت کے دفت مسلمانوں کے ساتھ منی تشریف لے گئے جنہوں نے احرام کھول دیا تھا وہ اپنے گھروں سے جج کا احرام ہا ندھ کر نکلے ، اس وقت وہ مجدحرام نہیں گئے ، جب آپ منی پنچے تو وہاں ظہر وعصر کی نماز اداکی اور وہیں شب گزاری ، جب صبح ہوئی تو عرفات کو روانہ ہوئے اور ضب کا راستہ اختیار فرمایا ، صحابہ کرام میں سے بعض تلبیہ کہدر ہے تھے اور بعض تکبیر آپ دونوں کوئن رہے فرمایا ، صحابہ کرام میں سے بعض تلبیہ کہدر ہے تھے اور بعض تکبیر آپ دونوں کوئن رہے

#### ہے گریکھ نہ کہتے تھے۔

عرفات کے مشرقی حصہ میں مقام نمرہ کے باس آگئے تھے، خیمہ نصب کردیا گیا،اس میں آپ نے قیام فرمایا،سورج ڈھلنے کے بعدقصواءاوٹی پرسوار ہوکر وادی عرنہ کے نثیمی حصہ تک گئے۔

ای مقام سے سواری ہی پر جیٹھے ایک عظیم الثان خطبہ دیا، اس جیس آپ نے اسلامی اصول وقواعد کی وضاحت کی اور جابل رسم ور داج کی تر دید فر مائی، جان و مال، عزت و آبر و کی حرمت کا اعلان فر مایا، جسے دوسر سے اہل غراب نے بھی تسلیم کیا تھا۔ عزت و آبر و کی حرمت کا اعلان فر مایا، جسے دوسر سے اہل غراب نے بھی تسلیم کیا تھا۔ جب آپ نے خطبہ ختم کیا تو حضرت بلال کواذان دینے کا تھم دیا، چنانچہ اذان ادرا قامت ہوئی پھرآپ نے سری قراءت سے ظہر کی دور کھت اداکی۔

جب آپ نمازے فارغ ہو گئے تو میدان عرفات ہی ہیں پہاڑ کے دامن میں چٹانوں کے پاس قبلہ رخ سواری ہی پراس طرح کھڑ ہے ہوئے کہ جبل مشاۃ آپ کے سامنے تھا اور سورج غروب ہونے تک دعا وگریہ زاری میں مصروف رہے اورلوگوں کو تھم دیا کہ وادی عرف ہے ہے ہا کیں ، اور مزید فر مایا کہ عرفات پورے کا پورا جائے وقوف ہے اورلوگوں کو تھم دیا کہ وہ اپنے اپنے مشاعر میں تھہرے رہیں اور وہیں وقوف کریں کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث ہے۔

دعاؤں میں آپ اپنا ہاتھ سینے تک اٹھا لیتے تھے جس طرح کوئی مسکین کھانا مانگ رہاہو،اس موقع پرارشادفر مایا کہ''بہترین دعاعر فات کی دعاہے''۔ عرفات میں آپ کی دعاؤں میں سے بیدعا ئیں منقول ہیں:

"اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكانى، وتعلم سرى، وعلاتيتى والمنتجير، الوجل ولايخفى عليث شئى من أمرى أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذبوبه أسئالك مسألة المسكير، وأبتهل إليك ابتهال

المدسب المدليل، وأدعوك دعاء الخائف الصريردعاء من حصعت لك رقبته، وفاضت لث عبناه وذل حسده، ورعم لك أنفه ، اللهم لاتحعلني مدعائك شقيا، وكن بي رؤفا رحيماً يا حير المسئولين وياخير المعطين".

اللہ تو ہی میری بات سنتا ہے، میرے مقام کود کھتا ہے، میرے ظاہر وہاطن کو جاتا ہے، میرے ظاہر وہاطن کو جاتا ہے، تھے سے میرا کوئی معاملہ پوشیدہ نہیں، بیس مختاج مدو اور پناہ کا طالب، ڈرنے والا اور گنا ہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں، تچھ سے مسکین کی طرح ما نگتا ہوں اور ذکیل و گنبگار کی طرح عاجزی کرتا ہوں، ڈرنے والے کی طرح تخجے پکارتا ہوں، جس کی گرون تیرے سامنے جھکی ہے، آئکھیں ہدرہی ہیں، جسم جھکا ہوا ہے اور ناک جس کی گرون تیرے سامنے جھکی ہے، آئکھیں ہدرہی ہیں، جسم جھکا ہوا ہے اور ناک ماک آلودہ ہے، مجھے دعا کے بعد محروم نہ فرما، اور میرے ساتھ شفقت ورحمت کا معاملہ فرما، اے وہ بہتر و برتر ذات جس سے ہی اپنی حاجت ما نگی جاتی ہے اور جو معاملہ فرما، اے وہ بہتر و برتر ذات جس سے ہی اپنی حاجت ما نگی جاتی ہے اور جو بہتر یو در ا

نیزآپ کی دعاؤں میں بیھی ثابت ہے:

"اللهم لك الحمد كالذي نقول، وحيراً مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني إني أعوذبك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر، اللهم إني أعوذبك من شرما تحتى به الريح"

اے اللہ تو ہی تھ کے لائق ہے جوہم کہ سکتے ہیں اور ہم جو کہ سکتے ہیں اس سے بھی بہتر ہے، اے اللہ میری نماز ، میری قربانی اور میرا جینا مرنا سب تیرے ہی لیے ہے، اور تیری طرف ہی لوٹا ہے ، اور بیسب حاصل کر دہ تیرے ہی لیے ہے، اور اللہ عذا ب قبر سے اور دل کے وسوسوں اور پراگندہ امور سے بھی تیری پناہ جا ہتا ہوں ، اے اللہ عذا ب تیری پناہ جا ہتا ہوں ، اے اللہ عیں اس شرے جو آندھی لے کر آئے اس سے تیری پناہ جا ہتا ہوں (۲)

<sup>(</sup>۲) اسطرانی نے ذکر کیا ہے۔ (۴) اسٹر قدی نے ذکر کیا ہے۔

امام احمد نے حضرت عمر و بن شعیب کی حدیث سے نقل کیا ہے کہ عرفہ کے ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تربید عاتقی :

"لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شئي قدير"\_

اے خدائے واحد جس کے سواکوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی با دشاہی ہے اور اس کی حمد ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قند رت رکھتا ہے۔

ال موقع برني كريم صلى الله عليه وسلم يربياً يت كريمه نازل جولى:

آج ہم نے آپ کا دین کھمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دی اور دین اسلام آپ کے لیے پسند کرلیا۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً (المائده: ٣)

جب آ فاب غروب ہوگیا اور زردی بھی ختم ہوگئی اور غروب آ فاب میں کوئی شہر نہیں رہاتو آپ عرفات سے چل پڑے اور حضرت اسامہ ابن زید کواہے بیچھے بیشا لیا اور سکینت و فاموثی سے چلتے رہے ، ناقہ کی نگام اپنی طرف تھینج کی یہاں تک کہ آپ کی تھوڑی کیا وے سے چھوٹے گئی ، اس موقع پر آپ فر مارہ ہے تھے 'اے لوگو! سکون واطمینان سے چلو کیونکہ تیز چلنا نیکی نہیں ہے' آپ سلی اللہ علیہ وسلم ماز مین کے راستے سے واپس ہوئے اور ضب کے داستے سے عرفات تشریف لائے تھے۔

آپ سکی الله علیه وسلم سمارے داسته میں مسکسل تلبیه کہتے رہتے ہتے، داسته میں ایک جگد آپ نے بیٹاب کرکے وضوفر مایا، حضرت اسامه نے عرض کیا نماز پڑھنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ" جائے نماز آگے ہے"۔ پھر آپ مز دلفہ پہنچے اور نماز کے لیے وضو کیا اور موذن کو اذان دینے کا تھم فرمایا اور اقامت کہلوائی پھر مغرب کی نماز اواکی،

نماز کے بعدلوگوں نے سامان اتارااورسوار بول کو بٹھایا، پھر دوبارہ اقامت کہی گئی اور عشاء کی نماز ادا فر مائی ،عشاء کے لیے اذان نہیں کہی ،مغرب وعشاء کے درمیان آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی ، پھرآپ سوگئے یہاں تک صبح ہوگئی۔

طلوع فجر کے بعد اول وقت میں نماز فجر ادا فرمائی اوراس کے لیے اذان وا قامت کہی گئی، پھرسوار ہوکرمشعر حرام کے پاس آئے اور قبلہ رخ ہوکر دعا وتضرع، تکبیر وتہلیل وذکر الہی میں مشغول ہو گئے حتی کہ کافی روشنی ہوئی اور مز دلفہ کی اس جگہ کھڑے ہوکریے فرمایا کہ بورا مز دلفہ وقوف کی جگہ ہے۔

پھر آپ مزدلفہ سے حصرت فضل بن عباس کو پیچھے سواری پر جیٹھا کر چلے اور داستہ بھر تلبیہ کہتے رہے، اور حضرت اسامہ بن زید قریش کی جماعت کے ساتھ ساتھ پیدل جارہے تھے۔

یبیں رائے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکم دیا کہ رمی البہ تعالیٰ عنہ کو تکم دیا کہ رمی الجمار کے لیے سات کنگریاں چن لیس، چنا نچہ آپ انہیں اپنے ہاتھ میں اچھالنے لگے اور فرمانے لگے اور فرمانے لگے ،الی ہی کنگریوں سے رمی کرواور دین میں غلو کرنے سے بچواور پچپلی قومیں دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔

جب آپ وادی میں پنچ تو اونئی کی رفتار تیز کردی ، آپ کاطریقہ یہی تھا کہ جب ان مقامات میں پنچ تو اونئی کی رفتار تیز کردی ، آپ کاطریقہ یہی تھا کہ جب ان مقامات میں پنچ جہال قوموں پر عذاب نازل ہوا ہے تو آپ تیزی سے نکل جاتے ، اس جگہ اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا جس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے ، اس وجہ سے اس جگہ کا نام وادی محسر رکھا گیا محسر یعنی روک دینا اور اس جگہ ہاتھی مکہ میں داخل ہونے سے رک گئے تنھے۔

اسی طرح مقام حجر سے گزرتے ہوئے بھی آپ نے کیا تھا جمر، منی اور مزولفہ کے ورمیان حد فاصل ہے اور دونوں میں سے کسی میں سے نہیں ہے، اس طرح''عرنہ''عرفات اورمشعر حرام کے درمیان حد فاصل ہے،اس طرح دومشاعر کے درمیان ایک حدفاصل ہے جونہاس میں داخل ہےاور نہاس میں۔

چنانچ منی حرم میں داخل ہے اور مشعر بھی ہے، اور مس حرم میں داخل تو ہے لیکن مشعر نہیں ، اور مز دلفہ حرم بھی ہے اور مشعر نہیں ہے ، اور عرف میں ہے اور مشعر نہیں ہے ، اور عرف میں ہے اور مشعر نہیں ہے ، اور عرفات حل میں داخل ہے اور مشعر بھی ہے۔

آپ جب منی ہنچے تو درمیانی راستہ ہے جمرہ عقبہ کے پاس آئے اور جمرہ كے سامنے وادى ميں اس طرح كورے ہوئے كه مكه آب كے بائيں اور منى آپ كے دائس ہاتھ تھا، پھر طلوع آفاب کے بعد سواری پر سے کیے بعد ویگرے سات كنكريال چينكين، مركنكري يرتكبير كتبة تصاور لبيك كهنا بند كردياتها ، پهرآب مني واپس آئے اورایک قصیح وبلیغ خطبہ دیا،جس میں لوگوں کو قربانی کے دن کی حرمت وعظمت اورفضیلت بیان فرمائی اور مکه مکرمه کی تمام شهروں پرفضیلت ہے آگاہ کیا اور حکم فرمایا که کتاب اللہ کے مطابق جو حکمرانی کرنے والے ہوں ان کی اطاعت کریں ، مزیدارشا دفر مایا کہ مجھ ( آپ صلی التدعلیہ وسلم ) ہے مناسک حج سیکھ لیس ممکن ہے کہ بہ آخری جج ہو، پھرلوگوں کو جج کے مسائل کی تعلیم دی اور مہاجرین اور انصار کوایتے مرتبوں بررکھااور بیتھم دیا کہ آپ کے بعد کفر کی طرف ندلولیں اور ایک دوسرے کولل نہ کریں، آپ نے تبلیغ احکام کا تھکم دیا اور بتایا کہ' بہت ہے سننے والے بھول جاتے ہیں اوران سے سکھنے والوں کو بادر بتاہے' خطبہ میں آپ نے فر مایا کہ' مجرم خو داسینے اویرظکم کرتاہے''۔

مہاجرین کوآپ نے قبلہ کے دائیں طرف اورانصار کو بائیں طرف اتارا، دوسرے لوگ ان کے اردگر دیتھے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندراتنی قوت ساعت پیدا کردی تھی کہ اہل منی نے بھی اپنے اپنے گھروں میں آپ کا خطبہ سنا۔ آپ نے خطبہ میں مزید فرمایا کہ ''اپنے رب کی عبادت کرواور پانچوں نمازیں پڑھواور مہینے کے روزے رکھو، جب تھم دیا جائے تواطاعت کرواوراپنے رب کی جنت میں داخل ہوجاؤ''۔

پھرآپ نے لوگوں کوالوداع کیا تولوگ کہنے گئے یہ ججۃ الوداع ہے، پھر
آپ منی میں قربانی کے مقام پرتشریف لے گئے چنانچہ وہاں تر یسٹھاونٹ ذرج کئے،
زندگی کے سال کے مطابق تر یسٹھاونٹ ذرج کرنے کے بعد سومیں سے بقیہ اونٹوں کو
ذرج کرنے کے لیے آپ نے حضرت علی کو تھم دیااوران کے جھول، کھال اور گوشت کو
مسکینوں میں تقسیم کردیا، قصاب کواجرت میں قربانی کی کوئی چیز دینے سے منع فرمادیا
اور بتایا کہ ہم اسے اپنے پاس سے اجرت دیں گے، پھر فرمایا کہ جو چا ہے قربانی میں
اور بتایا کہ ہم اسے اپنے پاس سے اجرت دیں گے، پھر فرمایا کہ جو چا ہے قربانی میں
سے گوشت کاٹ کر لے جائے۔

آپ نے منیٰ کے مذرع میں جانور ذرح کیااور بیفرمایا کہ پورامنیٰ کا علاقہ جائے قربانی ہے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منی میں عرض کیا گیا کہ کیا یہاں آپ کے لیے پہلے سے کوئی خیمہ وغیرہ لگا دیا جائے تا کہ گرمی سے حفاظت ہوسکے تو آپ نے اجازت نددی اور فرمایا کہ منی میں جو پہلے جہاں پہنچ گیا، وہ اس جگہ کا حقد ارہو گیا۔ اجازت نددی اور فرمایا کہ منی میں جو پہلے جہاں پہنچ گیا، وہ اس جگہ کا حقد ارہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جام سے فرمایا کہ شروع کرو، جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے یاس والوں پر دہ بال تقسیم فرماد ہے۔

پھرمنی واپس آگر وہیں رات گزاری، جب صبح ہوئی تو زوال آفاب تک انظار کیا، جب سورج ڈھل گیا تو جمرات کی طرف پیدل تشریف لے گئے اور جمرہ اولی سے شروع کیا، جومسجد خیف سے متصل ہے، تیسرے جمرہ تک ہرایک پرسات سات کنگریاں پھیٹکیں، ہرکنگری پر تکبیر کہتے اور جب سات یوری ہوجا تیں تو ہاتھوا ٹھا کر دعا کرتے تھے، دعا اتن طویل کرتے جتنی سورہ البقرہ پڑھی جا سکے لیکن تیسر ہے جمرہ پردعانہیں فرمائی اور کنکریاں چھینکنے کے بعد ہی واپس آ گئے۔

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ج کے دوران چیرمقامات پر دعا کے لیے تھہرے، کوہ صفا پر ، کوہ مروہ پر ، میدان عرفات میں ، مزدلفہ میں ، جمرہ اولی کے قریب اور جمرہ ثانیہ کے قریب۔

آپ نے منیٰ میں دوخطبے دیئے ،ایک قربانی کے دن جس کا ذکر ہو چکا ہے، دوسراایا م تشریق کے درمیانی دن میں۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودن میں کنگری مارکر جانے میں جلدی نہیں کی بلکہ تیسر ہے دن بھی رک کر پورے تین دن کنگری ماری اور منگل کے دن ظہر کے بعد دادی محصب کی طرف روانہ ہوئے ، وہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشام کی نمازیں ادافر مائی اور سو گئے پھراٹھ کر مکہ کرمہ تشریف لے گئے اور سحری کے وقت طواف وواع فر مایا (۱)

#### مدايات اوروصيتيس

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے جو ہدايات اس جج كے دوران اپنے خطبول ميں ديں ان ميں ايك بردى ہدايت اور وصيت يه كى كه انسانی برادرى ميں مساوات رہے، آپ نے انسانی برادرى ميں ايك كودوسرے كے مساوى قرار دينے كا مساوات رہوگی جتنا اعلان فر ما يا اور بي فر ماياكس ايك كى برترى دوسرے كے مقابلہ ميں اسى قدر ہوگى جتنا كه دو اين وليا اور بي فر ماياكس ايك كى برترى دوسرے كے مقابلہ ميں اسى قدر ہوگى جتنا كه دو اين وليا اور بي فر ماياكس الله تعالى كے حكموں كا زيادہ پاس ولى ظور كھنے والا ہو، اس كے احكامات ميں احتياط سے زندگى بسركر نے والا ہو۔ ارشاد فر مايا:

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد: ۲۹/۲-۱۰۲/۲، نیز ج ک تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: سیح بخاری، باب جی الوداع ، کتاب المناسک، سیح مسلم، کتاب الحجی باب جی الوداع، جی الوداع وجز ، عمرات النبی الله مولفه: حضرت شخ محمد زکریا کا ندهاوی۔

"ينايها الناس إهل تدرون في أي شهر أنتم وفي أي يوم أنتم، وفي أي بلد أنتم؟ فقالوا: في يوم حرام، وبلد حرام، وشهر حرام، قال: فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هـذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه ، ثم قال: استمعوا منى تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، أنه لا يحل مال امرى مسلم إلا بطيب نفس منه، ألا! وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الحاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة، وإن أول دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل، ألا! وإن كل ربا في الحاهلية موضوع، و إن الله عزو حل قضي أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبدالمطلب، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تـظـلـمـون، ألا! لا تـرحـعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكمه في التحريش بينكم، واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإن لهن عليكم حقاً، ولكم عليهن حقاً أن لايوطئين فرشكم أحداً غيركم، ولايأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما احذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروحهن بكلمة الله عنزوجيل، ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها وقىد تىركىت فيىكىنم مىالىم تىضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب

اللُّه، وأنسم تسعلون عني فما ذا أنتم قائلون؟قالو: نشهد أنك قد سلغت وأديت ونصحت، فقال باصعه السبابة يرفعها إلى السماء ويسكبها إلى الناس اللهم اشهد تلاث مرات (مسلم ابوداود)وبسبط يبديه، وقال ألا! هل بلغت؟ ألا ! هل بلغت، ثم. قال! ليبلغ الشاهد الغائب، فانه رب مبلغ أسعد من سامع" (1)\_ (اےلوگو! تم جانتے ہو کہ رید کون سام ہینہ اور کون ساون ہے؟ اورتم کس شهر میں ہو؟ لوگوں نے جواب دیا: بیرون بڑا باحرمت ، اور بیمہینہ بڑا قابل احرّ ام ب، اور بيشهر بؤے احرّ ام والا ہے، تو آپ الله في فرماياتم ميں ہے کسی ایک کی جان اور مال اورعزت دوسرے کے لئے اسی طرح قیامت تک قابل حرمت واحترام والی ہیں جس طرح آج کابیدون، بیمهینداور بیہ شہر، پھر فر مایا ،سنو مجھ سے وہ با نیں سنوجن ہے تم سیح زندگی گذارسکو گے، خبردارظلم نه کرنا ،خبر دارظلم نه کرنا ،خبر دارظلم نه کرنا ،کسی مسلمان محف کے مال میں ہے کچھ لینا جائز نہیں ، ہاں اگر وہ راضی ہو( تو کوئی حرج نہیں ) ہرا یک کی جان ، ہرایک کا مال، جو جا ہلیت کے عہد میں جائز سمجھا جار ہاتھا اب قیامت تک اس کو جائز سمجھا جاناختم کیا جار ہاہے،سب سے پہلاخون جوختم کیا جاتا ہے، وہ رہید بن الحارث بن عبدالمطلب کا خون تھا، اس نے بنی لیث میں برورش یا فی علی ،اور ہذیل نے اس وقل کردیا تھا، جاہلیت کے تمام سودبھی باطل کر دیئے گئے ، بیاللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور سب سے پہلاسود جو ختم کیا جا تاہے، وہ عباس بن عبدالمطلب كاسود ہے، ہال سودى معاملات میں تبہارا جوراس المال ہو وہ محفوظ ہے ، اس سلسلہ میں ندیم کسی پرظلم کرو ، نہ

<sup>(</sup>١)رواه الإمام أحمد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه

تمہارے او پرظلم کیا جائے ،اور دیکھو!میرے بعدمیرے حکموں کے خلاف نہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، اور دیکھو!اب شیطان بھی مایوس ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے والے اس کی برستش کرنے لگیس، کیکن وہ تمہارے درمیان رخنہ اندازی کرتا رہے گا،اور دیکھو!عورتوں کے معالمہ میں خدا ہے ڈرو، کیونکہ وہ تمہارے زیراٹر ہیں، وہ اینے معاملہ میں اختیار نہیں رکھتیں،لہذاان کاتم پرحق ہے،اورتہاراان پر بیحق ہے کہوہ تہارے علادہ تمہارے بستر پرکسی کوآنے نہ دیں اور ندایسے تخص کوتمہارے گھرآنے دیں جےتم ناپیند کرتے ہو، اور اگرتم ان کی نافر مانی (غلط روبیہ) سےخطرہ محسوں کر و تو اٹھیں نفیعت کرو، اور ان کی خوابگا ہوں کوا لگ کر دو، اور ہلکے طریقہ ہے مارو اور دیکھو! انھیں کھانے کپڑے کاحق بوری طرح حاصل ہے،تم نے انھیں خدا کی امانت کے طور پر اپنی رفاقت میں لیاہے،اوران ہے جنسی تعلق کواللہ کے نام ہے اپنے لئے جائز کیا ہے، اور دیکھو! کسی کے یاس کسی کی امانت ہوتو وہ صاحبِ امانت کو واپس کرے ،اور دیکھو میں اینے بعدتمہارے لئے ایک ایس چیز چھوڑے جاتا ہوں کہا گرتم نے اس کومضبوط كيڑے ركھا توتم گمراہ نہ ہو تھے وہ چيز كيا ہے؟ وہ ہے كتاب اللہ ، يعنی قرآنی دستورالعمل ،ادر دیکھوتم ہے خدا کے ہاں میری نسبت بوچھا جائے گا بتاؤتم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہو نیجا دیا، اپنا فرض ادا کر دیا، اس جواب برآپ نے شہادت کی انگلی آسان کی طرف اٹھائی اور تنین مرتبہ فرمایا" اے خدا تو گواہ رہنا''۔ اتنا فرمانے کے بعد آ بھالی فیے نے اینے دونوں ہاتھ کھیلائے اور فرمایا کہ کیا میں نے پیغام پہنچادیا کیا میں نے پیغام پہنچادیا؟ پھرفرمایا جوحاضر ہیں وہ غیرحاضر

لوگول تک بہ بات پہو نچادیں کیونکہ بہت سے غیر حاضر سننے والوں سے زیادہ خوش بخت ہوتے ہیں''۔

میرہ اعلان تفاجوانسانی تاریخ میں سب سے پہلے آپ تالی کی طرف سے کیا گیا، اور جواسلام کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول قرار پایا، چنانچہ اس کی بنا کیا گیا، اور جواسلام کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول قرار پایا، چنانچہ اس کی بنا پر آپس کے اجتماع کے موقع پر چاہے عبادت کا ہویا عام زندگی کا، کالا، گورا اور غلام آقا، جا کم محکوم ایک ساتھ کا ندھے سے کا ندھا ملاکر کھڑ ہے ہوتے ہیں۔

مساوات واحترام انسانی کابیہ پہلا اعلان تھا اس سے ملتا جلتا اعلان بھی اس کے ساسوسال بعد دنیا کی موجودہ متحدہ کونسل بعنی متحدہ اقوام نے اختیار کیا،اسلامی اعلان سے قبل رنگ ونسل کی بنیاد پر جوظلم غیر مسلمان قوموں میں جاری تھا، اس کو روکنے کی بیرکوشش کی گئی جس پر اسلامی سوسائی چودہ سوسال سے خاصی حد تک عمل کررہی ہے۔

دوسرااہم ترین اعلان آپ آیا ہے۔ نے سودکونا جائز قرار دینے کا فرمایا کہ جس کو دولت مند شخصیات نے بلامحنت حاصل ہونے والی منفعت کا ذریعہ بنارکھا تھا، اوراس کے ذریعہ فریوں کی غریبی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی خاطر دنیا میں بڑے ظلم وزیادتی کا ذریعہ بنارکھا تھا، حضور آلی ہے نے اس کا سلسلہ ختم فرمایا اوراس کی پہل اپ محبت کرنے والے چیاحفرت عباس کے سودی منافع کو یک گخت بندکر نے سے گ محبت کرنے والے چیاحفرت عباس کے سودی منافع کو یک گخت بندکر نے سے گ میں رااعلان میرکیا کہ انسانوں کے رنگ ونسل کے فرق کی بناپر جوظلم اور تفریق چیل دبی تھی اس کی بھی پرواہ نہیں کی اور مسلمانوں کو تھی دیا کہ وہ آپس میں پرجو برتری حاصل تھی اس کی بھی پرواہ نہیں کی اور مسلمانوں کو تھی دیا کہ وہ آپس میں بھائیوں کی طرح زندگی گزاریں اور آپس میں ہمردی اور تعاون کا ربط رکھیں، کوئی کی جان کو یا مال اور بے آبر ونہ کرے ، اس کوائی طرح ممنوع فرمایا جس طرح جے کے

موقع پر متعدد چیزی ممنوع کی گئیں، کہاس کی حیثیت بھی عبادت جیسی ہے کہ جس بیں کوتا ہی کرنے سے خدا کی طرف سے سزا ملتی ہے، اس طریقہ سے اسلام کے دائمی وستور میں انسانی مساوات اور عقیدہ ودین میں آپس میں ایک ووسرے کے ساتھ شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بنیادی حقوق میں بھی ایک دوسرے شریک ہونے کے کوت کوت کوت کوت کوت کوت کے اور اوا کرنے کا ذمہ دار بنایا، اور اس کے لئے کعبہ کے اردگر دجع ہوکر رنگ ونسل وزبان کے فرق کونظر انداز کرتے ہوئے آپسی مساوات و وحدت کا اظہار کر کے اس طریقہ کوزندہ اور پاکدار کیا جس کی آواز ان کے جداعلی حضرت ابراہیم علیالسلام نے اپنے دب کے تقم سے لگائی تھی ہوئے آپسی سال سے باتو ک علیالسلام نے اپنے دب کے تقم سے لگائی تھی ہوئے اندن سے السال می اسلام ہویا سرخ قام، یا سیاہ قام، و سے برابر ہیں، اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو اس کی نیک صفات کی بنا پر ہی ہوگے۔

منی وعرفات میں پوری انسانیت کے نام پیغام حضور سلی الشعلیہ وسلم بروردگارعالم اور اللہ رب العالمین کی طرف ہے پوری انسانیت کوصلاح وفلاح کے راستے پرلانے کے لئے نبی بنائے گئے ، جن وانس کا جو بھی فروجس جگداور جہاں کہیں تاقیامت ہوگا وہ آپ قاب کی نبوت کی رہنمائی کائی جے، اس کے لیے کامیا بی اور سرخروئی کا راستہ وسامان اسی میں ہے کہ وہ آپ قاب کی نبوی تعلیمات پرعمل پیرا ہوکر ذندگی سرکرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپی وفات سے تین ماہ پہلے عرفات کے میدان میں اور منی کے قیام میں پوری انسانیت کو جانے کا طریقہ سکھلایا، ایسا طریقہ جس میں کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے کائنا نہ بنے، خون شکھلایا، ایسا طریقہ جس میں کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے کائنا نہ بنے، خون شرا بے سے دور رہا جائے، بالاؤتی اسلامی تعلیمات کی رہے، عرفات کے خطبہ کے متعلق مولا تاسید ابوالحس علی ندوی لکھتے ہیں:۔

"اس بین آپ میانی نے اسلامی بنیادوں کو واضح کیا، اور شرک وجہالت کی

بنیادین منہدم کردیں، اس میں ان تمام حرام چیزوں کی آپ آلیا ہے نتی کی جم فرمائی جن

عرام ہونے پرتمام نداہب واقوام شفق ہیں، اور وہ ہیں ناحق خون کرنا، مال خصب
کرنا، اور آبر وریزی کرنا، جاہلیت کی تمام باقوں اور مرقبہ کا موں کواپے قدموں کے
پنچ پامال کردیا، جاہلیت کا سودکل کا کل آپ آلیا ہے نے ختم فرمادیا اور اس کو بالکل باطل
قرار دیا، عورتوں کے ساتھ دسن سلوک کی تلقین کی اور ان کے جو حقوق ہیں نیز ان کے
قرمہ جو حقوق ہیں ان کی توضیح کی ، اور یہ بتایا کہ دستور کے مطابق خوراک اور لباس نان
فقدان کا حق ہے، امت کو آپ آلیا تھے نے کتاب اللہ کے ساتھ مضبوطی ہے وابستہ رہنے
کی وصیت کی اور ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ اس کے ساتھ اپنے کو انجھی طرح وابستہ
رکھیں گے، گراہ نہ ہوں گے، ۔

درمنی کے خطبہ میں آپ ایکھ نے یوم النحر کی حرمت سے آگاہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے خطبہ میں آپ ایکھ نے یوم النحر کی حرمت سے آگاہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے نزد کیا اس دن کی جوفضیات ہے اس کو بیان کیا، دوسر سے تمام شہروں پر مکہ کی افضیات و برتری کا ذکر کیا، اور جو کتاب اللہ کی روشنی میں ان کی قیادت کرے اس کی اطاعت وفر ما نبر داری ان برواجب قرار دی۔

آپ الله نے یہ ہمی تلقین فرمائی کہ دیجھومیرے بعد کا فروں کی طرح نہ ہوجانا جوایک دوسرے کی گرون مارتے رہتے ہیں، آپ الله نے یہ بھی تھم دیا کہ بیہ سب با تیں دوسروں تک پہنچادی جا کیں، آپ الله نے نہ بھی ارشاد فرمایا اپنے رب کی حماوت کرو، پانچ وفت کی نماز پڑھو، ایک مہینہ (رمضان) کا روز ورکھو، اوراپنے اولی الامرکی اطاعت کرو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوجاؤ گے، اس وقت آپ الله مرکی اطاعت کرو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوجاؤ گے، اس وقت آپ الله مرکی اطاعت کرو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوجاؤ گے، اس وقت آپ الله مرکی اطاعت کرو اپنے دب کی جنت میں داخل ہوجاؤ گے، اس وقت جنت الله جم کا نام جنت الوداع پڑا، (۱)۔

<sup>(</sup>۱) فبي رحمت ، ص٠٤٦٥ – ٥٢٨

رسول التعالیاتی نے ان انسانیت نواز باتوں کے ساتھ ساتھ سے جھی سکھایا کہ سب انسان خدائے واحد کے بند ہے ہیں، اور خدا ان سب کا رب اور بالن ہار ہے، اس کوراضی کر کے بن زندگی کا چین وسکون ملتا ہے، اس لئے اس کے بندوں کے لئے ضروری ہے کہ اپنی ضرورت اور تکلیف میں اسی کو پکاریں، اور صرف اس سے التجا کریں، اور خود حضو صلات نے ہرموقع پر دعا کر کے دعا کا طریقہ بھی دکھایا۔ مولا ناسیر سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کھیہ کی مرکز بت اور وہال عمل میں آئے مولا ناسیر سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کھیہ کی مرکز بت اور وہال عمل میں آئے

مولانا سیدسلیمان ندوی رحمة الله علیه کعبه کی مرکزیت آوروبال سیس کے اللہ علیہ کعبہ کی مرکزیت آوروبال سیس کے الم والی عالمی انسانی وحدت اور اس کے لامحدود پیغام امن وسلامتی برروشن ڈالتے ہوئے رقمطراز ہیں:

د و خانه کعبهاس دنیا می*س عرش الهی کا سامیه اور اس کی رحمتون اور بر کتو*ن کا نقطهٔ قدم ہے، بدوہ آئینہ ہے جس میں اس کی رحمت وغفاری کی صفتیں اپنا عکس ڈال کر تمام کر ہارض کواپنی شعاعوں سے منور کرتی ہیں ، بیدوہ منبع ہے جہال سے حق پرسی کا چشمہ أبلا، اوراسی نے تمام دنیا کوسیراب کیا، بدروحانی علم ومعرفت کا وہمطلع ہے جن کی کرنوں نے زمین کے ذرہ ذرہ کو درخشاں کیا ، اور میروہ جغرافی شیراز ہ ہے جس میں ملت کے وہ تمام افراد بندھے ہوئے ہیں جو مختلف ملکوں اور اقلیموں میں بستے ہیں، مختلف زبا نیں بولتے ہیں، مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف تدنوں میں زندگی ہسر کرتے ہیں، گمروہ سب کے سب باوجودان فطری اختلافات اور طبعی امتیازات کے ایک ہی غانه کعبہ کے گرد چکرلگاتے ہیں ،اورایک ہی قبلہ کواپنامر کز سجھتے ہیں ،اورایک ہی مقام ، کوام القری مان کر وطنیت ، قومیت ء تمدن ومعاشرت ، رنگ وروپ اور دوسرے تمام الميازات كومثا كرايك اى وطن ايك اى قوميت (آل ابراتيم) ايك اى تدن ومعاشرت (ملت ابراجیمی) اورایک ہی زبان (عربی) میں متحد ہوجاتے ہیں ، اور میہ وہ براوری ہے جس میں ونیا کی تمام قومیں اور مختلف ملکوں کے بستے والے جو وطنیت

اورقومیت کے لفظوں میں گرفآر ہیں ایک لمحداور ایک آن میں داخل ہوتے ہیں، جس
سے انسانوں کی بنائی ہوئی تمام زنجریں اور قیدیں اور بیڑیاں کٹ جاتی ہیں،
اورتھوڑے دن کے لیے عرصۂ جج میں تمام قومیں ایک ملک میں ، ایک لباس احرام
میں، ایک موضع میں دوش بدوش ایک قوم بلکدا یک خانوادہ کی برادری بن کر کھڑی ہوتی
ہیں، اور ایک ہی بولی میں خداسے ہا تیں کرتی ہیں، بہی وحدت کا وہ رنگ ہے جوان
تمام مادی امتیازات کومٹا دیتا ہے جوانسانوں میں جنگ وجدل اور فتنہ وفساد کے
اسباب ہیں، اس لیے بیرم ربانی نہ صرف اس معنی میں امن کا گھرہے، کہ یہاں ہرتم
کی خونرین ی اور ظلم وستم ناروا ہے بلکہ اس لحاظ سے بھی امن کا گھرہے کہ تمام دنیا کی
قوموں کی ایک برادری قائم کر کے ان کے تمام طاہری امتیازات کو جود نیا کی بدامنی کا

لوگ آج بیخواب دیکھتے ہیں کہ قومیت ووطنیت کی تنگنا ئیوں سے نکل کروہ انسانی براوری کے وسعت آباد میں داخل ہول گر ملت ابرا ہیمی کی ابتدائی وعوت اور ملت محمدی کی تجدیدی پکار نے سینکڑوں ، ہزاروں برس پہلے اس خواب کودیکھا اور دنیا کے سامنے اس کی تعبیر پیش کی ، لوگ آج تمام دنیا کے لیے ایک واحد زبان (اسپر نٹو) کی ایجاد وکوشش میں مصروف ہیں ،گر خانہ کعبہ کی مرکزیت کے فیصلہ نے آل ابرا ہیم کی ایجاد وکوشش میں مصروف ہیں ،گر خانہ کعبہ کی مرکزیت کے فیصلہ نے آل ابرا ہیم کے لیے مدت دراز سے اس مشکل کوئل کر دیا ہے '(۱)۔

رسول الله سلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے اس تج میں جودعا ئیں کیں وہ بہت مؤثر اور دل کی گہرائیوں سے نکلیں، وہ ایک طرف ادب وبلاغت کا شاہ کار ہیں دوسری طرف ان سے ان کے اور الله نعالی کے درمیان تعلق کی کیفیت پوری طرح دوسری طرف ان سے ان کے اور الله نعالی کے درمیان تعلق کی کیفیت پوری طرح دوسروں پرعیاں ہوجاتی ہے، وہ ہا وجود اپنے پروردگار کے منتخب ومحبوب ہندہ اور اس

<sup>(</sup>۱)سیرت؛ کنبی ۲۸۱/۵۰ ۲۸۳ م از:سیدسلیمان ندوی

کے عظیم الرتبت پیغامبر ہونے کے اپنے کوکس قدر حقیر اور ناتواں بیکس اور مختاج سیجھتے بیں اور مشکل کشا و حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کو ہی جان کر اس پر کیسا یقین کامل وغیر متزلزل اعتمادر کھتے ہیں۔

فاص طور پروتوف عرفہ میں آنخصور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جودعا تمیں فرمائیں وہ بردی اثر انگیز ہیں، وہ جعد کا ون تھا، اول وقت نماز جعد اوا کی اوراس سے عصر کی نماز بھی ملائی، اس طرح آپ الله عرفات ہیں ظہر وعصر کی نمازیں ملاکر پڑھتا سنت فرمایا، پھر حضو ہو الله کی گھنے سلسل مصروف بدد عار ہے، بیسلسل غروب آفتاب لیمن مغرب تک دعاء ومناجات، تضرع وابنزال اور عاجزی، بے بسی، ورماندگی و بے چارگ کے اظہار میں منہمک رہے، ہاتھ اٹھائے آپ رب، رب العالمین سے اس طرح مانگ رہے مطرح مانگ رہے جھے جھے ارک مانگا ہے، صلی الله علیہ وآلہ وسلم۔



### بابهشتم

#### علالت ووفات

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالحج كاسفرآ خرى سفرتها، اور ده بهي آپ كى وفات سے دوڑ ھائی ماہ قبل انجام پایا تھا،اس کے بعد آپ نے اور کوئی سفر کہیں اور کا نہیں کیا،اس سفر جج سے واپسی ہی ہے الی باتیں ظاہر ہونے لگیں جن سے اشارہ ملنے لگاتھا کہاب آ ہے ایک کو ونیامی زیادہ دن نہیں رہناہے، آیت کریمہ ﴿السوم أكملت لكم دينكم اج تمهار التي يس فتهاراوين مكمل كردياء اورسوره شريفه ﴿إذا حاء نصرالله والفتح ﴾ جب الله كامرة جائد اور فتح كالل عاصل ہوجائے۔۔۔الخ ، کابھی نزول ہو چکا تھا جس سے صحابہ میجسوں کررہے تھے کہ حضور صلی الله علیه وسلم کی و فات کا ز مانه قریب تر ہے،خودحضورصلی الله علیه وسلم کا طرزعمل بھی اس بات کے اشارے دے رہاتھا، جیسے کہ ایک موقع پر آ ہے ایک منبر پرتشریف لائے اور فرمانے لیکے: اہتم لوگوں سے ملاقات حوض کوٹر پر ہوگی ، آپ لیف کا یہ بلغ جملہ ایک طرف تو صحابہ کو جنت ورضوان کی بشارت دے رہاتھا، دوسری طرف آنے والے چند دنوں کو صحبت نبوی سے استفادہ کے لیے زیادہ سے زیادہ کارآ مد بنانے کا واضح اشاره ديدر باتھا۔

جج سے دوماہ بعد ماہ صفر کے آخر میں بظاہر دوشنبہ کے دن طبیعت ناساز ہوئی، مرض الوفات کا آغاز در دسر سے ہوا (۱)، سرمبارک پرپٹی باندھنی پڑی، اور بیہ

<sup>(1)</sup> سيرت ابن بشام: ٢/٢٣٢ منج بخاري ، كتاب انمق زي ، باب مرض النبي منطقة ووفاته

اثرات تضاس وفت کے جب خیبر میں ایک یہودی نے کھانے میں زہر ملا کرآپ کی حیات طیبہ ختم کرنے کی سازش کی تھی، جس کا پہتہ آپ کو پہلے لقمہ میں چل گیا تھا، اس پر آپ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا تھا لیکن ایک لقمہ نے بھی اتنا اثر کردیا تھا جو ہا قاعدہ طور پراب اثر انداز ہوا اور آپ کوسر کی تکلیف پیدا ہوگئی، گراس تکلیف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کوسیح راستہ پرلانے اور اسلامی تعلیمات کوفروغ دینے کے لیے فکر مندر ہے۔

آپ ایستی نے انہی ایام میں جب آپ کو بیاطلاع ملی کدروی حکومت کی طرف سے تملہ کا خطرہ ہے حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر تشکیل دیا، حضرت اُسامہ کے والد آپ آیف کے غلام رہ چکے تھے، آپ نے ان کو آزاد کرکے اینے بیٹے کی طرح ساتھ رکھا تھا،اسامہ جوگو یاغلام کی حیثیت رکھے جانے والے کے بیٹے تنصے،ان کوان لوگوں پر جو مروجہ اصول سے ان کے آتا وُل کا درجہ رکھتے تھے، امیر بنا کرآپ نے ہرانسان کودوسرے انسان کے برابر قرار دینے کا وہ اعلی نمونہ پیش کیا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصرر ہی تھی ،اور بعد میں بھی دنیا کی غیراسلامی انسانی سوسائٹی میں آج سے پہلے کی صدی تک انسان کوانسان ہے رنگ او رنسل اور آزاداور غلام کا فرق جاری رکھتے ہوئے اونچے نیچ کا سلسلہ سخت طریقہ سے رائج رہاادرصرف ابھی تھوڑی مدت پہلے اقوام متحدہ نے انسان کے مساویا نہ حقوق کی تبویز باس کی اور جمہوری نظام کے لئے اس کواساسی حیثیت دی اس کے باوجودخود مغرب کے نعرہ مساوات انسانی وجمہوریت اور اس کے مہذب کہلانے والوں کے تحت حکومتوں میں کئی جگہ بیالی اور قومی او کچے نئے کا طریقہ رائج ہے، اور مغربی نسلیں مشرتی نسلوں کو ہرابرایے سے کمزوراور حقیر مجھتی ہیں۔لیکن اسلام جس نے انسانیت کی بھلائی اور بہبودی کا پیغام دیا، کے فرزندوں نے حضور علیہ کے اس انسانی مساوات کے نمونہ کو بعد تک سامنے رکھا، چنانچہ تاریخ اسلام میں کئی بار غلاموں کو بادشاہت کے درجہ تک پہو شچنے کاموقع ملاء مشرق وسطی میں ایک مدت تک غلاموں کی حکومت رہی اور ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں بھی ایبا ہوا۔

خضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے سلسلہ میں آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیہ بات بھی فرمائی کہ بلاشبہ کوئی شخص ایسانہیں جس نے اپنی جان اور مال سے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے جنتنا ابو بکر (رضی القدعنہ) نے کیا ہے (۲)۔

مہاجرین کوانصار کے سلسلہ میں دصیت فرمائی کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں (۳)۔

و فات کے قریب آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بڑاسخت لہجہ

<sup>(</sup>۱)السيرة اللنوية لا بن كثير ٢٠٢/٣- (٢) محيح البخاري كماب الصلوة (٣) صحيح البخاري

اختیار کیا جواییے نبیوں کی قبروں کوان کی وفات کے بعد سجدہ گاہ بنالیتے ہیں، چونکہ يهودونصاري كوك ايماكر يك تضاس ليه آسمان في في فاي "قاتل الله المهود والنصاري اتحذوا قبور أنبيائهم مساحد"الله تعالى يهودونساري \_\_قال كر\_ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو تجدہ گاہ بنالیا (1)۔

آپ میلینی کی آخری وصیت نماز اور مانختوں کے ساتھ حسن سلوک کی تھی، فرمات "الصلاة وما ملكت أيمانكم" (ديكهونمازكاا بتمام ركهنا اورايخ مأتخول اورغلامون کا)روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ آخری عمل آپ الله کا مسواک کرنا تھا اورآخرى الفاظ جوفر ماسكان من "لا إله إلا الله إن للموت لسكرات" (كمالله کے علاوہ کوئی اور لاکق عبادت وحمد نہیں بیٹک موت کے ساتھ سکرات ہوتے ہیں) پھر'' فی الرفیق الاعلیٰ، فی الرفیق الاعلیٰ " (اعلیٰ و برتر رفیق کے بیس ) فرمایا اورروح مبارک كارُخْ عالم بالا كى طرف بوگيا (٢) انا لله وانا اليه راجعون

حصرت عا نَشْهُ قِر ماتی ہیں کہ''جس وقت جدائی کی گھڑی قریب آئی تو اس وفت آپ کاسرمیری ران پر تقا، ایک گھڑی کے لئے آپ پر غشی طاری ہوئی، پھر آپ كوجوش آسكيا ، اور آپ عليالله نے گھر كى حيت كى طرف اپنى نظرا تھائى اور فرمايا "اللّٰهـ السرفيق الاعلىٰ" (بے شک سب ہے اعلیٰ اور برتر رفیق کے باس) بيوه آخری الفاظ تھے، جورحلت کے وقت آپ کی زبان مبارک سے <u>نکلے</u>"\_

رسول الله صلى التدعليه وسلم نے جب اس دنیا سے بردہ فر مایا تو اس وقت بورا جزیرة العرب آپ کے زیر تھیں تھا، دنیا کے سلاطین دامراء پر آپ کا جلال ورعب

<sup>(</sup>۱) مؤطاامام مالک (۲) ملاحظه دو محج ابنی ری پاپ مرض اکنی و د فاته

تھا، آپ کے اصحاب کرام آپ پر اپنی جان واولا داور مال ومتاع بسب نار کرنے پر تیار رہتے تھے، اس سب کے باوجود آپ دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے ایک حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے ایک دینار یا درہم، ایک غلام یا لونڈی اورکوئی چیز بھی اپنے چیچے نہیں چھوڑی، مرف آپ کا ایک سفید فچر تھا، آپ کے بتھیار تھے، اور ایک قطعہ ز بین جس کوآپ نے صدقہ کرویا تھا (۱)۔

آپ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تمیں صاغ جو پرر بمن رکھی ہوئی تھی ، ( صحیح بخاری ، باب مرض النبی آیا تھے ووفات )۔اور آپ کے پاس کوئی چیز نہ تھی کہ آپ اسے دے کر زرہ کو چیٹر اسکتے یہاں تک کہ آپ دنیا سے نشریف لے گئے۔ (بیہی ،۲۲۲)

آپ نے اپنے مرض وفات میں چالیس غلاموں کوآزاد فرمایا ،آپ کے پاس سات یا چھ دینار تھے ،حفرت عائشہ کو تھم ہوا کہ ان کو بھی صدقہ کر دیں (۲)۔
ام المونین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ '' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ میر ہے گھر میں کوئی الیسی چیز نہتی ، جس کوکوئی جاندار کھا سکتا ، البتہ ذراسا جو میری الماری پر رکھا ہوا تھا ، میں نے اس میں سے بچھ کھایا وہ بہت دن چلا البتہ ذراسا جو میری الماری پر رکھا ہوا تھا ، میں نے اس میں سے بچھ کھایا وہ بہت دن چلا میاں تک کہ میں نے ایک دن اس کی ناپ تول کی بیس اس کے بعدوہ قتم ہوگیا (۳)۔

وفات كاصحابه كرام پراثر

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي و فات كي خبر صحابه ً كرامٌ بربجل بن كر گري ، اس

<sup>(</sup>۱) سیح بخاری، باپ مرض النبی النه و وفاتند (۲) ایسیر قالحلبیه: ۳۸۱/۳\_ (۳) بخاری، کتاب الرقاق باپ فضل الفقر، وسلم کتاب الزید

کی وجہان کا وہ عاشقانہ تعلق تھا، جس کی انسانی تاریخ میں نظیر ہیں ملتی، وہ آ پے اللہ ا سے سایہ شفقت میں اس طرح رہنے کے عادی ہو گئے بتھے، جس طرح بیجے مال باب کے آغوش محبت میں رہتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ، اس لحاظ سے ان پرآپ کی وفات كاجتنابهي اثريز تاكم تفاء الله تعالي كاارشاد ب:

(لوگو) تمہارے ماس تم بی میں سے ایک ﴿ لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم).

(سورهٔ توبه\_ ۱۲۸)

تیفیبر آئے ہیں تمہاری تکلیف ان کو گران معلوم ہوتی ہے، اور تہاری محلائی کے بہت خواہشند ہیں( اور) مومنوں بر نہایت شفقت کرنے والے (اور)مہربان ہیں۔

عقیدت مندوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ حضور علیہ جو کہ رب العالمین کے برگزیدہ نبی ہیں اس دنیا سے بوں ہی چلے جا کمنگے ، ان میں پیش پیش حضرت عمر رضی اللّه عند تھے، چنانچہ انہوں نے تکوار تھینج کی کہ جو بد کے گا کہ اللّہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے میں اس کا سراڑا دوں گاء وہ مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اوركها كه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كى وفات اس وقت تك نه جوگى جب تك الله تعالی منافقوں کوختم نہ کردے گا''(ا)۔

لکین حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه تشریف لائے (۲) اور مسجد نبوی کے در دازے برایک لمحہ کے لئے رُکے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں ہے خطاب کررہے تھے، پھروہ کسی طرف ملتفت ہوئے بغیرسید ھے حضرت عا کثیر کے گھر رسول الله صلى الله عليه وسلم كے قريب يهو فيح ، آپ پر ايك حا در اڑھائى ہوئى تھى ، انھوں نے چېرہ مبارک ہے جا درسر کائی اور حجک کرروئے مبارک کا بوسەلیا اورکہا،میرے ماں باپ آپ ایک پھنے پر قربان! موت کا جوذ ا نقد الله تعالیٰ نے آپ ایک کے لئے مقد ر

<sup>(</sup>١) البداية والنهلية :٢٥٢/٥ ـ (٢) بخاري بس ١٣٠٠

کیا تھا، آپ اللہ کے اسے چھے لیا، اب اس کے بعد آپ اللہ کوروبارہ موت کے مرحلہ سے گزرنا نہ ہوگا، چھر آپ باہر آئے اور بید دیکھا کہ لوگ پریشانی کے عالم میں حقیقت واقعہ کو بچھ نہیں پارہے ہیں، اور ان کا دھیان وحی الہی کی اس آیت کی طرف مہیں جارہا ہے جس میں آپ ایک کی اور ان کا دھیان وحی الہی کی اس آیت کی طرف مہیں جارہا ہے جس میں آپ واقعہ کو بھی وفات کے مرحلہ سے گزر نے کو بیان کر دیا گیا ہے چنا نچہ آپ منبر پر آئے اور قرآن شریف کی وہ آیتیں پڑھ کرستا ئیں تو لوگوں کی آگھیں کھیں اور اس ناگزیرواقعہ کا یقین آیا (۱)۔

حضرت ابو بمرصد بق رضی الله عنه نے الله تعالی کی حمد و ثناء کے بعد کہا:۔

''لوگو! اگر کوئی محمد اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کومعلوم ہوجائے کہ بلاشبہ
ان کی وفات ہوگئی، اور اگر الله تعالی کی عبادت کرتا تھا تو اطمئنان رکھے کہ الله تعالی
زندہ ہے،اس کے لئے موت نہیں، پھرانہوں نے بیآ بت تلادت کی:

وما محمد إلا رسول الله، قد خلت من قبله الرسل، أفاين مات أو قتل انقلبتم على آعقابكم، ومن ينتقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً، وسيجزي الله الشاكرين،

[سوره آل عمران:۱۳۴۴]

اور می میتالیند تو صرف خدا کے پیغیر ہیں، ان

سے پہلے بہت سے پیغیر گزرے ہیں، بھلا
اگر ان کی وفات ہوجائے یا شہید کردئے
جائیں، توتم النے پاؤیں پھر جاؤ ( یعنی مرتد
ہوجاؤ) اور جوالئے پاؤل پھر جائے گا تو خدا
کا کچھ نقصان نہیں کرسکے گا اور خدا
شکر گزاروں کو بڑا تواب دے گا۔

جولوگ اس موقع پر حاضر تھے، اور بیہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کا بیان ہے کہ '' خدا کی تئم جب حضرت ابو بکڑنے نیآ بت تلاوت کی تو ایب محسوس ہوا کہ ریآ بیت ابھی نازل ہوئی ہے، اور حضرت ابو بکڑنے ان کے منھ کی بات کہدی'' حضرت عمر نیان کرتے ہیں کہ''میں نے جب ابو بکر گوآ بت تلاوت کرتے سنا تو جیرت زوہ ہوکر بے

<sup>(</sup>۱) بیرت این بشام:۲/۵۵۸

ساخنة زمین پرگرگیا، میرے پیرول کی طافت ختم ہو پیکی تھی ،اس وقت کو یا مجھے بیلم ہوا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیاہے''۔ مولانا سید ابوالحس علی ندوی کھتے ہیں :

"آپ الله کو وات دوشنبہ کے دور ۱۱ ارزیجالا ول الله کو وال کے بعد ہوئی، اس وقت عمر شریف قری سنہ سے ترسیلی الله کی ، یہ سلمانوں کے لیے سب سے زیادہ تاریک اور وحشت ناک دن ، سب سے بڑا صدمہ اور ابتلاء اور پوری انسانیت کا کے لیے سب سے بڑا ساندت کا دن انسانیت کا سب سے بڑا ساندت کا دن انسانیت کا سب سے مبارک روشن اور تابناک دن تھا، حضرت انس وابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سب سے مبارک روشن اور تابناک دن تھا، حضرت انس وابوسعید خدری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ" جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، تو مدینہ کی ہر چیز آپ اللہ کا کہ سے روشن اور منور ہوگی تھی، جس دن آپ اللہ کی کی امد سے روشن اور منور ہوگی تھی، جس دن آپ اللہ کی کی امد سے روشن اور منور ہوگی تھی، جس دن آپ اللہ کی کی امد سے روشن اور منور ہوگی تاریک ہوگی، آپ اللہ کا نے والی خاتون ام ایمن بھی رور ہی تھیں، لوگوں نے سبب پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ خواب دیا کہ بوشن کے ایکن میں اس بات پر روہی ہوں کہ اب وجی کا سلسلہ بھی ہم سے ہمیشہ کے جائیں میں اس بات پر روہی ہوں کہ اب وجی کا سلسلہ بھی ہم سے ہمیشہ کے ایکن میں اس بات پر روہی ہوں کہ اب وجی کا سلسلہ بھی ہم سے ہمیشہ کے لیمن میں اس بات پر روہی ہوں کہ اب وجی کا سلسلہ بھی ہم سے ہمیشہ کے ایکن میں اس بات پر روہی ہوں کہ اب وجی کا سلسلہ بھی ہم سے ہمیشہ کے ایکن میں اس بات پر روہی ہوں کہ اب وجی کا سلسلہ بھی ہم سے ہمیشہ کے ایکن میں اس بات پر روہی ہوں کہ اب وجی کا سلسلہ بھی ہم سے ہمیشہ کے ایکن میں اس بات پر روہی ہوں کہ اب وجی کا سلسلہ بھی ہم ہمیں اس بات پر روہی ہوں کہ اب وجی کا سلسلہ بھی ہم ہمیں اس بات پر روہی ہوں کہ اب وجی کا سلسلہ بھی ہم ہمیں اس بات پر روہی ہوں کہ اب وجی کا سلسلہ بھی ہم ہمیں اس بات پر روہی ہوں کہ اب وجی کا سلسلہ بھی ہم ہمیں اس بات پر روہی ہوں کہ اب وجی کا سلسلہ بھی ہم ہمیں کی سے ہمیشہ کے دور بھی کو بھوں کہ اب وہی کا سلسلہ بھی ہمیں کی سے ہمیشہ کے دور بھوں کہ اب وہی کو بھوں کے دور بھوں کہ کو بیکن میں اس بات پر روہی ہوں کہ اب وہی کی سان کو بھوں کو بھوں کہ کہ کو بھوں کہ کو بھوں کہ کو بھوں کہ کو بھوں کی سان کہ بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کی سان کو بھوں کی کو بھوں کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کو بھ

جس مقام پرآپ الله کی وفات ہوئی ام المؤمنین حضرت عائشہ کے ججرہ میں اس مقام پراگلے روز منگل کو تدفین عمل میں آئی، اور بیخود حضور والله کے اس میں اس مقام پراگلے روز منگل کو تدفین عمل میں آئی، اور بیخود حضور والله کے اس اشارہ کی بنا پر ہوا کہ انبیاء کی وفات جس جگہ ہوتی ہے وہیں تدفین ہوتی ہے، عسل اور ججہیز و تکفین کا کام اہل بیت کرام نے انبیام دیا، قبرایک انصاری صحافی حضرت الوطلحہ نے کھودی، جنازہ اس جگہ رکھارہا، ایک ایک جماعت آتی گئی اور نماز اوا کرتی گئی،

<sup>(</sup>۱) نجي رحمت عن :۵۵۵-۵۵۵ ـ

سانحہ وفات کاصد مہاتا سخت تھا جس کی تصویر نہیں تھینچی جاسکتی ، جعنور سلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ اس کیفیت کو ہے کم وکاست بیان کر دیتا ہے ، کہ فر مایا اے لوگو! تم میں ہے (یا اہل ایمان میں ہے ) کسی کو بھی کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ اس مصیبت کے لیے جواس کو دوسرے کے انتقال ہے پیش آر بی ہے ، اس مصیبت ہے سلی حاصل کرے جومیری وفات سے اس کو پیش آئیگی ، اس لیے کہ میری امت میں کسی شخص کو میری وفات سے اس کو پیش آئیگی ، اس لیے کہ میری امت میں کسی شخص کو میری وفات سے بڑھ کرکوئی مصیبت پیش نہ آئے گی (۱)۔

اورصاجرزادی رسول جگرگوشه نی سیده فاطمه رضی الله عنها نے حضرت انس رضی الله عنها نے حضرت انس رضی الله عنه سے جبکہ وه آپ کی تدفین میں شرکت کرکے لوٹے فرمایا: "یا أنسس الطانت أنفسكم أن معنوا على رسول الله على الله على الله على الله على الله على والله على الله على والله على الله على والله على الله على والله والله على والله على والله والله على والله على والله والل

### ، مثلاثة كى خلافت كا مسكه

حضور الله کی وفات کوخدا کی طرف سے حقیقت مجھ لینے پرآپ کوآپ کی قبر مبارک بیس بہو نیچانے سے قبل حضرات انصار اپنے ایک سائبان بیس جمع ہوکر آگے۔ اور آگے کے مرحلہ پرخور کرنے گئے، حضرات مہاجرین کوئلم ہوا تو وہ بھی وہاں آگئے ، اور مشورہ ہوئے گئا، حضرات انصار نے کہا کہ حضور الله ہوگئے تھے، البذا ہمارا کوئی اہم شخص حضور الله کی کانائب ہے ، مہاجرین نے کہا کہ عربوں میں قریش کو جو اہمیت حاصل ہے کہ ان میں سے کسی کے امیر بننے پرعربوں میں سے کوئی اختلاف نہیں کریگا، لہذا اان میں ہی سے کسی آ دمی کا انتخاب ہو، یہ بات خاص طور پر اختلاف نہیں کریگا، لہذا ان میں ہی سے کسی آ دمی کا انتخاب ہو، یہ بات خاص طور پر حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کیا ، حضرت عمررضی اللہ عنہ کانام پیش کیا، حضرت عمر

<sup>(</sup>۱) ملاحظهٔ پوسنمن ابن ماجه ـ (۲) بخاری، باب مرض النبی و و فاحد ـ

نے کہا: آپ حضور اللہ سے سب سے زیادہ قریب رہے ہیں، اور آپ اللہ نے کا علاوہ دوسرا کوئی علالت ہیں آپ بی سے نمازیں پڑھوا کیں، اس لئے آپ کے علاوہ دوسرا کوئی مناسب نہیں، اور فور آان کا ہاتھ اپنے ہاتھ ہیں لیکر بیعت کرلی، اس کودیکھکر حاضرین نے بھی حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کردیا اور مشورہ کی سے نشست باسانی مناسب نتیجہ تک پہوٹج گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول اللہ اللہ اللہ عنہ خلیفہ کے انہوں نے بھی آ آ کران کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی اطاعت کا اعلان سکے بھے انہوں نے بھی آ آ کران کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی اطاعت کا اعلان کردیا، اس طرح آ پیلے کوآ ہی کی زمینی آ رام گاہ تک پہوٹی سے آلے مسلمانوں کو امیر حاصل ہونے میں کوئی وقفہ نہیں ہوا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سر پرتی اور رہنمائی میں اسلام کا قافلہ خدا اور اس کے رسول اللہ تھے کے واضح کردہ داستہ پرجاری وساری رہا()۔

خصور والله نے اپنے مالی در شد کے متعلق پہلے سے فرمادیا تھا کہ ان کے اہل وعیال کے بیار مسلمانوں کا ہوگا، لہذاوہ بیت المال کے سیر دہوا، آپ الله کی کی اللہ علیات اولا دعیں صرف حصرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حیات شخص، باتی اولا دو بنات طیبات نے آپ واللہ کی حیات کے دوران ہی انقال کیا تھا، اس طرح اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لئے یہ اسوہ بھی ظاہر کر دیا کہ اولا دی انتقال سے صدمہ پیش آنے پر ایک مسلمان کے لئے کیانمونہ ہے۔



# حضويطيسة كىازواج مطهرات

آپ هاينه کې از داج مطهرات مين د د کا آپ هاينه کې حيات طيبه مين بي انقال ہوگیاتھا، وہ بھی مسلمانوں کے لئے بیوی کے انتقال کی صورت پیش آنے پر نمونه بنا،آپ کی اولین زوجهٔ مطهره ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله عنها جوآپ کی زندگی کے شروع کے ۲۵ سال تک آ ہے قابیع کی تنہا اہلیہ تھیں، اور بہت انس اور باہمی محبت کاتعلق رکھتی تھیں، ۲۵ سال آپ میکانیک کے ساتھ رہ کر کمی زندگی کے مرحلہ میں ہی آپ الله سے جدا ہو گئیں تھیں، پھر آپ الله کی مدنی زندگی میں حضرت زینب بنت خزيمهام المساكين رضى الله عنها أي الله عنها أله المناكين من الله عنها المساكين من الله عنها الله عنها المساكين من الله عنها الله عنها المساكد ۔ آپ طیف ہے بیوہ ہو نمیں اور انہوں نے بیوہ ہونے پرمسلمان خاتوں کا جواسوہ ہونا حاہے اس کا نمونہ پیش کیا اور شاید اس لئے ان کوئسی دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی ، کہ آپ سے حاصل کردہ طرز واخلاق میں دوسرے سے حاصل کردہ طرز واخلاق کی ملاوٹ نہ ہوجائے ،قرآن مجید میں پیمکم آیا کہ مسلمانوں کے لئے میری نہیں ہے کہ وہ آپ ملاقت کے بعد آپ اللہ کی کسی زوجہ مطہرہ سے عقد کریں، آ ہے اور کے بعد حیات رہنے والی از واج مطہرات کے نام حسب ذیل ہیں۔ حفرت عا نشه حضرت هفصه ،حضرت سوده ،حضرت امسلمه ،حضرت زينب ، حضرت جویرید،حضرت ام حبیبه،حضرت میمونه،حضرت صفیه رضی الله عنهن \_

تعدداز واج كي حكمت ومصلحت

اسلام سے قبل اور اسلام کے علاوہ دیگر نظامہائے حیات میں اپنی اپنی مرضی

كعطابق تعداديس بيويال ركھنے كارواج رہاہے،اسلام في آكران كى تعدادىر يابندى نگائی اور ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی ضرورت برانے براس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کومسادات اورعدل کی شرط کے ساتھ مشروط کرتے ہوئے جارتک محدود کردیا ہے۔ حضور الله في المال كي عمر موني يرجونبوت ملفے الله القبل تقى ، تكاح کیااوروہ بھی اینے ہے ۱ اسال بڑی عمر کی ایک بیوہ خاتوں سے کیااور اس پر ۲۵ سال تک اكتفاء كميااور جب آب كى ان اہليه كاانتقال ہوگيا اور ضرورت ميزى تو ان ہى كى طرح ايك دوسری بیوہ خاتون سے نکاح کیا،اس طرح نبوت کے ۱۳ اسال بعد جب کہ آپ کی عمر ۵۳سال سے زیادہ ہوگئی تھی اور نبوت کے اجتماعی وانتظامی امور کے تقاضوں کی وجہ سے مختلف جگہوں اور مختلف النوع شخصيتوں سے سے كورا بطے قائم كرنے بردر بے تھے جواسلام كى تروج اوراسلام کے انظامی امور اور اس کے تحت اجتماع تعلقات کے سلسلہ میں ضروری تھے، تو آپ کوایسی صلحتوں کی بنا پر متعدد شادیاں کرنے کی ضرورت برای اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی اس کی اجازت دی گئی، چنانچہ عمر کے ۱۵ ویں سال گذرنے کے بعد ہے آپ ایس ایسان از اس صورت کواختیار کیا اورآپ کی عمر کا مرحلہ بھی اب ایسا تھا کہ اس میں نئی شادی کسی شوق ولطف کے لئے نہیں کی جاتی ،صرف ضرورت کے لیے ہی کی جاتی ہے، جیے جیے ضرورت محسوں کرتے گئے مزید بیویاں اختیار کیں، اور آپ کا بیطریقہ آپ کی ا پنی عمر کے آخری تو سالہ مدت کے اندر رہا،اور تعداد بیک وقت 9 ہے زیادہ نہیں ہوئی اور ہرنی شادی اینے لئے بوری انتظامی واجھاعی ضرورت رکھتی تھی ،اس طرح آب نے بید خودخواہش سے نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ اللہ تعالی کی طرف سے آب کے لئے اس کی گنجائش دی گئی تا کہ نبوت کے کاموں اور امت کے لئے مختلف نوعیّتوں کا نمونہ پیش کرنے کی صورت سمامنےآئے اوراس کے ساتھ اللہ تعالی نے بابندی بھی الیمی لگادی جس سے ان کی زندگی محنت وقریانی اور التد تعالی کی رضا اور دین کے تا ایع ہو:

يأيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحيوة المدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاه وان كمنتمن تمردن اللّمه ورسولمه والمدارالآحرة فان الله اعد للمحسنت منكن احراً عظيماً ٥ يتسآء النبي من يّات منكن بفاحشة مبينة يضعف لها المعذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيىراه ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً تؤتها أجرها مرتين، واعتدنا لها رزقاً كريماه يتسآء النبي لستمن كماحد من النسآء ان اتقيتن فلا تمحضعن بالقول فيطمع الدي في قلبه مرض وقبلن قولاً معروفاً ٥ وقرن في بيوتكن ولاتبرحن تبرج الحاهلية الاوليي واقمن الصلوة واتين الزكواة واطعن الله ورسوله، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وينظهم كم تطهيراً ٥ واذكرن ما يتلي في بيوتكن من اينت الله والحكمة، ان الله كان لطيفاً حبيراً ٥

(احزاب:۲۸-۲۳)

اے پیٹیبرای بوبوں سے كبدوكم اگرتم دنیا كى زندگى اوراس کی زینت وآرائش کی خواستگار ہوتو آؤ میں تہبیں کچھ مال دون ادراجھی طرح سے رخصت کردوں اوراگرتم خدا اوراس کے پیٹیبر اور عاقبت کے محمر ( يعني ببشت ) كى طلبكار موتوتم مين نيكوكارى کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجرعظیم تیار کررکھا ہے۔اے پیٹیبرک بیو ہے تم میں سے جوکوئی صریح ناشا کسته (الفاظ که کررسول الله کوایداء ویے کی) حرکت کرے گی اس کو دونی مزا دی جائے گی۔اورید بات فدا کوآسان ہےاورجوتم میں سےفدا اوراس کے رسول کی فرمانیردار رہے گی اور مل نیک کرے گی اس کوہم دونا تواب دیں گے اوراس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کرر تھی ہے۔اے پیغمبر کی ہو ہوتم اور مورتول کی طرح نہیں ہوا گرتم پر ہیز گار رہنا جا ہی ہوتو کسی اجنی شخص سے زم زم یا تیں نہ کروٹا کہ وہ مخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امیدنہ پیدا کرے اور دستور کے مطابق ہات كي كردادرايي كهرول مي تفهري ريوادرجس طرح ( پہلے ) جاہلیت (کے دنوں میں )اظھار مجل کرتی تحص ال طرح زينت نه دڪهاؤ اورنم زيزهتي ربو اورز کوۃ دیتی رہو اور خدا اوراس کے رسول کی فر، نبرداری کرتی رہوراے پینبر کے اہل بیت خدا جابتا ہے کہتم سے نایا کی (کامیل کچیل) دور کردے اور جہیں بالکل باک صاف کردے اور تہارے گھروں میں جوخدا کی آیش بڑھی جاتی ہیں اور حكمت (كى باتنس سناكى جال بير)ان كوياد ركفوء بے شک خدابار یک بین اور باخرے۔

زیادہ بیوبوں کا رواج بوں بھی اس زمانہ کے عربوں میں عام تھا اوراس میں خواہش و پیند کے علاوہ اور عائلی ضرورت کے ساتھ ساتھ بعض دیگر صلحتیں بھی ہوا کرتی تھیں، ان میں سے ایک بات اولا دکی تعداد برد صانا تھا تا کہ قبیلہ کی عددی طاقت میں اضافہ ہو کیونکہ وقتا فوقتا قبائل کے درمیان آپسی جنگوں کا سلسلہ چاتا رہتا تھا،اوردیگرخاندانوں میںاینے رشتہ بنانے کے ذریعہ اپنے خاندانی حامیوں کی تعداد بڑھانے کے لئے بھی ہوتا تھا،اس مقصد کے لئے وہ مختلف باحیثیت خاندانوں سے رشتے کرتے تھے، تا کہ دوسرے خاندانوں میں رشتہ قائم ہونے پران کوضرورت یڑنے برتائیداور معاونت حاصل ہوجائے ،کسی خاندان کے فرد کا دوسرے خاندان كيفرد باز دواجي تعلق ہوجانا اس خاندان سے تعاون اور حمايت كا ذريعه بنيآ تھا،اور بدكام من مانے طریقہ سے كياجا تا تھا،اسلام كے آنے كے بعداس كواليا كنٹرول كيا سمياكهاس ميس من مانى اور بيجا طرز عمل اختيار نه كيا جاسكے \_آپ كے نبوى ذمه داريول كوانجام دينے اور دشمنوں كى دشمنى إروك لگانے كى مصلحت نے بھى آپ كے لئے متعدد زکاح کی ضرورت پیدا کی۔

<sup>(</sup>۱) تفسير طبري: ۱۸/۱۸مميح بخاري، كمّاب النكاح ، باب من قال لا نكاح يا لا بولي

آپ آلی کی از دواجی زندگی کا جائزہ لینے پریہ خصوصیت پوری طرح واضح ہوجاتی ہے کہ آپ آلی کے خواہش اور من مانی زندگی کی آپ میالیت کی اطاور جوانی کی خواہش اور من مانی زندگی کی ہے کہ احتیاطیوں سے بالکل محفوظ تھی ، آپ آلیت کی خوت ملئے سے پہلے بھی خاندان میں خیر خواہی اور خیر پسندی کے جوکوئی کام ہوتے اس میں بھر پور حصہ لیتے ، از دواجی زندگی شروع کرنے میں آپ نے کوئی جلد بازی بھی نہیں کی ، بلکہ سجیدہ انداز میں اور احتیاط کے ساتھ دوت گذرا، اور جب احتمار شتہ ملا، تو از دواجی زندگی اختیار کی۔

آپ کی بہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہوئیں، جوآپ ہے ۱۵ اسال بروی تھیں اور جو پورے قبیلے میں باوقار اور خوش خصال مجھی جاتی تھیں اور ایک شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ بھی ہوگئی تھیں (1)۔

نبوت کی ذمہ داری ملنے سے قبل جب کہ آپ پرکوئی نہ بی پابندی عاکمتیں ہوئی تھی، آپ آپ آلینے نے ان کے ساتھ باہمی انس والفت اور ایک دوسرے سے موانست کے انداز سے، شجیدہ اور باوقار زندگی گذاری اور جب آپ آلینے کو نبوت کی ذمہ داری سپر دہوئی تو بھی ان کا معاملہ آپ کے ساتھ تائید اور موافقت کار ہا اور آپ جب بھی اس کی عظیم ذمہ داری کے احساس سے وہنی دباو محسوس کرتے تو آپ کو آپ کی اہلیہ کی طرف سے تسکین و ہمدردی حاصل ہوتی تھی، چنا نچہ جب آپ پر پہلی وی کی اہلیہ کی طرف سے تسکین و ہمدردی حاصل ہوتی تھی، چنا نچہ جب آپ پر پہلی وی کی اور آپ نے اس کا بہت ہو جھے محسوس کیا تو وہ آپ کے دل کی تقویت کے لیے اپ عزیز ورقہ بن نوفل کے پاس لے تئیں اور ان سے تسکین کی بات کہ لوائی ، وہ سابقہ انبیاء کے حالات کاعلم رکھتے تھے اور ان کو گذشتہ انبیاء کے اقوال سے ایسی صورت کے وجود بیس آنے کاعلم حاصل ہو چکا تھا، لہذ اانہوں نے تسکین دی اور نبوت کی تقید یق وجود بیس آنے کاعلم حاصل ہو چکا تھا، لہذ اانہوں نے تسکین دی اور نبوت کی تقید یق وجود بیس آنے کاعلم حاصل ہو چکا تھا، لبذ اانہوں نے تسکین دی اور نبوت کی تقید یق

<sup>(</sup>۱) البدلية والنصلية ٢٩٣/٣ -٢٩٥- ٢٩ - ٢٠١٥) سيرت انن بشام: ١/٢٣١ -٢٣١

سے لوگوں کی طرف سے آپ تو تکیفیں پہو نچائی جائے گئیں تو آپ اس کے تاثر کے ساتھ جب گھر لو منے تو آپ کی اہلیہ تسکیدن وہمدردی کے الفاظ استعال کرتیں،
آپ آئیس پراکتفاء کیا تی حیات میں ان کے علاوہ کی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا، انہیں پراکتفاء کیا تی کہاں کیساتھ ۲۵ سال رفاقت کے بعدان کا انتقال ہوگیا۔
آپ نے اپنی پہلی رفیقہ حیات کے انتقال کے بعد جو کہ آپ کی پچاس سال کی عمر ہونے پروفات پاگئی تھیں، اولا تو قف کیا، پھرائل تعلق کے مشورہ پرجن خاتون سے نکاح کیا وہ بھی خاصی معمر تھیں اور ان میں ظاہری کشش بھی کم تھی، سے صاحبر ادبوں کی جوابھی کم عمر تھیں، دکھے بھال اور سر پرتی کی ضرورت کی مسلحت تھی، اس لئے معمر اور سنجیدہ طبیعت خاتون کور فیقۂ حیات بنانے کواختیار کیا (ا)۔

اس لئے معمر اور سنجیدہ طبیعت خاتون کور فیقۂ حیات بنانے کواختیار کیا (ا)۔

عمر کے ترین مال گذر جانے پر جب اپنے مانے والوں کے ماتھ ہجرت کرکے مدید آگئے، اور وہاں کے مسلمانوں کی اجتماعی اور دینی مسلمتوں کے مناسب طریقے اختیار کرتے ہوئے جنگوں سے سمابقہ پڑاتو آپ کو مختلف خاندانوں اور قبیلوں کو ان بیں رشتہ از دواج قائم کر کے قریب کرنے اور اپنا ہمدر دبنانے کی ضرورت سے مختلف سرکر دہ افراداور سر داروں کے یہاں کے دشتے کئے اور اس کے ذریعہ انسانی ہمدر دی اور مساوات کی بھی بعض مثالیں قائم کیں، چنانچ قریش کے سرداراور قائد جنگ کی صاحبز ادی ام حبیب بنت الی سفیان الاموی کو آپ نے اپنی رفافت حیات کے لئے قبول کیا، جنہوں نے اسلام کو اپنے شوہر کے ساتھ قبول کر کے حبشہ ہجرت کی تھی، اور وہاں ان کے شوہر اسلام چھوڑ کرعیسائی ہوگئے تتھاور وہ تنہا پڑگئی تھیں (۲)، اور یہودی وہاں ان کے شوہر اسلام چھوڑ کرعیسائی ہوگئے تتھاور وہ تنہا پڑگئی تھیں (۲)، اور یہودی قبیلہ بنو ضیر کے سرداری بن اخطب کی بھٹی صفیہ نظر ریہ یہودیہ کور فیقہ حیات بنایا (۳) جو قبیلہ بنو فسیر کے سرداری بن اخطب کی بھٹی صفیہ نظر ریہ یہودیہ کور فیقہ حیات بنایا (۳) جو قبیلہ بنو فسیر کے سرداری بن اخطب کی بھٹی صفیہ نظر ریہ یہودیہ کور فیقہ حیات بنایا (۳) جو قبیلہ بنو فسیر کے سرداری بن اخطب کی بھٹی صفیہ نظر ریہ یہودیہ کور فیقہ حیات بنایا (۳) جو

<sup>(</sup>۱) الكامل في الثاريخ :۲/ ۱۳۰۵ زاد المعاون ا/ ۱۹۵ مر (۲) تاريخ طبري :۳/ ۱۲۵ او الكامل في الثاريخ :۳/ ۱۳۰۷ (۳) سير ت اين بشام :۲/ ۲۳۲

کہ جنگ میں گرفتار ہوکر ہا تھی قرار پائی تھیں ، آپ نے یہودی قبیلہ پراحسان رکھنے کی خاطران کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا، اور ایک دوسرے یہودی قبیلہ بن المصطلق کے سردار حارث بن ضرار کی بیٹی جو بر یہ بھی ہا تدی ہوکر مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھیں ، ان کو بھی آپ نے سردار قبیلہ کو ممنوں بنانے کے لئے آزاد کیا اور ان کو بھی رفیدیہ حیات بنالیا (۱) جس کے اثر سے پورا قبیلہ ممنون ہوا اور مسلمان ہوگیا، دوسری طرف حیات بنالیا (۱) جس کے اثر سے پورا قبیلہ ممنون ہوا اور مسلمان ہوگیا، دوسری طرف آخریب ترین صحابی حضرت ابو بکرکی صاحبز ادی حضرت عائشہ کو اور دوسرے قریب ترین صحابی حضرت ابو بکرکی صاحبز ادی حضرت عائشہ کو اور فیقتہ حیات بنایا (۲) ، تیسر سے قریب ترین صحابی حضرت عثان بن عفان جو کہ قبیلہ قریش کے خاندان اموی کے اہم فرد سے جس کے سردار ابوس کو ان کی دوجیت میں دیا (۳) ۔

اس کے بعد آپ آگئی (۲) پھرام سلمہ ہند ہنت تربیہ ہلالیہ کواپی زوجیت میں قبول کیا، جوشادی کے دوماہ بعد وفات پا گئی (۲) پھرام سلمہ ہند ہنت امیہ قرشیہ مخزومیہ کوآپ آگئی (۲)، جنہوں نے اپ شوہر کے بجرت مدینہ کوآپ آگئی نے نے اپنی زوجیت میں لیا (۵)، جنہوں نے اپ شوہر کے بجرت مدینہ کے موقع پر اپ خاندان کی طرف سے ایذارسانی کا سلسلہ سال بھر تک برداشت کیا تھا، اور سال بھر کے جاہدہ کے بعد کیا تھا، اور سال بھر کے جاہدہ کے بعد مدینہ اپنی شوہر کے پاس آ کمیں، لیکن جلدہ کا ایک جنگ میں ان کے شوہر شہیدہ وگئے مدینہ اپنی جو بھی زاد بہن زینب بنت بحش جو خاندانی عزت کا بڑا مقام رکھی تھیں، نے اپنی بھو بھی زاد بہن زینب بنت بحش جو خاندانی عزت کا بڑا مقام رکھی تھیں، جہوریت ومساوات کی مثال قائم کرنے کے لئے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارش کی

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام: ٩٣٥/٢-(٣) تاريخ طبري: ١٦١/٣-١٢١، وادالمعاد: ١/١٠١

<sup>(</sup>٣) البداية والنصلية : ٣٥ ٢٩٣/٥) زادالمعاد: ١٠٢/١٠١ سيرت ابن بشام: ٢/١٥١ سيرت

<sup>(</sup>۵) تاریخ طبری:۱۲۴/۳۰، زادالمعاد:۱/۲۰۱

زوجیت میں دیا، انہوں نے بھی اس نکاح کواپٹی طبیعت پر جرکر کے اپنے ماموں زاد بھائی جو نبی تجان کی مرضی کواپٹی مرضی پر ترجیح دیے ہوئے قبول کیا، بعد میں دونوں کے تعلقات سازگار نہ ہو سکے اور حضرت زید نے طلاق دے دی، جس سے ان معزز خاندان کی خانون کی ایک آزاد کردہ غلام سے طلاق ملنے پردل شکنی ہوئی، آپ آلیا ہے نے اس کی تلائی میں ان مطلقہ کو اپنے نکاح میں قبول فرمالیا(۱)، اس طرح ایک دوسری مثال بی قائم کی کہ اللہ تعالی کے اس تھم پرسرعام اعلان ہوگیا کہ حضرت زید جو آزاد کردہ غلام ہونے کے ساتھ حضور قبیلی کے کی طرف سے متنی بنائے گئے تھے متنی کی مطلقہ سے شادی جا لمیت میں عیب جھی جاتی تھی، آپ آلی کے ان مطلقہ کا اعزاز کرتے ہوئے اللہ تعالی کے تلم سے یہ بات بھی طاہر فرمادی کہ متنی بنانے سے کوئی بینے کی طرح نہیں اللہ تعالی کے تلم سے یہ بات بھی ظاہر فرمادی کہ متنی بنانے سے کوئی بینے کی طرح نہیں ہوجا تا، اور اسکی وضاحت قرآن مجید میں بھی آگئی:

﴿ فَلَمَا قَسَى زِيد منها وطراً كَيْر جب زيد في الى سے (كوكى) عاجت زوجناكها ﴾ [سوره احزاب: ٣٤] توجم في سے اس كا تكاح كرديا۔ (٢)

آپ آلی ایک بائدی مارید

بنت شمعون قبطیہ سے جوعرب نقیس آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لیا، اس طرح ایک

دوسری بائدی ریحانہ بنت زید جو قبیلہ بنی النفیر سے تھیں اسلام قبول کرنے کے بعد

ان کو آزاد فرمایا اور پھر ان کو اپنی زوجیت میں قبول کیا (۳)، اور اس طرح انسانی

مساوات کی مثالیں قائم کیں کہ کوئی خاتون بائدی رہی ہوتو آزاد کردیئے کے بعد آزاد
خاتون کے رہے میں آجاتی ہے، آپ آلی سے نے بیسب اس صورت میں کیا کہ دستور

مطابق آپ ان سب کو بائدی رکھتے ہوئے زوجیت والا فائدہ اٹھا سکتے تھے، کیک

<sup>(</sup>۱) تاریخ طبری ۱۲۵/۳ (۲) زادالمعاد: ۱۸۸۱

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ: ٢/ ٣١١م البداية والنصلية : ٣٠ ٢-٣٠٣ البداية

آپ نے او کچے پیج ختم کرنے کے لئے ایسا کیا۔

ازواج مطہرات میں سب ہے آخر میں آپ میں ہے کا دیقہ کی رفیقہ کی ہے کا شرف میمونہ بنت الحارث الہلاليہ کو حاصل ہوا۔

بهرحال آسينلينية نے مختلف خواتين سے شادياں قبول فرمائيں، جو كەسب کے سب آپ کی عمر کے ۵۳ سال گذر جانے کے بعد کے دور میں ہوئیں ،ان میں کئی کی رفا فت آپ علی کے ساتھ دونین سال کی رہی بھی کے ساتھ اس ہے کم بھی کے ساتھ اس سے زیادہ الیکن سب صرف حیات طیبہ کے آخری ۸-۱ سال کے اندر عمل میں آیا، جو کہ آ ہے اللہ کی عمر کے ۵۳ سال سے ۲۳ سال کے درمیان کی مدت ہے۔ آپایٰ ان متعدداز واج کے معاملہ میں قیام مدینہ کی صورت میں مساوات اور انصاف سے کام لیتے اور اس کے لئے قسیم وقت کا طریقہ اختیار کرتے ، اور جب سفر کا موقع آتا تو اپنی از واج مطهرات کے درمیان قرعہ ڈال کرجس کا نام قرعہ میں آتا ای کوساتھ لے جاتے ،اس طرح ہرایک کوسفر کی رفاقت کا موقع ملتا،اور بیسب اللہ تعالیٰ کی وی کے مطابق ہوتا تھا، کیونکہ حضور اللہ کا بیداور دوسرا کوئی بھی عمل ہوتا تھا وی کے مطابق ہی ہوتا تھا، خالص اپنی مرضی ہے تبیں ہوتا تھا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بتایا گیا جومل بھی آپ کرتے تھے اس میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی حكمت ركھي گئي ہو تي تھي۔

از دواجی زندگی کے اندرونی حالات کے سلسلہ میں ان ہی از واج مطہرات سے نبوی ممونہ کاعلم بطور شرعی تھم کے سامنے آتا تھا، چنا نچے حضرت عائشہرضی الندعنها کے ذریعہ متعدد حالات میں اسوہ نبوی کی وضاحت ہوئی ، نیز رفیقۂ حیات سے شوہرکوانسانی سطح پر جو تقویت اور تسکین خاطر ملنا انسان کی فطری ضرورت ہے، وہ بھی آپ آلیا ہے کواپئی مختلف رفیقات حیات سے مختلف موقعوں برحاصل ہوتی رہی۔

حضور الله کو نبوت ملنے پرجس تقویت اور سکین خاطر کی انسانی ضرورت ملنی ، وہ حضرت خدیجہ بنت خو بلدرضی اللہ عنہا سے ملی ، جس کا تذکرہ آپ الله نے نے حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا سے کیا ، اس طرح صلح حدید بیدے موقع پر جب آپ الله کو شہر ہوا کہ آپ الله کے اصحاب آپ الله کے کہنے پرعمل نہیں کرر ہے ہیں ، تو آپ الله کی کر فیقہ کھیا ت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ الله کو ایسا مشورہ دیا جس سے مسئلہ طل ہوگیا ، اور سب نے آپ الله کے کر ارشاد کے مطابق قربانی کے وانوروں کی قربانی کردی اور بال بنوائے گئے (ا)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (حضرت سودہ بنت زمعہ کے ایک سال بعد نبوت کے گیار ہویں سال شوال بیں آپ کی زوجیت بیں آئیں) سے دوسرے پہلوؤں بیں تعاون ملا، اور آپ علی کے کئی زندگی کے معاملات بیں احکام معلوم ہوئے ، انہوں نے حضور علی ہے اعمال واقوال کے سلسلہ بیں دو ہزار دی حدیثیں روایت کیں، جن سے شریعت کے بہت سے مسائل ماخوذ ہیں، اس کے علاوہ حضور علی ہے دواڑتا لیس سال تک آپ حیات رہیں، اور اس مدت بیل عور توں کی دی تربیت اور دوسری تربیتی کوششوں کو انجام دیا۔ کارشعبان ۵۵ میل انتقال کیا، اور بقیع میں مدفون ہوئیں۔

<sup>(</sup>۱) صحیح بیخاری، کماب انشروط، فی الجهاد والمصالحة ،مع اکل الحرب، ابودا دَد ۲۷۳۵، مستدامام احمد: ۴۴۳۳، ۳۳۸ ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۳۸، ۴۳۳ دزادالمعاد: ۴۹۵/۳

حضرت هضه رضی الله عنها بھی اپنی نیک عملی کے ساتھ وین کی تقویت کا ذریعہ بنیں ، اور ان سے دوسودس حدیثیں مروی ہیں۔شعبان ۳ ھ ہیں آپ هائی کی روسودس حدیثیں مروی ہیں۔ شعبان ۳ ھ ہیں انقال کیا۔
زوجیت ہیں آ کیں ،شعبان ۴۵ ھ ہیں مہینہ منورہ ہیں ۱۰ سال کی عمر ہیں انقال کیا۔
ام المساکیون زینب بنت خزیمۃ سے حضور اللی ہے نے ۲ ھ میں نکاح کیا ،شاد ک کے تین مہینے بعدر ہے الثانی ۲ ھ میں وقات یا گئیں اور بقیج میں مدفون ہو کیں۔
ام سلمہ مند بنت الی امیہ شوال ۴ ھ میں آپ آگئیں اور بقیج میں مدفون ہو کیں اور

ام سلمہ ہمتر بنت ای امیہ سوال ہم ھیں اپھانے ہی زوجیت میں اسیں اور ۱۳۸سال کی عمر میں ۵ ھیں انتقال کیا اور بقیع میں مدفون ہو کیں۔

حضرت زینب بنت مجمل کے ذریعہ متنئی بنانے اور اس کے اثر سے جورسم قائم تھی اس کوتوڑنے اور آزادشدہ اور بائدی اور شریف زادی کے درمیان فرق کئے جانے کوختم کرنے کی مثال قائم ہوئی۔ ذوالقعدۃ ۵ھ میں حضور قائیے کی زوجیت میں آئیں اور رسا۵ سال کی عمر میں ۴ھیں وفات پا گئیں ، بقیع میں مدفون ہوئیں۔ آئیں اور رسا۵ سال کی عمر میں ۴ھیں وفات پا گئیں ، بقیع میں مدفون ہوئیں۔ جوریہ بنت الحارث ۵یا ۲ھ میں آپ تابیقہ کی زوجیت میں آئیں، تعین،

١٥ سال کي عمر ميس ٥٦ ه ميس انتقال کيا اور بقيع ميس مدفون ہو کيس۔

حضرت ام حبیبه رملہ بنت الم سفیان اور ان کے شوہر عبد اللہ بن جمش دونوں نے اسلام پر مکہ والوں کی طرف سے جو تکلیفیں اٹھا کیں تھیں ، ان سے مجبور ہوکر حبشہ ہجرت کی تھی ، حبشہ میں عبد اللہ بن جمش عیسائی عور توں کے فتنہ میں پڑ کر مرتذ ہوکر عیسائی ہو گئے تھے ، ان سے حضرت رملہ کی زوجیت تیم ہوجانے پر جوصد مدان کو ہوا اس کی تلافی حضور علی ہے ان کو اپنی زوجیت میں کیکر فرمائی ، حضرت رملہ نے حضور علی ہو تھے کی بہتر رفیقہ کے بات کے طور پر زندگی گذاری۔

صفیہ بنت جی بن اخطب کوحضور واللہ نے واقعہ نیبر کے بعد ے میں اپنی

ز وجيت ميں ليا، • ۵ ھ ميں انتقال کيا اور بقيع ميں مدفون ہو کيں۔

میموند بنت الحارث عمرة القصاء کے سال ( ذوالقعدة کھ) آپ علیہ کی زوجیت میں آئیں، مقام سرف میں الا بھی انتقال کیا اور وہیں مدفون ہوئیں۔

تمام زوجات النبی علیہ نے اپنی اپنی جگہ حضور علیہ کو اپنی رفاقت سے تقویت اور سکین کا فرض انجام دیا ، اور نبوت کے وسیع اور متنوع کا موں کی انجام دہی میں صفور علیہ کی زندگی کے نبی دائرہ میں مدد پہونچائی۔ از واج مطہرات میں سے دو مصرت خدیجہ اور ام الما کین زین کی انتقال حضور علیہ کی زندگی میں ہوا ، بقیہ حضرت خدیجہ اور ام الما کین زین کا انتقال حضور علیہ کی دائرگی میں ہوا ، بقیہ آ ہے قابلیہ کی وفات کے بعد حیات رئیں۔

اللہ تعالی نے آپ اللہ کے طور طریق کو قیامت تک آنے والوں کے لئے آپ صفیانی کی شریعت اور دین کی تا بعداری کے لئے نمونہ قرار دیا ،اس لئے آپ اللہ کے اس سے اللہ کی شریعت اور دین کی تا بعداری کے لئے نمونہ قرار دیا ،اس لئے آپ اللہ کے مختلف انداز اور طریقے انسانی زندگی میں پیش آنے والے حالات میں رہبری کا ذریعہ رکھتے ہیں ،کسی کوز وجیت میں لینے کے سلسد میں کس طرح کی صور تیں پیش آسکتی ہیں ، ان صور توں میں کیا کیا جا سکتا ہے ، وہ آپ اللہ کے نمونوں سے حاصل ہوگا۔

عام انسان کے لئے اگر ایک ہے زیادہ بیوی ہے تو دونوں کے درمیان پورا انساف برتن کتنا مشکل ہوتا ہے چہ جائیکہ کسی کے ساتھ مساوات کا معامہ ہو، تنہا یہ بات نی آلی کے بہت بڑا مجاہدہ تھا، جس کود کھے کرآ دمی کے لئے جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں نجی آلی کے اسوہ کس قدر ہمت اور حوصلہ دلانے والا ہے، اس طریقہ سے بیوی کے معاملہ میں جومنصفانداورانسانی جذبہ کواختیاد کرنے کی تلقین ہے اس کے لئے وہ رہنمائی کرنے دالانمونہ ہے۔

آ پی میلانی نے زاہدانہ زندگی اور مختاط سیرت واخلاق اور دنیاوی راحت

وآرام سے برغبتی کاطریقہ اختیار کرکھا تھا، اس میں اپنی بیویوں کو بھی شریک رکھا،
ان سے فرمایا کہ اگروہ آرام چاہتی ہیں، تو آپ ان کواس کے لئے اپنی زوجیت سے
آزاد کر سکتے ہیں، اور اس کے لئے ان کوغور کرنے کا موقع دیا، کیکن انہوں نے آپ
کے ساتھ ریکر تکلیف میں زندگی گزار نے کو ترجیح دی اور آپ کے ساتھ پورے اتفاق
وتعاون کے ساتھ وفت گزارا اور اعلی ترین اخلاق رکھنے والے کنے کا شوت ویا۔



# حضورصلی الله علیه وسلم کی اولا د

حضور علی کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنھا کی رفاقت ۲۵ سال رہی ،

۵ سال نبوت سے پہلے اور دس سال نبوت ملنے کے بعد ، اس ورمیان میں ان سے

آپیدی کی اولا وہوئیں ، صاجر اوہ حضرت القاسم الطیب الظاہر اور حضرت عبد
اللہ ہوئے ، جواپنے زمانہ طفلی ہی میں انتقال کر گئے (۱) اور چارصا جزاد یاں ہوئیں ،

جن میں سب سے ہڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہوئیں ، جو بعثت سے دس سال قبل پیدا

ہوئیں ، ان کی شاوی ابوالعاص بن رکھے بن لقیط سے ہوئی اور حضور قبیل کے حیات ، بی

میں ۸ جے میں انتقال کیا ، ان سے ایک بیٹی امامہ ہوئیں اور ایک بیٹے علی ہوئے (۲) ۔

میں ۸ جے میں انتقال کیا ، ان سے ایک بیٹی امامہ ہوئیں اور ایک بیٹے علی ہوئے (۲) ۔

سے ۹ سال قبل پیدا ہوئیں اور ان کی شادی ابولہ ہے بیٹے عتبہ سے ہوئی ، آپ اللہ کونبوت ملنے پر ابولہ ہب نے جو وشنی اختیار کی اسی ضمن میں اس نے زیر دئی طلاق کونبوت ملنے پر ابولہ ہب نے جو وشنی اختیار کی اسی ضمن میں اس نے زیر دئی طلاق دلوادی ، پھر ان کی شادی حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان کا بھی انتقال کونبوت کی حیات ہی میں ہجرت کے دوسر سے سال ہوا اور ان کا بھی انتقال آپی سے ایک ویک حیات ہی میں ہجرت کے دوسر سے سال ہوا (۳) ۔

آپیدی کی حیات ہی میں ہجرت کے دوسر سے سال ہوا (۳) ۔

آ پی الله کا تیسری صاحبز ادی حضرت ام کلثوم رضی الله عنها ہو کیں ،ان کی پیدائش بھی نبوت سے قبل ہوئی اور ان کی شادی ابولہب کے دوسرے بیٹے عتبیہ سے ہوئی اور ان کی شادی ابولہب کے دوسرے بیٹے عتبیہ سے ہوئی اور ان سے بھی ابولہب نے اپنے بیٹے سے طلاق دلوادی اور جب ججرت کے ہوئی اور ان سے بھی ابولہب نے اپنے بیٹے سے طلاق دلوادی اور جب ججرت کے

<sup>(1)</sup> البداية والنعاية: ٣٠٤/٥

<sup>(</sup>٢) سيل الصدي والرشاد في سيرة خير العباد ، از بحمه بن يوسف صالحي شامي ، ١١/ ٢٩-٣٣ ·

<sup>(</sup>٣) أييناً:٣٣-٣٥، انساب الأشراف، از احد بن يكي بلاذري: ١٠٠١

دوسرے سال حضرت رقیدرض اللہ عنہا کا انقال ہوا اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے یہاں گنجائش نکل آئی تو حضور علی ہے ان کی شادی بھی ان سے کرادی ، اس طرح حضرت عثان رضی اللہ عنہ آئی ہو حضور علیہ ہے کی دوصا جبز ادبوں کے شوہر ہوئے ، اس بنا پران کو' ذوالنورین' کا خطاب حاصل ہوا ، ان صا جبز ادی کا بھی انتقال حضور علیہ ہے کی حیات طیبہ میں ہی ہوگیا ، ہیں ہے ہے کا داقعہ ہے (۱)۔

حضورها الله كي چونشي صاحبزادي حضرت فاطمه رضي الله عنها ہوئيں، بيه نبوت ے۔ سال قبل پیدا ہوئیں اوران کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی ، پیچ صنوعانی کے کی سب سے جھوٹی صاحبزادی تھیں اور ان سے ہی حضور علیہ کے نسل چلی، دو <u>بیٹے</u> حصرت حسن اور حصرت حسین رضی الله عنهما ہوئے ، بہصور اللہ کی حیات طبیبہ میں رہیں ، البنة آ ہے اللہ کی وفات کے جیم ماہ بعد انتقال کر گئیں (۲)،ان کا ساتھ حضور ملاق کے ساتھ تمام عمر رہا، کیونکہ شادی ہے قبل تو ساتھ رہا ہی تھا، شادی کے بعد بھی رہا کیونکہ حضرت على آ پيلف كے ساتھ بى رہتے تھے،اس كے آ پيلف كائمى ساتھ رہا،اس كى وجدے حضور والبطقيم كى محبت وشفقت ان كو بهت ملى اور خصوصى تربيت ہوئى، پھراسى تعلق ے ان کے صاحبز ادول حضرت حسن وحضرت حسین رضی الله عنهمانے بھی حضورها لیے ہی شفقت وتربیت کا حصه وافریایا،اوراس کے ساتھ آپ ایک ان کوآخرت کی فکراور دنیا سے بے نیازی کاعادی بنایا اور اس تعلق سے بھی آپیائیسے نے حضرت فاطمہ اور دونوں صاحبز دگان کو بہت محبت کے الفاظ ہے نوازا (۳) ۔ آپ علیہ ان ہے محبت صرف نواسوں کی طرح ہی نہیں بلکہ یوتوں کی طرح کرتے تضاوروہ دونوں بھی بہت سعادت مند اور صالح ترین سیرت واخلاق کے ہوئے اور ان سے وہی اسوہ ظاہر ہوا جو ایک

<sup>(</sup>۱) البداية والنعلية .۳۰۸/۵ بيل الحد ي والرشاد في سيرة خير العباد ، از جمد بن يوسف صالحي شامي ، ۱۱/۳۳ (۲) البداية والنحدية : ۵/۹۰۳ بيل الحد ي والرشاد في سيرة خير العباد ، از : محمد بن يوسف صالحي شامي ، ۱۱/ ۳۵-۳۵\_(۳) ميل الحد ي والرشاد في سيرة خير العباد ، از :محمد بن يوسف صالحي شامي ، ۱۱/۵۵-۸۲

برگزیدہ نبی کے تواسوں اور پوتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔

حضور میں ہے۔ کے بیرسب صاحبز ادیاں اور صاحبز ادے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن شریف سے بیچے (۱) ، سوائے ایک صاحبز ادہ حضرت ابراہیم کے جو ہجرت کے کئی سال بعد حضرت ماربیہ قبطیہ کے آپ کی زوجیت میں آنے پر پیدا ہوئے ،لیکن وہ بھی بچینے ہی میں انتقال کرگئے بید حضرت خدیجہ کی وفات کے کئی سال بعد بیدا ہوئے شخے (۲)۔

حضرت فاطمه رضی الله عنها کی زندگی بھی زیادہ درازنہیں ہوئی، وہ اینے والعليسة كي حيات كصرف ٢ ماه بعدانقال كرَّئين اوراييخ دونوں بيوْں كوينتيم چھوڑ محکئیں، جن میں ایک کی عمر اس وقت صرف عسال اور دوسرے کی صرف ۸سال تھی ، وہ اینے والد نامدار کی زیرسر برستی بڑھے اور جوان ہوئے ،ان کے والدحضرت علی رضی الله عنه حضور عليظة كے خليفه ول حضرت ابو بكر رضى الله عنه ہے عمر ميں ١٢ سال حجوثے تضاور خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کا سال اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی الله عندے بھی عمر میں چھوٹے تھے اور حضور علاقے کے دا ماد ہونے کی صفت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے شریک تھے بایں طور کہ حضور علیہ کی دیگر دوصاحبزادیاں کیے بعد دیگرےان کے عقد میں آئی تھیں، اس طرح وہ حضور علاقے کے دوہرے داماد ہوئے تھے ،حضرت علی رضی اللہ عندان کے بعد خلیفہ ہوئے ،اس طريقة حكومت وامارت بطريق احسن اختيار كميا اور دنيا كے سامنے اس كوبطور نمونه پيش کیاءان جاروں کی مدت خلافت تقریباً ۱۳۰سال رہی۔

\*\*\*

<sup>(</sup>١) البدلية والنصدية :٥/ ٢٠ - ٣٠ (٢) البدلية والنصلية :٥/ ٩٠٥ أنساب الأشراف: ٥٥٣ - ٢٥٣

# بابنهم

# خصوصيات اورشائل وخصائل نبوي

جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اصلاح کے لئے کسی کو نبی کی حیثیت سے مبعوث فرما تا ہے تو قوم کے ایسے شخص کو انتخاب فرما تا ہے جو قہم وفراست ، سیرت وکر دار اور حوصلہ وہمت کے لحاظ سے سب میں ممتاز ہوتا ہے ، اور یہ اقمیاز دراصل خدا کا بی عطا کر وہ ہوتا ہے تا کہ وہ اصلاح وارشاد کے مفوضہ کام کو انجام دے سکے ، اسکے لئے اس کو آسانی احکام دیئے جاتے ہیں ، انہی کے مطابق وہ اپنی قوم کورشد و ہدایت کی طرف بلاتا ہے ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو منصب نبوت کے ملئے سے پہلے اس کی زندگی بلاتا ہے ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو منصب نبوت کے ملئے سے پہلے اس کی زندگی کی جو مدت گذرتی ہے اس میں اس کے رب کی طرف سے انسانی خوبیاں انسانی فطرت کے دائرہ میں رکھی گئی ہوتی ہیں اور وہ اعلی خصوصیات ہوتی ہیں ، ان خصوصیات کو اس کی اعلی فطرت کے دائرہ میں رکھی گئی ہوتی ہے اور قوم کے اندر رہنے کی وجہ سے قوم اس کی اعلی اور نیک انسانی خصاتوں سے واقف ہو چکی ہوتی ہے ۔

لہذا جب وہ نبوت ملنے پردشد وہدایت کی دعوت دیتا ہے، تواس کی دعوت کواس کی تو م کے ضدی اورنفس پرست افراد صرف یہ کہہ کررد کر دیا کرتے ہیں کہ یہ شخص اب ایس یا تیں کرنے گا ہے جو ہمارے بردوں نے نہیں کیس، یہ ہمارے بردوں کے طریقہ سے ہٹ گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ سماتھ وہ اس کی نیک اور انسانی خصلتوں سے انکارنہیں کریا تے ، لہذاوہ لوگ پی ان نہ ہی نیا دات واطوار کو جن کواپی

پیدائش کے وقت سے اختیار کئے ہوتے مجمن تعصب اور جٹ دھرمی میں ان عادات واطوار کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ، اس کے ساتھ وہ نبی کی اخلاقی اور انسانی خصوصیات سے انکار بھی نہیں کرتے ۔ نبی ان سے کہنا کہ بھائی تم ہم کواچھی طرح جانتے ہو، کتنے عرصہ سے تم مجھ کو دیکھ رہے ہواور میرا تجربہ کررہ ہو، پھر بھی میری بات کی طرف دھیاں نہیں دیتے ، اس کی طرف قرآن مجید کی میآیت اشارہ کرتی ہے:

﴿ فقدلشت فيكم عمراً من قله على في من الى م يها الك عمر أزارى أفلا تعقلون (يونس: ١٦)

نیک نیتی، شرافت، عزم وجمت صبرواستفامت، کسن معامله، جمدردی و اخلاق نبی کی وه خصوصیات بیل جن کو جوبھی ذراغیر جانبدار جوکران کی بات سنتا تو ماننے برمجبور جوجاتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہی معاملہ تھا کہ آپ چالیس سال ان بیں مجبوب اور لیند یدہ رہے بھے، اس کے بعد جب آپ ان کے غلط رواج اور بگڑے ہوئے فرجب سے رو کنے اور اچھے اخلاق اور فدجب کی طرف دعوت دینے گئے تو وہ سب ان فدجب سے تاراض ہوئے ، لیکن اس بات سے شد ید ذہبی دشمنی رکھنے کے باوجود بھی ان میں سے پچھ نہ پچھ لوگ ان کی بات پرغور کرتے اور آپ الیسٹے کی دعوت قبول کرتے ، کیونکہ آپ اللہ کی انسانی بھر دری ، سچائی اور بیا کدامنی اور حسن کر دار سے خوب واقف شے الہذا جھ خص بھی خالی الذبین ہو کر آپ الیسٹے کی بات سنتا آپ آپ آلیسٹے کا گرویدہ ہوجاتا، الہذا جھ خص بھی خالی الذبین ہو کر آپ آلیسٹے کی بات سنتا آپ آپ آلیسٹے کے کہ وقت اس میں اچا تک تبدیلی آجاتی ۔ پھر بھی قوم کی بڑی تعداد آپ کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتی تھی ، اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتے ، کہ خسنیں گے، بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتی تھی ، اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتے ، کہ خسنیں گے، بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتی تھی ، اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتے ، کہ خسنیں گے، بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتی تھی ، اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتے ، کہ خسنیں گے، بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتی تھی ، اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتے ، کہ خسنیں گے، بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتی تھی ، اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتے ، کہ خسنیں گے، بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتی تھی ، اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتے ، کہ خسنیں گے،

اور پھر آپ کواس پیغام سے رو کئے کے لئے بخت رویہ اختیار کرتے اور ظلم کرتے۔

آپ الیہ پر جب نبوت کی ذمہ داری پڑی تو آپ آلیہ نے اس کی

گرانباری محسوس کرتے ہوئے گرمندی کا اظہار اپنی زوجہ محتر مہ حضرت خد بجة الکبری لی اللہ عنہا سے کیا تو انہوں نے یہ کہہ کرتسلی دی اور اطمینان دلایا کہ'' آپ پر بیٹان نہ ہوں، خدا کی شم اللہ تعالی آپ کو بھی ذلیل ورسوانہ کریگا، آپ آلیہ قائے صلہ رحمی اور رشتہ داری کا پاس ولحاظ کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، مختاجوں کے کام آتے ہیں، مہمان کی ضیافت اور خاطر مدارات کرتے ہیں، راہ جن کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مدوکرتے ہیں، راہ جن کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مدوکرتے ہیں، راہ جن کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مدوکرتے ہیں '(ا)۔

أم المؤمنين حضرت خديجة الكبرى رضى الله عنهاف بيربات عقل سليم اور فطرت صححہ نیز اپنی زندگی کے تجر بوں اور لوگوں سے واقفیت کی بنیا دیر کہی تھی ،آ ہے ایک تھی کوآپ کی نیک خصلتول اور سچائی اورامانت شعاری کے کروار کی بنایر السصادق الأميسن كاقوم كى طرف سے خطاب ملاتھا، كه آپ تائيش نہايت سيح اورنہايت اما تندار تھے، چنانچہ باوجود آپنائے سے عداوت رکھنے کے آپھائی کی دیگر بات کا سب اعتباریمی کرتے تھے،اورآپ کافی کے پاس اماستیں رکھاتے تھے،آپ کی تعاون وہمدردی کے موقعوں پرسب کا خیال رکھتے تھے، حتی کہ کعبہ کی تعمیر جدید کے موقع پر آپیالیہ نے بھی سب کے ساتھ ملکر پھر اٹھائے اور کسی اچھے مقصد کے لیے مشورہ ہوتا ،تواس میں شریک ہوتے ،کسی کومصیبت دا فقاد پڑتی تو مدد کرتے ،اس کی آیک مثال بيب كدايك مخض جس سابوجهل في اونث خريد يدي ينه ، اوراس كي قيمت اداكر في میں بہت ٹال مثول کا روبیہ اختیار کررکھا تھا جب بھی وہ قیمت لینے آتا ،تو اس کو وہ ٹال جاتا، قریش کے نوجوانوں کی ایک نشست میں اس نے یہ بات رکھی، لوگوں کو نداق سوجھا کہ ابوجہل کا معاملہ ہے وہ آ ہے اللہ کا بہت دشمن بنا ہوا ہے، آ ہے ایک کواس سے (۱) صحیح بخاری، یاب کیف کان بده الوی الی رسول انتصلی انتدعلی وسلم \_

بھڑا دیاجائے اورتماشا دیکھا جائے ،اس مخص ہے کہا کہ فلاں صاحب جوسامنے بیٹھے ہیں،ان سے جاکر مددلو، وہ مخص گیا،اورآ پیلیسے سے ابوجہل کی بدمعاملکی کاشکوہ کیا اور مدد جا ہی،آ ہے ایک کے لیے اگر چہ یہ بات دشوار تھی کدا ہوجہل سے جا کرفریا دکریں یا فرمائش کریں کہاس کی قیمت ادا کردے، مگر آپ نظام نے اس کی جدردی کے جذبہ كے تحت خطرہ كى بروا دہبيں كى ،اوراس سے كہا كہ چلوجم تمہارے ليے كوشش كرتے ہيں ، اورابوجہل کے مکان پردستک دی،اس کے نکلنے پراس سے کہا کدان کی قیمت ادا کردو، اس برآ ہے اللہ کی جرائت کا ایسارعب بیٹھا کہ اس نے کہا کہ اچھاا داکرتے ہیں ،اورگھر کے اندر جاکر قبت لاکر اداکر دی، ابوجہل اس کے بعد اینے ساتھیوں میں آیا تو ان ساتھیوں نے ابوجہل کا غداق اڑایا اور کہا کہتم یوں تو محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلاف بہت زور دکھاتے ہو، بہاں دب گئے ،اس نے اعتراف کیا کہ میں مرعوب ہوگیا،اور ابیها کرنے برمجبور ہو گیاتھا،حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا روبیہ اینے ذاتی فائدہ کے لیے ہیں ہوتا تھا، تکلیف اٹھاتے تھے، اور انتقام لینے کا خیال بھی نہیں آتا تھا، کیکن سی کوضرورت پڑجائے تواس کی مدد کرتے تھے،سب کے ساتھ زم روبید کھتے تھے، اس كااظهار خود الله تعالى كى طرف يه كيا كياب

ولوكنت فظاً غليظ القلب ولوكنت لهم، ولوكنت فظاً غليظ القلب الانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فنوكل على الله إن الله يحب المتوكلين،

[آل عمران:٩٥٩]

اللہ تعالی کی رحمت کے باعث آپ ان بررحم
دل ہیں، اور اگر آپ سخت زبان اور سخت دل
ہوتے تو ہیرسب آپ کے پاس سے حہت
جاتے ، سوآپ ان سے درگذر کریں، اور ان
کے لئے استعفار کریں، پھر جب آپ کا بختہ
ارادہ ہوجایا کر نے والتد تعالی پر بھروسہ کریں،
بیشک اللہ تعالی تو کل کرنے والوں سے محبت
بیشک اللہ تعالی تو کل کرنے والوں سے محبت
کرتا ہے۔

آپ آلی انقامی کا ذاتی دشمنی ہوتی تو اس ہے بالکل انقامی معاملہ ندکرتے ، لیکن اصولی اور دینی مصلحت ہوتی تو پھر آپ آلی کا رویہ خت ہوتا ،
آپ آلی کے وصف میں جو بات بیان کی گئے ہے اس کے الفاظ یوں آئے ہیں:۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ آلی کے افلاق عالیہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں:۔
دیموں نے آپ کو کس سے اس کے ظلم وزیادتی کا انتقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا، جب تک معاملہ اللہ تعالی کی مقرر کردہ صدود کی خلاف ورزی کا نہ ہواور اس کے صموں کی عزیت پرآئی نہ آئے ، ہاں اگر اللہ تعالی کے کسی تھم کو یا مال کیا جاتا اور اس کے کاموں کی عزیت پرآئی نہ آئے ، ہاں اگر اللہ تعالی کے کسی تھم کو یا مال کیا جاتا اور اس کے کاموں پر حرف آتا تو آپ اس پر ہر شخص سے زیادہ غصہ ہوتے ''۔

آپی آلی کے خادم حضرت انس کی وہ شہادت ہے جو انہوں نے اس سلسلہ میں میں آپ آلی آئی آئی اور صبر وعزیمیت کے واقعات میں آپ آلی گئی کے خادم حضرت انس کی وہ شہادت ہے جو انہوں نے اس سلسلہ میں دی ہے، اس وقت وہ بہت کم سن تھے، انہوں نے کہا: میں نے نبی آکرم آلی کے کی دس سال خدمت کی ، آپ آلی کے میری کسی بات پر بھی نہ ٹو کا ، اور نہ بیفر مایا کہ فلال کام تم نے کیوں نہ کیا ؟ (۱)

<sup>(</sup>۱)صحیح مسلم، باب حسن خلقه ﷺ۔

حضرت عرزاوی بین که رسول الته ایستانی نے ارشاد فر مایا: میری اس طرح آ مے بوھکر تعریف و تو صیف نہ کرو، جس طرح نصاری نے حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، میں تو صرف ایک بندہ بول بتم مجھاللہ کا بندہ اوراس کا رسول کہو(۱)۔

حضرت عبداللہ بن اُ بی اوفی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ والیہ کو اس میں کوئی تکلف اور عار نہ ہوتا تھا کہ آ پہلائے کسی غلام یا کسی بیوہ کے ہمراہ چلیس، یبال تک کہ اس کی ضرورت یوری ہوجائے (۲)۔

حضرت الس المجتمع بين المراج المجتمع المجتمع المجتمع المورجتني وورجا المجتمع المجتمع المرجتني وورجا المجتمع المحافي المجتمع المرجتني وورجا المجتمع المحافية المحتمع المحتم المحتمع ال

حضرت النس بیان فرماتے ہیں: '' رسول الله الله بیار کی عیادت فرماتے ہیں: '' رسول الله الله بیار کی عیادت فرماتے سے ، جنازہ میں شریک ہوتے سے ، اور غلام کی دعوت قبول فرماتے سے '' (۵)۔ حضرت جابر ہیان کرتے ہیں: '' رسول الله الله الله الله کا میں خیال سے اپنی رفتارست فرماد ہے شے ، اور اس کے لئے دعا فرماتے سے '(۲)۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول النتوانی نے ارشا وفر مایا کہ میں بندہ ہوں، بندہ کی طرح کھا تا ہوں، اور بندہ کی طرح بیٹھتا ہوں ( 4 )۔

<sup>(</sup>٦) الترغيب و الترهيب للمنذري. (٧) كتاب الشفاء، ص: ١٠١

رسول الله الله فودگھر كى صفالَ فرماليتے ،اونٹ كو ہاندہ ليتے ،اوراپ جانور كوچارہ بھى دينے ،اپنے خدمت گار كے ساتھ كھانا تناول فرماتے اور آٹا گوند ھنے میں اس كاہاتھ بڑاتے ،اور ہازار سے سودا بھى لے آتے (1)۔

رسول التعليبية كاخلاق عاليه اوراوصاف كريمه كاجامع بيان:

رسول التنصلي التدعليه وملم كاخلاق عاليه اوصاف كريمه اورخصائل شريفه كا ذكر مند بن الى بالله نے (جوام المومنين حضرت خديجة كے فرزند اور حضرت حسن ا وحسين كامول بيل)، بهت جامع اور بليغ انداز ميس كيا ہے، ان كالفاظ بير بين: \_ " رسول الله صلى الله عليه وسلم هروفت آخرت كي فكر مين اورامور آخرت كي سوچ میں رہتے جوعمو مانشلسل کے ساتھ قائم تھا جیسے کہ کسی وقت بھی آ ہے ایک کو چین حاصل نہیں ،اکثر طویل سکوت میں رہتے ، بلاضرورت کلام نہ فرماتے ، گفتگو کا آغاز فرماتے تو دہن مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا فرماتے، اور اچھی طرح اختنام فر ماتے ، آ پینائیں کی گفتگواور بیان بہت صاف، واضح اور دوٹوک ہوتا ، نہاس میں غير ضروري طوالت موتى ندزياده اختصار، آپ ايسته نرم مزاج ونرم گفتار تھے، درشت خواور بے مروّت ندیتے، ندکسی کی اہانت کرتے تھے، اور ندایئے لئے اہانت پیند کرتے تھے، بنعت کی بڑی قدر کرتے اوراس کو بہت زیادہ جانتے ،خواہ کتنی ہی قلیل ہو( کہ آسانی سے نظر بھی نہ آئے)اوراس کی برائی نہ فرماتے ، کھانے پینے کی چیزوں کی نہ برائی کرتے نہ تحریف، دنیا اور دنیا ہے متعلق جو چیز ہوتی ،اس پرآ ہے ایک کو بھی غصه ندا تا اليكن جب خدا كے كسى حق كو يا مال كيا جا تا تواس وفت آ ي علي كا كے جلال ك سامنے كوئى چيز تھر ندسكى تھى، يہاں تك كرآ يكالله اس كا بدلد لے ليتے، آپ الله کواین ذات کے لئے نه غصر آتا نه اس کے لئے انقام لیتے، جب اشارہ

<sup>(</sup>۱) كتاب الثفاوه ص: ۱۰۱، بروايت بخاري \_

فرماتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے ، جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ دیتے ، گفتگو کرتے دفت دائے ہاتھ کی ہنھیلی کو بائیس ہاتھ کے انگو تھے سے ملاتے ، غصہ اور نا گواری کی بات ہوتی تو روئے انوراس طرف سے بالکل پھیر لیتے اوراعراض فرمالیتے ، خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے ، آپ ایک ہنستازیا دہ ترتبسم تھا، جس سے صرف آپ آگیا ہے کہ دندان مبارک جو بارش کے اولوں کی طرح پاک وشفاف تھے ، ظاہر ہوتے '۔۔

حضرت علی کرم الله وجهه جوفرد خاندان تنے، اور جن کوعلم وواقفیت کے بہترین فررائع اور مواقع حاصل تنے، اور جن کی نظر نفسیات انسانی اور اخلاق کی بہترین ذرائع اور مواقع حاصل تنے، اور جن کی نظر نفسیات انسانی اور اخلاق کی باریکیوں پر بہت گہری تقی ،قریب ترین اشخاص میں سے تنے، اور ای کے ساتھ وصف و بیان اور منظر کشی میں بھی آپ کوسب سے زیادہ قدرت تھی ، آپ تا اللہ ہے کے ''اخلاق عالیہ'' کے متعلق یہ کہتے ہیں :۔

 دولت خانه پرتشریف لاتے تو عام انسانوں کی طرح نظر آتے ،اپنے کیڑوں کوصاف کرتے ، بکری کا دودھ دو ہتے ،اورا پنی سب ضرور تیں خودانجام دیتے۔

اپی زبان مبارک محفوظ رکھتے ،اور صرف اسی چیز کے لئے کھولتے ،جس سے
آ ہے اللہ ہوتا ،لوگوں کی دلداری فرہاتے ،اوران کو ہنفر نہ کرتے ،کسی قوم
و برادری کامع تر زشخص آتا تو اس کے ساتھ اکرام واعز از کا معاملہ فرہائے اوراس کوا ہے
اوراعلیٰ عہدہ پرمقرر کرتے ،لوگوں کے بارے میں مختاط تھرہ کرتے ، بغیراس کے کہا پئی
بٹاشت اورا خلاق سے ان کومحروم فرہا کیں ، اپنے اصحاب کے حالات میں برابر خبر
د کھتے ،لوگوں سے لوگوں کے معاملات کے بارے میں دریا ہے کہ حالات میں برابر خبر

الحچمی بات کی اچھائی بیان کرتے اوراس کوقوت پہونچاتے ، بری بات کی برائی کرتے اور اس کو کمز ورکرتے ،آپ فیصلی کا معاملہ معتدل اور بکسال تھا، اس میں تغیر و تبدل نبیس ہوتا تھا، آپ ایک کسی بات سے غفلت ندفر ماتے تھے، یہ اس احتیاط میں کرتے کہ کہیں دوسر بے لوگ بھی عافل نہ ہونے لگیں اور اکتا جا ثیں، ہر حال اور ہرموقع کے لئے آپ ملیقہ کے پاس اس حال کے مطابق ضروری سامان تھا جق کے معاملہ میں نہ کی فرماتے نہ صد سے آگے بردھتے ، آپ الله کے قریب جولوگ رہتے تنے، وہ سب سے اچھے اور منتخب افراد توم ہوتے تھے، آپینٹ کی نگاہ میں سب سے زیاده افضل وه تفاجس کی خیرخوابی اوراخلاق عام ہو،سب سے زیادہ فقد رومنزلت اس کی تھی، چو مخواری و مدردی اور دوسروں کی مدد اور معاونت میں سب سے آگے ہو، کھڑے ہوتے تو خدا کا ذکر کرتے اور بیٹھتے تو خدا کا ذکر کرتے ، جب کہیں تشریف لے جاتے تو وہاں بیٹھنے والے جہاں تک بیٹے ہوتے وہیں بیٹے جاتے اندرنہیں گھتے، اوراسی بات کا تھم بھی فر ماتے ،اپنے حاضرین مجلس اور ہمنشینوں میں ہرخض کو (اینی توجہ اور التفات ) میں بورا حصہ دیتے ، آپ آیٹ کا شریک مجلس یہ بھتا کہ اس سے

بڑھ کرآ پہلیف کی نگاہ میں کوئی اور نہیں ہے، اگر کوئی مخص آ پہلیف کو کسی غرض سے بٹھالیتا یا کسی ضرورت میں آپ ایک سے گفتگو کرتا تو نہایت صبر وسکون سے اس کی پوری بات سنتے بہاں تک کہ وہ خود ہی اپنی بات کرکے رخصت ہوتا، اگر کو کی شخص آ پیلی ہے کچھ سوال کرتا اور کچھ مدد جا ہتا تو بلا اس کی ضرورت پوری کئے واپس نہ فرات، ياكم ازكم زم وشيري لهجه مين جواب دية ،آبيات كاحسن اخلاق تمام لوگوں کے لئے وسیع اور عام تھا، اور آپ اللہ ان کے فق میں باپ ہو گئے تھے، تمام لوگ حق کے معاملہ میں آپ منابقہ کی نظر میں برابر منے، آپ منابعہ کی مجلس علم ومعرفت، حیاء وشرم اورصبر اورامانت داری کی مجلس تقی، نهاس میں آ وازیں بلند ہوتی تھیں، نہمی کے عیوب بیان کئے جاتے تھے، نہمی کی عزت وٹاموں پرحملہ ہوتا نہ کمزوریوں کی تشہیری جاتی تھی ،سب ایک دوسرے کے مساوی تھے،اور صرف تقویل کے لحاظ ہے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی تھی اس میں لوگ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ رحمہ لی وشفقت کا معاملہ کرتے تھے، حاجتمندوں کواپنے او پرتر جی دیتے تھے،مسافراورنو وار د کی حفاظت کرتے اوراس کا خیال رکھتے تھے'۔ حضرت علی مزید فرماتے ہیں:۔

"آپائی ہمدونت کشادہ رواور انبساط وبشاشت کے ساتھ رہے تھے،
ہمدونت کشادہ رواور انبساط وبشاشت کے ساتھ رہے تھے،
ہمت برم اخلاق اور نرم پہلو تھے، نہ خت طبیعت کے شے، نہ خت بات کہنے کے عادی،
نہ چلا کر ہولنے والے، نہ عامیانہ اور مبتندل بات کرنے والے، نہ کسی کوعیب لگانے
والے نہ تنگ دل، بخیل، جو بات آپ اللی کے پہند نہ ہوتی اس سے تغافل فرماتے،
اور اس کا جواب بھی نہ ویتے ، تین باتوں سے آپ اللی نے اپ آپ کو بالکل بچار کھا
تھا، ایک جھگڑا، دوسرے تکتم اور تیسرے غیر ضروری اور لا یعنی کام، لوگول کو بھی تین
باتوں سے آپ آپ تھے نہ بچار کھا تھا، نہ کسی کی برائی کرتے تھے، نہ اس کوعیب لگاتے

تھے، اور نہ اسکی کمزور ہوں اور پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتے تھے،صرف وہ کلام فر ماتے تھے،جس پرتواب کی امید ہوتی تھی ،جب گفتگو کرتے تھے تو تشر کائے جلس ادب ے اس طرح سرجھ کا لیتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان سب کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جب آپ ملیقہ خاموش ہوتے تب بہلوگ بات کرتے، آپ میلیقہ کے سامنے بھی نزاع نہ کرتے ،اگر آپ ایک کی مجلس میں کوئی شخص گفتگو کرتا تو بقیہ سب لوگ خاموثی ہے سنتے یہاں تک کہوہ اپنی بات ختم کر لیتا ،آ ہے این کے سامنے ہر معنی کی تفتگو کا دبی درجہ ہوتا ، جوان کے پہلے آ دمی کا ہوتا ( کہ پورے اطمینان سے ا بنی بات کہنے کا موقع ماتاء اور اس قدر دانی اور اطمینان کے ساتھ اسے سنا جاتا ) جس بات سے سب لوگ ہنتے اس پر آپ ایک بھی ہنتے ، جس سے سب تعجب کا اظہار کرتے آ ہے ایک بھی تعجب فرماتے ، مسافر اور پر دیسی کی بے تمیزی اور ہر طرح کے سوال کومبروحل کے ساتھ سنتے ، یہاں تک کہ آپ علیہ کے اصحاب کرام ایسے لوگوں کو ا پی طرف متوجه کر لیتے ( تا که آپ علیہ پر کوئی بارنہ ہو ) آپ علیہ فر ماتے تھے کہ ''تم كسى حاجتمندكويا وُ تواس كى مددكرو'' آپ ايسائي مدح وتعريف اس مخص كى قبول فرمات جوحداعتدال میں رہتا ،کسی کی گفتگو کے دوران کلام نہ فرماتے اوراس کی بات بھی نہ كاشيخ، بإل اگروہ حدہ بروھنے لگتا تو اس كومنع فرماویتے یامجلس ہے خود اٹھ جاتے اوراسي طرح اس كى بات قطع فرمادييتي\_

آپ الله سب سے زیادہ فراخ دل، کشادہ قلب، راست گفتار، نرم طبیعت اور معاشرت ومعاملات میں نہایت درجہ کریم سے، جو بہلی بارآ پ آلیت کود کھیا وہ مرعوب ہوجہا تا، آپ آلیت کی صحبت میں رہتا اور جان بہجان حاصل ہوتی تو آپ آلیت کا فریفتہ اور دلدادہ ہوجا تا، آپ آلیت کا ذکر خیر کرنے والا کہتا ہے کہ ندآ پ آلیت سے قبل میں نے اور دلدادہ ہوجا تا، آپ آلیت کے کا ذکر خیر کرنے والا کہتا ہے کہ ندآ پ آلیت سے قبل میں نے آپ آپ آلیت جیسا کوئی محص دیکھاند آپ آلیت کے بعد «صلی الله علی نبینا و سلم»۔

الله تعالى نے اپنے نبی الله کولباس جمال و کمال ہے آراستہ فرمایا تھا، اور سیالی کے آراستہ فرمایا تھا، اور سیالی کی اللہ کا کہ کا کہ اللہ کا سیالی کی بنایا تھا، ہندین ابی ہالہ کا سیال کی کا بنایا تھا، ہندین ابی ہالہ کا کہ بنایا تھا، ہندین ابی ہالہ کا کہ کا کہ بنایا تھا، ہندین ابی ہالہ کی کہ بنایا تھا، ہندین ابی ہالہ کا کہ بنایا تھا، ہندین ابی ہالہ کہ بنان کرتے ہیں:۔

'' آپ بہت خود دار اور باو قار اور شان وشوکت کے حامل ہتھے، اور دوسروں کی نگاہ میں بھی نہایت پرشکوہ، آپ کا روئے انور چودھویں رات کے جائد کی طرح دمکتا تھا'' (1)۔

## كامل بشريت اوراعتدال وتوازن

اس طرح آپ آلی فی وفات اس طرح آپ آلی فی کے خور دسال صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، آپ آلی فی کے خور دسال صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، آپ آلی فی تشریف لیے گئے اور دیکھ کرفر مایا: میری آٹکھیں نم ہورہی ہیں، دل غمز وہ ہے، کیکن اپنی زبان سے صرف وہی کہوں گا جس سے میرارب راضی ہو، اے

<sup>(</sup>۱) اقتباس از شاکل ترزی\_(۲) بخاری ، باب البخائز ، رقم :۱۲۸۳\_

ايراتيم! تيري جدائي پرېم غمزوه بيل\_(إن العيس تدمع، والقلب يحزن، و لا نقول إلا ما يرضي ربنا، و إنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)(١)\_

ال موقع پرسورج گرہن ہوا،لوگ کہنے گئے کہ عظیم القدر نبی کے بیٹے کے انتقال کا بدالر معلوم ہوتا ہے،حضور اللہ نے سنا تو فرمایا کہ دیکھو! بیسورج، جا ندائلہ کے تقال کا بدالر معلوم ہوتا ہے،حضور اللہ نے سنا تو فرمایا کہ دیکھو! بیسورج، جا ندائلہ کے تقام کے مطابق چلتے ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان مراثر نہیں بڑتا (۲)۔

غور سیجے اس قدر پر عظمت بات ہے، کہ ایسے موقع پر آدمی خوش ہوتا ہے کہ ہماری اور جمارے بیٹے کی اہمیت مجھی جارہی ہے، ہمارے کچھ کے بغیر خود بخو دلوگ اہمیت دے رہے ہیں، اچھا ہے کہنے دیا جائے ، نہیں ، آپ آلیا ہے نے اس کو ہر داشت نہیں کیا، کہ کسی کے عقیدہ میں بال ہرابر فرق آئے اور وہ خدا کے سواکسی اور کو آسان وزمین ، سورج جاند پر اثر ڈالنے والا سمجھ۔

یغم نے موقع کی مثال تھی ، مسرت کے موقع کی بھی مثال دیکھئے، آپ آلی کے محبوب بچپازاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حبشہ کی ہجرت سے منتقل ہو کر مدینہ پہو نچے ، آپ آلی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حبشہ کی ہجرت سے منتقل ہو کر مدینہ پہو نچے ، آپ آلی ان سے ل کر بہت خوش ہوئے ، اسی دور ان میں مسلمانوں کی فتح کی خوش خبری پہو نچی ، تو ایک طرف مسلمانوں کی خوشی سے دوسری طرف اپنے محبوب کی خوش خبری پہو نچی ، تو ایک طرف مسلمانوں کی خوشی سے دوسری طرف اپنے محبوب اور اللہ کے لئے قربانی دینے والے مومن بھائی کی آمد کی مسرت تھی ، آپ آلی ہے فرمایا: میں بتانہیں سکتا کہ دونوں مسرتوں میں کون مسرت زیادہ ہے (۳)۔

آ پھلی کی ای جامعیت کود کیھئے کہ آپ انسان تھے، انسان تھے انسان تا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا ہے۔ انسان تھے انسانیت کا تقاضہ اپنے محبت کے لائق عزیز کی عرصہ دراز کی جلاوطنی کے بعد والیسی سے خوشی محسوس کی جو ان کے کمال انسانیت کی دلیل تھی ، اس کے سربراہ

<sup>(</sup>۱) بخاری: باب الجنائز، قم: ۱۳۰۳ ـ (۲) صحح بخاری، کتاب الکسوف، قم: ۱۰۳۳ ـ

<sup>(</sup>۳) سيرت اين بش م:۳۵۹/۲

ہونے کے تعلق سے مسلمانوں کی فتح سے بھی اس طرح مسرت محسوں کی اور حقیقت پیندی کی بیہ بات بھی کہ دونوں مسرتوں کا اعتبار کیا،اس طرح بحثیبت قائد وامیر مسرت کا جوموقع تھااس کاحق ادا کیا اوراسی کے ساتھ عزیر دارانہ و برادارانہ محبت کا جو تقاضہ تھااس کاحق بھی ادا کیا۔

كرم مسترى اورخل وبردوباري

حضور والله من مارم اخلاق، نوازش و کرم گسری اور تواضع مین ساری انسانیت کامام و مقد او پیشوا تھے، ارشاوباری تعالی ہے: "إنك لعلی علق عظیم " بشک آپ بہت عظیم اخلاق کے حامل ہیں، حضور الله نے خودار شاوفر مایا ہے: " أدسنسی دبی فاحسن نادیبی " میری تربیت الله تعالی نے فرمائی ہاور بہتر بن فرمائی ہے، حضرت فاحسن نادیبی " میری تربیت الله تعالی نے فرمائی ہاور بہتر بن فرمائی ہے، حضرت جابر سے مروی ہے کہ آپ الله تعالی نے فرمایا: "إن الله بعثنی لتمام مکارم الأحلاق و کی سال محاسن الأفعال "الله تعالی نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن الأفعال "الله تعالی نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن الأفعال "الله تعالی نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن الم الله علی الله تعالی الله تعالی کے بارے میں لئے مبعوث فرمایا ہے، جب حضرت عائش ہے آپ الله الله الله الله تعالی اخلاق میں وریافت کیا گیاتی ہوں نے مورود کی محاسف منمونہ تھے، عضوو درگذر جمل و بردباری، کشادہ قلبی اور قوت برداشت میں قرآن کا مجسم نمونہ تھے، عضوو درگذر جمل و بردباری، کشادہ قلبی اور قوت برداشت میں رسائی تیں ہوگئی ، ذیل میں چند مزید مثالی بیش کی جاتی ہیں:۔

رسائی تیں ہوگئی ، ذیل میں چند مزید مثالیں پیش کی جاتی ہیں:۔

حضور النظامی کی نوازش دکرم اور براے سے براے وشمن کے ساتھ دلداری اور احسان کا ایک نمونہ وہ تھا جومنانقین کے سردار عبداللہ بن الی بن سلول کے معاملہ بیں اختیار کیا، بیخض وہ تھا جس نے آپ النظامی کے خلاف کھلی وشمنی کے الفاظ استعال کے مقاور آپ النظامی کے خلاف کھلی وشمنی کے الفاظ استعال کے مقاور آپ النظامی کے خلاف خفیہ ساز شوں میں شریک رہا تھا اور سب مسلمان اس کے اس رویہ سے واقف منظے ،اس کو مرنے کے بعد جب قبر میں اتارا گیا، تو ان کے اس کو مرنے کے بعد جب قبر میں اتارا گیا، تو ان کے

صاجزادے عبداللہ بن عبداللہ جو پورے مؤمن اور رسول اللہ الله اللہ کے کامل وفادار اور میت کرنے والے نتے ،خواہش مند ہوئے کہ آپ اللہ ان کے باپ کے ساتھ کہ توجہ فرمادیں، تو ان کے مؤمن کامل ہونے کی قدر میں اور ان کے اکرام میں آپ کے توجہ فرمادیں، تو ان کے مؤمن کامل ہونے کی قدر میں اور ان کے اکرام میں آپ ایس کے اس قدر دواداری فرمائی کہ آپ تالیق و بال تشریف لائے ،اور تھم دیا کہ اس کو تیم نوال ہوئے گھٹوں پر رکھا اور اپنا کو تیم ایس کے بعد آپ لیس کے بعد آپ کو تیم ایک کی بینائی (ا)۔

حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں رسول الله والله الله والله والله

حضور الله عند کے توسط سے قرض لیا تھا، جوآ پی الله عاجمتندوں کی مدد کے لئے اپنی پاس کچھ عند کے توسط سے قرض لیا تھا، جوآ پی ایک خرورت مند کے لئے تھا، اور اس کی مدت بھی ایک ضرورت مند کے لئے تھا، اور اس کی مدت بھی طے ہوگئ تھی، لیکن وہ مدت آنے سے قبل ہی وہ شخص آپ کے پاس آیا اور مدت بھی کے مرض کا مطالبہ کیا اور آپ کا کپڑا اپنی تھی میں بکڑ کرآپ وہ ایک کے شانہ مہارک سے ترض کا مطالبہ کیا اور آپ کا کپڑا اپنی تھی میں بکڑ کرآپ وہ بھی اللہ کے اور اپنی تھی میں کپڑے کو لیا، اور سخت الفاظ استعال کرتے ہوئے رو سے کھینچا، اور اپنی تھی میں کپڑے کو لیا، اور سخت الفاظ استعال کرتے ہوئے یہ تک کہا کہ: تم عبد المطلب کی اولا د! بڑے یا ٹال مٹول کرنے والے ہو، اس طرح

<sup>(</sup>۱) محیح بخاری، کتاب البمائز۔(۲) میچ بخاری، کتاب البهاد۔

## جانوروں کے ساتھ نرمی

عفرت ابن عماس رضی الله عندراوی ہیں کدایک شخص نے ایک بکری زمین میں وزیح کرنے کے لیے لٹائی ،اس کے بعد چھری تیز کرنا شروع کیا،رسول الله اللہ اللہ

<sup>(</sup>۱) منداحد، ترجمه مع وضاحت \_(۲) صحیح مسلم، کمّاب الذبح\_

نے بیدد کی کرفر مایا کہ کیاتم اس کو دوبار مارنا جا ہے ہو؟ اس کولٹانے سے پہلے تم نے حجری تیز کیوں ندکر لی؟ (۱)۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ ہے ساتھ ایک سنزیں سنے ، آپ اللہ ایک ضرورت کے لئے وہاں سے تھوڑی دیر کے لئے تشریف لے گئے ، اس در میان ہم نے ایک جھوٹی چڑیا دیکھی ، اس کے ساتھ اس کے دو بچے ہے ، ہم نے دونوں بچے پکڑ لئے ، وہ بیرو یکھ کر اپنے پروں کو پھڑ پھڑا نے گئی ، آپ اللہ تشریف لائے اور پوچھا: کس نے اس کے بچے چھین کر اس کو تکلیف پہونچائی ہے ؟ پھر آپ اللہ نے اور پوچھا: کس نے اس کے بچے چھین کر اس کو تکلیف پہونچائی ہے ؟ پھر آپ اللہ نے اور اس کو جھا دیا ، آپ نے واپس کر دو، اور وہاں ہم نے چیونٹیوں کی ایک آباوی در مایا: اس کو جا دیا ، آپ نے ناپ ند کیا اور فر مایا: اس کو کس نے جا لیا ہے ؟ عرض کیا ہم لوگوں نے ، آپ اللہ نے ناپ ند کیا اور فر مایا: اس کو کس نے جا لیا ہے ؟ عرض کیا ہم لوگوں نے ، آپ اللہ نے فر مایا: آگ سے عذا ب دینے کا حق صرف آگ کے درب کو ہے۔

حضور النا کے پر بیٹان کرنے اور ان کی طاقت سے زیادہ پو جھالا دنے کی ہدایت فرماتے، اور ان کو پر بیٹان کرنے اور ان کی طاقت سے زیادہ پو جھالا دنے کی ممانعت کرتے، آپ نے جانوروں کی تکلیف دور کرنے اور ان کو آرام یہو نچانے کو باعث اجرو تو اب اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ قرار دیا، اور اس کے فضائل بیان فرمائے، حضرت ابو ہر یہ دوایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کہیں کے سفر پر تھا، راستہ میں اس کو سخت پیاس گی، دوایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کہیں کے سفر پر تھا، راستہ میں اس کو سخت پیاس گی، سامنے ایک کنوال نظر پڑا، وہ اس میں انر گیا، جب با ہرآیا تو دیکھا کہ ایک کتا بیاس کی شدت کی حجہ سے تیجڑ چائے دہا ہے، اس نے اپنے دل میں کہا کہ پیاس سے جو میرا حال ہور ہاتھا، بہی اس کا بھی ہے، وہ پھر کنویں میں اترا، اپنے چھڑ سے کے موزے پاتی سے ہور ہاتھا، بہی اس کا بھی ہے، وہ پھر کنویں میں اترا، اپنے چھڑ سے کے موزے پاتی سے بھر ان کو اپنے دانتوں سے دبایا، اور او پر آکر کتے کو پلایا، اللہ تعالی نے اس کھرے، پھر ان کو اپنے دانتوں سے دبایا، اور او پر آکر کتے کو پلایا، اللہ تعالی نے اس

کے اس عمل کو قبول فر مایا ، اور اس کی مغفرت فر مادی ، لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول التعلیقی : بہائم اور جانوروں کے معاملہ میں بھی اجر ہے؟ آپ علیقی نے فر مایا : ہراس مخلوق میں جو تر وتازہ جگرر کھتی ہے ، اجر ہے (۱)۔

حضرت عبدالله بن عمر الدي بين كهرسول النوايسة في بيان فرمايا: ايك عورت كوسرف الله بيان فرمايا: ايك عورت كوسرف الله بات برعذاب ديا كيا كهاس في الي بلي كوكها نا پانی نهيس ديا، اور نه الله كوچور اكه وه حشرات الارض بى سے اپنا پریث بحر لے (۲)۔

سہبل بن عمروروایت کرتے ہیں کہ حضویقائے کا گذرایک ایسے اونٹ پر ہوا جس کی پیٹے افرک کی وجہ سے اس کے پیٹے سے لگ گئی ،آپ تاب ہے نے فرمایا: ان بے زبان جانوروں کے معاملہ ہیں اللہ سے خوف کرو، ان پر سواری کروتو نرم طریقہ سے، ان کا گوشت استعمال کرنے کے لئے ان کو ذرج کروتو اس حالت ہیں کہ وہ صحتمند ہوں (۳)۔ حضرت ابو ہر رہ دراوی ہیں کہ حضور قالے نے نے فرمایا کہ اگرتم کسی سر سبز جگہ جاؤ تو اوال ہونوں کو زبین پر ان کے حق سے محروم نہ کرو، اور اگر ختک زبین پر جاؤ تو وہاں تیز چلو، رات کو پڑواؤ ڈالنا ہوتو راستہ پر نہ ڈالو، اس لئے کہ وہاں جانوروں کی آ مدور فت رہتی ہے، اور کیٹر سے مکوڑ ہے وہاں بناہ لیتے ہیں (۴)۔

## دشمنوں کےساتھ حسن سلوک

فتح مکہ کے موقع پر جہاں سے آپ اللہ کو اور آپ کے اصحاب کو دعوت دین دینے پرسااسال مسلسل وہاں کے لوگوں کی طرف سے بخت اذبت رسانی اور دشمنی کی گئی تھی اور بالآخر وہاں سے آپ سب کو ٹکلنا پڑا تھا، اب وہاں فاتحانہ داخلہ کے موقع پر جب ان کاسامنا ہوا تو حضور علی ہے نے فر مایا: اے قریشیو! تہہیں کیا تو قع ہے کہ اس

<sup>(</sup>۱) هیچ بخاری، کتاب المب قاق ، باب فضل سنی الماء ـ (۲) اه م نیوی بروایت مسلم ـ (۳) سنن ابوداد د ـ (۴) هیچ مسلم ـ

وقت میں تہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا: ہم المجھی ہی امیدر کھتے
ہیں، آپ میں ہے کہ انتقال اور شریف بھائی ہیں، اور کریم وشریف بھائی کے بیٹے
ہیں، آپ میں ہے نے ارشاد فرمایا: میں تم سے وہی کہنا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے
این بھا تیوں سے کہا تھا: " لا تقریب علیکم الیوم اذھبوا فائتم الطلقاء "آج تم

پرکوئی الزام نہیں ، جاؤتم سب آ زاد ہو۔ فقہ کھا سے

جب فتح مکمل ہوگئی اور سب لوگوں کو حضور پیلین نے امان عطا فر مائی سوائے نوا نہائی مجرم آ دمیوں ہے،جن کوان کے تکمین جرموں کی وجہ سے قبل کردیے جانے کی اجازت دی،خواہ وہ کعبہ کے بردوں کے اندرملیں ، ان میں کوئی وہ تھا جواسلام لاتے کے بعد مرتدیا وباغی ہوگیا تھا،کسی نے فریب دیکرکسی مسلمان کوتل کیا تھا،کسی نے اپنی شاعری کے ذریعہ آ ہے تالیقی کی تو بین وملامت کو تفریح طبع کا سامان بنالیا تھا،اوراس کو لوگول میں پھیلاتا تھا،ان میں عبداللہ بن سعد بن انی سرح بھی تھا، جومر تد وہاغی ہو گیا تھا ،عکرمہ بن ابی جہل تھا جواسلام کے غلبہ اور اس کی کامیابی سے نفرت کی بنا براور جان کے خوف سے ایناوطن چھوڑ کریمن چلا گیا تھا،لیکن اس کی بیوی نے اس کے فرار ہونے کے بعدرسول اللہ اللہ اللہ ہے۔ اس کے لئے امان طلب کی ، آپ اللہ ہے نہ جانے ہوئے کہ وہ روئے زمین برآ ہے تاقیعے کے بدترین دشمن کالڑ کا ہے اس کوامان دی ، اور خوشی اور استقبال میں اس طرح اس کی طرف کیلے کہ جا در بھی جسم اطہر سے ہٹ گئے تھی (۱)۔ ان میں حضور علی کے محبوب جیا حضرت حمزہ کا قاتل (جبیر بن مطعم کا غلام) وحثى بھى تھا، جس نے ان كوتل كرتے ان كا كليجہ چبوانے ميں مددكى تھى اور قصاص کے طور بررسول اللہ وہ اللہ کے اس کوتل کرنے کی اجازت دیدی تھی الیکن وہ جب اسلام لا يا تورسول الشيكية في ان كالسلام قبول فرمايا (٢)، ان ميس مبارين

<sup>(</sup>١)زاواليور:٣/١١/٣

<sup>(</sup>٢) صيح بخارى، باب قل - 8، سيرت ابن بشام: ٢/٢٥ و دائل النوة الليبقى: ٥٥/٩٥

الاسود بھی تھا، جس نے حضور وقائدہ کی صاحبز ادی حضرت زینٹ کے پہلویر نیز اسے حملہ کیا یہاں تک کہ دہ اونٹ ہے ایک چٹان پر گر پڑیں ، اور اسقاط حمل کا واقعہ بیش آیا اس کے بعد وہ بھاگ گیا ، بعد بیس اس نے اسلام قبول کرئیا ، اور سارہ اور دوایک اور گانے والیون (جو آپ اللغ کی جو میں کے گئے اشعار گاتی تھیں ) کے سلسلہ میں بھی آپ اللغ ہے امان جا ہی گئی ، آپ اللغ نے ان دونوں کو امان دے دی ، پھروہ دونوں مسلمان بھی ہوگئیں (ا)۔

عمیرین و بہبایک منصوب تحت جمیقات کو گل کرنے کاراوہ سے مدینہ پہونچا، حضرت عمر نے ان کے تیور دیکھ لئے ،گلا دبائے ہوئے اس کو حضور اللہ کے ، آپ اللہ کے ہوئے کس ارادہ سے آئے ہو؟ جواب دیا: بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں ، فرمایا: پھر کلوار کیوں جمائل ہے؟ عمیر نے کہا: آخر تلواریں بدر میں کس کام آئیں؟ فرمایا: کیوں نہیں ، تم نے اور صفوان نے جمر میں بیٹے کرمیر نے ل کی سازش نہیں کی تھی ؟ عمیر یہ بات س کرسناٹے میں آگیا، جمر میں بیٹے کرمیر نے ل کی سازش نہیں کی تھی ؟ عمیر یہ بات س کرسناٹے میں آگیا، کے افتیار ہولے ان محمواای معاملہ کی کسی کو خبر نہیں ، چنا نچہ وہ مسلمان ہوگیا، آپ آپ اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا: اپنے کیا کی کو دین سکھا وَ، قرآن یا دکراوَ، اور اس کے فرزید کو آزاد کردو، قریش جواس کے ہائی کو دین سکھا وَ، قرآن یا دکراوَ، اور اس کے فرزید کو آزاد کردو، قریش جواس کے ہائی ہوانے کی خبر نے کی خبر سننے کے منتظر سے ، انہوں نے ممیر کے مسلمان ہو جانے کی خبر نے کی خبر سننے کے منتظر سے ، انہوں نے ممیر کے مسلمان ہو جانے کی خبر نے کی خبر سننے کے منتظر سے ، انہوں نے ممیر کے مسلمان ہو جانے کی خبر نے کی خبر سننے کے منتظر سے ، انہوں نے ممیر کے مسلمان ہو جانے کی خبر نے کی خبر سننے کے منتظر سے ، انہوں نے ممیر کے مسلمان ہو جانے کی خبر نے کی خبر سننے کے منتظر سے ، انہوں نے میٹر کو میں کے مسلمان کی خبر نے کر نے کی خبر نے کی کرنے کی کو کی کو کی کو کی کو کی کرنے کی خبر نے کی خبر نے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی ک

صفوان بن امیر فتح مکہ کے موقع پر جدہ کی طرف بھاگ سے، تاکہ وہاں سے کشتی کے ذرایعہ بیمن پہو نجے جا کیں، چنانچے عمیر بن وہیب نبی کریم آلیقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول!صفوان بن امیدا پنی قوم کے سردار ہیں، وہ آپ نے ایر سے ڈر کرسمندر کی طرف بھاگ گئے ہیں، جب آپ آپ کو بی خبر کی او آپ نے آپ

<sup>(</sup>۱) زادالمعاد: ۱۱/۳۱/۳ (۲) دلاک النو قالبیمتی : ۱۴/ ۱۳۵-۱۳۹ سیرت این بشرم: ۱/۲۲۱

انہیں بھی امان دیدی، حضرت عمیر نے عرض کیا: کہ اللہ کے رسول اطمئنان کے لئے تحریر عنایت کرد بیجئے ،تو آپ ایک نے ان کوبطور علامت اپنا عمامہ دیکر صفوان کے بیجھے روانہ کردیا ، انہول نے صفوان کو سمندر کے کنارے جالیا اور کہا کہ اللہ کے رسول نے تہیں امان دی ہے، اینے آپ کو ہلا کت سے بیاؤ بصفوان نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم اللہ بڑے ملیم اور بردیار ہیں، چنانچے حضرت عمیر انہیں والبس كيكر مكه آئے ، جب نبي كريم الله كى خدمت ميں پہو نيے تو صفوان نے كہا كہاس محض كاخيال ہےكرآب نے مجھالان دى ہو آپ الله كان دى الله كان كى، صفوان نے دومہینے کی مہلت طلب کی ،آپ ایک نے انہیں جارمہینے کی مہلت دی (۱)۔

## اس وفت مهمیں کون بیاسکتاہے؟

جب رسول الله صلّى الله عليه وسلم غزوه ذات الرقاع سے واپس ہوئے تو دو پہر کوآ ہے ایس کے الی جگہ آرام فرمایا جہاں ببول کے بہت سے درخت تھے، اورلوگ ان درختوں کی طرف چلے گئے اورخود آپ میلینے بول کے ایک پیڑ کے نیجے آرام فرمانے لگے اوراینی تکواراسی درخت پراٹکا دی۔

حضرت جابررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہاسی درمیان میں ہماری آنکھالگ سن اور ہم تھوڑ اسوئے تھے کہ محسوس ہوا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمیں آواز دے رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایک اعرابی آپ ایک کے پاس بیٹھا ہوا ہے، آپ ایک نے فرمایا کہ میں سور ہاتھا کہ اس نے بیتکوارا تھائی ،میری آنکے کھی تو بیتکوار میرے سریر كيني موئة تقاءاس في مجديد الداس وقت تمهيل كون بياسكان مي في في الكراب الله! لوبيبيطا موا بيكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كوكوئي سر أنبيس دى\_(٢)

<sup>(1)</sup> زادالعاد: ٣١٣/٣، محمد عليها الإنسان الكامل، از بحد بن علوى الكحيني من 134.

<sup>(</sup>۲) سيحج بخارى كمّاب المغازى باب غزوة ذات الرقاع\_

### رحمة للعالميني

حضور صلی الله علیه وآله وسکم میں محبت اور سب کے سناتھ ہمدر دی کا جذبه غیر معمولی سطح کا تھااوراس جذبہ کا اثر مسلمانون پر جویرا اورمسلمانون کے ذہنوں کی جوتربیت ہوئی وہ آپ ملاقہ کے زمانہ میں اور آپ ملاقے کے بعد آنے والے مسلمانوں کی زند گیوں میں برابرمحسوس کی جاتی رہی اوراس کا اثر پیظاہر ہوا کہ آ پیلائے کے بعدمسلمانوں کی حکومت جہاں جہاں پھیلی اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہوئے وہاں ان لوگوں کی رحمد لی اور رعابیتیں دیکھ دیکھ کرعلاقے کےعلاقے خود سے اسلام میں داخل ہو گئے،ان برکس نے ایسا کرنے کے لئے کوئی جرنبیں کیا،اس لیے کہ اسلامی تعلیمات میں اینا نہ ہب بدل کر اسلام لانے کے لئے کسی پر جبر کرنے کی ممانعت ہے اور یہ یہاں تک ہے کہ مسلمانوں کے اقتدار میں جوغیر مسلم آباد ہوں ان پروہ ذمہ داریاں بھی نہیں ڈالی جائیں جومسلمانوں پر ڈالی جاتی ہیں اور ان کواینے اینے مذہب پر اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ان معاملات میں دی جاتی رہی ہے کہ جن ک ممانعت مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے ،اس کا اثر تھا کہ اسلام کی بیخوبیاں جن جن غیرمسلموں کود کیھنے کا موقع ملاء انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔

اسلام کوتبول کرنے کا مطلب بیتھا کہ اللہ کواپنارب واحداور مالک مانا جائے اور اس کے حکموں پر جونبی کے ذریعہ ملے ہیں ان پڑمل کرے اور اسلام سے پہلے کی زندگی میں جوظلم اور اخلاقی اور جنسی بے راہ روی تھی وہ ختم ہو، چنانچہ اسی پڑمل ہوتا رہا اور انسانی معاشرہ میں بہت ور تنگی بیدا ہوئی اور بہت ایسی خوبیاں آگئیں جن میں اعلی انسانی صفات وکر دار نمایاں طریقہ سے ظاہر ہوا ، اس کا اندازہ اسلام سے پہلے کی سوسائی میں جوطبقاتی ظلم اور صاحب افتد ارکی طرف سے جوکشت وخون ہوتا تھا اور جس کوتاری خیس جو صفحات میں دیکھ کرآ دمی کا نیپ جاتا ہے ، اسلام کے تحت بنتے والی حکومتوں میں لڑائی

اور فکرا ؤ ہونے کی صورت میں بھی اس کاار فیصد بھی پیش نہیں آیا، بیت المقدس پر جب رومیوں نے او کر قبضہ کیا تو اس کے مسلمان حکمرانوں کو اور ان کے ہم قوم لوگوں کومسلمانوں کولل کرنے میں اتناخون بہایا کہ محوڑوں کے گھٹنوں تک خون بہونچا الیکن مسلمانول نے جب اسے بعد میں واپس لیاتومسلمانوں نے اس پر قابض عیسائی عا کموں کومعاف کردیا جس کااعتراف خودا نگریز مؤرخ شینلے لین پول نے کیا ہے(۱)۔ اسلام سے پہلے کی ہرسوسائٹی میں خواہ روی مملکت کی سوسائٹ ہو، یا امرانی مملکت کی سوسائٹ ہو، یا ہندوستانی برصغیریا آس پاس کی سوسائٹ ہو،عورتوں کے ساتھ اليها ظالمانه سلوك كياجاتا تقا كدجوجا نورول كساتھ كياجا تاہے،ان كونہ وراشت ميں حن ملتا تفاء نه وه بها ئيول كى طرح حقوق حاصل كرسكتي تفيس اوراس كى عفت وعصمت كا بھی کوئی تحفظ نہ تھا اوران سے خدمت خوداس کے گھر بیں نوکروں اورغلاموں کی طرح لی جاتی تھی اور بیوہ ہونے پر تو انہیں منحوں سمجھا جاتا تھا اوران کی پیدائش پر گھر والے غمزدہ ہوجاتے تصاور بہت سے لوگ ان کو بروی ہونے سے پہلے ہی ختم کردیا کرتے تصاور جن كوختم نبيس كياجا تا تفاان كساته مذكوره بالاسلوك كياجا تا تقا\_

اسلام نے آنے کے بعد عورت کوعزت کامسخق قرار دیا ، وراثت میں مصد وار اس کو حصد وار بنایا کہ اپنے باپ مال کے انقال پر وہ بھی وراثت کے مال میں حصہ وار ہوں ، عورت کے ساتھ عورت ہونے کی وجہ سے بدسلو کی کوحرام قرار دیا ، جاہیت میں جب عورت کوچیش آتا تو سوسائٹی میں اس کوا جھوت بنا دیا جاتا ، اس کے کوئی قریب جب میں آتا ، کوئی قریب بیٹھتا نہیں ، اسلام نے اس بات کو بھی ختم کیا اور اس سے حبت کا مبیل آتا ، کوئی قریب بیٹھتا نہیں ، اسلام نے اس بات کو بھی ختم کیا اور اس سے مجب کا عمل کرنے کے علاوہ قربت کی دیگر باتوں کی اجازت دی ، اسلام سے پہلے عورت کو شوبیس بنا کررکھا جاتا تھا کہ وہ اپنے جسم اور لباس کے ذر بعید دو سروں کو لبھائے اور اپنی شوبیس بنا کررکھا جاتا تھا کہ وہ اپنے جسم اور لباس کے ذر بعید دو سروں کو لبھائے اور اپنی

<sup>(</sup>۱) انسائيگوپيڙيا برناڻيکا ج ۲ ص. ۲۲۷ ،مضمون Crusades ، و'صلاح سي الدين الأيو بي ، از: محمد فريد ابوجد بد، بحواله: تاريخ وعوت وعزيمت حضه اول ،ازمولا ناسيدابوالحسن على حشي ندوي

زیب وزینت سے اوگوں کی نظروں کے لئے لطف کا ذریعہ بے اور مردوں کی محفلوں میں مردوں کے محفلوں میں مردوں کے سے منع کیا اسلام نے آکراس بات کو تختی سے منع کیا اور تھم دیا کہ عورت کو غیر مردوں کے درمیان آنے کی ضرورت پڑے تو وہ اپنے جسم کو فیے ڈھالے ابس میں رکھے تا کہ اس پر للچائی نظریں نہ پڑیں۔

اس طرح مختلف معاملات میں اور عبادات کے موقعوں کے لئے جوا دکام و کے اللہ جوا دکام و کے اللہ جوا دکام و کے اللہ البتہ و کے ان میں مردوں کے ساتھ عور توں کا بھی تذکرہ کیا گیا اور موقع دیا گیا ، البتہ دونوں کے درمیان جوجسمانی اور قدرتی فرق ہے اس کے لحاظ سے جتنا فرق ضروری تھاوہ فرق رکھا گیا ، قرآن مجید میں فرمایا گیا :

﴿والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلوة، ويؤتون الزكوة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم

[سوره توبه اع]

اور مومن مرد ادر مومن عورتی آیک دوسرے
کے تعلق دالے ہیں، انتھے کام کرنے کو کہتے اور
بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور
زکوۃ دیتے اور اللہ اور اس کے رسول مقافقہ کی
اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر خدا
رحم کرے گا، بے شک خداعا لیے حکمت والا۔

#### اور فرمایا

ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهـومؤمن فلنحيينه حيولة طيبة ولنحزينهم أحرهم بأحسن ما كانوا يعملون المورة لل : ٩٤]

جو مخص نیک کام کرے گامرد ہویا عورت اور دہ مؤمن بھی ہوگا تو ہم اس کو (دنیا میں) پاک اور (آرام کی) زندگی ہے زندہ رکھیں کے اور (آخرت میں) ان کے اعمال کا نہایت اچھاصلہ دیں مے

اور فرمایا

بین کسی عمل کرنے والے کے عمل کومرد ہو یا عورت ضالع نہیں کرتاءتم ایک دوسرے کی جنس ہو۔ ﴿أَنَى لا اضيع عَمَل عامل منكم من دُكر أوانشي يعضكم من بعض كلم من يعض كلم الناد 190]

اورحضور صلى الله عليه وسلم نے ججة الوداع كے موقع پر فرمايا: "استسوصوا بالنساء حيراً فيانكم أحد تموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة النله في عورتول كے معاملہ ميں اچھاروبيا فتياركروبتم نے ان كواپيخ تعلق ميں الله كى امان كے ساتھ ليا ہے اور ان سے صحبت كرنے كاحق الله كے حكم كے ذريعه حاصل كيا ہے۔

اس طرح عورت کی خلقت میں مردوں کے مقابلہ میں تھوڑ افرق ہے جومرو کے مقابلہ میں کمزوری کا باعث ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے مرد کا اس سے غلط فائدہ اٹھانے سے بیجانے کے لیے بچھ طریقے بھی مقرر فر مائے گئے ،مثلاً وہ تنہا سفرنہ کرے، اس کے ساتھ اس کا شوہر یا اورکوئی سگاعزیز بھی رہے، اس کو بیوی بنا کر اس پر اپنا اختیار حاصل کرنے کے عوض میں اس کومہر کا ہدیہ بصورت رقم یا مال دیا جانا ضروری قرار بایا اوراس کی ملکیت میں جومال وسامان ہواس میں تضرف کرنے کی اجازت نہیں دی، اس مال برحق صرف اسی کودیا شو ہر کونہیں دیا ،زوجیت سے قبل اس کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے والدین بر، وہ نہ ہوں تو قریب ترین عزیز وں برتھی اور عقدز وجیت کے بعد بید مدداری اس کے شوہر کے ذمہ کی گئی، اسی طرح بیوی اینے خرج کی خود ذمہ دار نہیں رکھی گئی، البنة وہ اس کے مقابلہ میں گھر کی مالکہ اور اینے شو ہر کی معاون ہوگی، گھر کے معاملات اور بچوں کے دیکھے بھال کی ذمہ دارہوگی، فرمایا گيا"المرأة راعية في بيت زوجها" عورت ايخشو ۾ ڪگر کي د کير بيمال کي ذمه دار ہے،اور شوہر سے بصورت طلاق جدا ہونے پر وہ پھرا بنے والدین کی کفالت اور

ذ مەدارى بيس داپس ہوجاتی ہے۔

اسلام نے رحم ولی، ہمدردی اورانسانیت نوازی کی جوقدریں لازم کی اور پھیلائی ان کابیا تر پڑا کہ جہاں جہاں مسلمان ان قدروں کے ساتھ گئے وہاں کی ونیا بالکل بدل گئی اوروہ ظلم وزیادتی جوآپس میں طبقاتی فرق کی وجہ سے یاعورت ومرد کے فرق کے لحاظ ہے یا حاکم ورعایا کے فرق کے لحاظ سے یا آپس میں جنگی فکراؤ کے موقع پر یامحض لطف وعیش ببندی کے مقصد سے جوظلم کیا جاتا تھا، وہ موقوف ہوگیا اوراسلام کوقبول نه کرنے والوں پر بھی ان باتوں کو دیکھ کر پچھ نہ پچھاٹر پڑا اوران کی باتوں کی نقل کسی حد تک غیرمسلم معاشروں میں بھی کی جانے لگی اور انسان کے علاوہ ووسری مخلوقات کے ساتھ ظلم کے جو طریقے اختیار کئے جاتے تھے محض تفریح طبع اور تھیل کےطور پر ،انسان اور جانورکوکنویں جیسی جگہ پر بند کرکےلڑایا جاتا تھا اور اس ہے تمایثہ ہیں لطف لیتے تھے، جانوروں کے ساتھ کسی بھی طرح کی رخم دلی کی ضرورت نہیں مجھی جاتی تھی ،ان سب میں حضور صلی القدعلیہ وآلہ وسلم کی آمداور آپ کی تعلیمات واخلاق سے غیر معمولی تبدیلی آگئی،اس طرح آپ کی آمد بصرف مسلمانوں کے لیے ہی رحت نہیں بنی بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنی، اوراس کی طرف الله تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں اظہار بھی کیا گیا کہ:۔ ﴿وسا أرسلناك إلا رحمة للعالمين كم بم في آب كوسار عالمول ك ليرحمت بنا كربھيجا۔۔۔

## اصلاح ودعوت كانبوي طريقيه

رب العالمين كى طرف ي حضور محمصطفى صلى الله عليه وسلم كونبى كامقام عطا کے جانے پرآپ کو پوری انسا نیت کے لیے عظیم رہبر کی اور وسیع ترین دائر وہیں عظیم ترین رہنما کی حیثیت عطا کردی گئی اوراس کا دائرہ قیامت تک وسیع کردیا گیا، اس طرح آپ کوجومقام ملاءوہ تو ملا الیکن مزید میہ ہوا کہ اٹسانوں کواس پستی اور گر اہی ہے نكالنے كا كام بھى انجام پايا جس كى شديد ضرورت سامنے آچكى تھى، آپ كى پيدائش کے وقت سارے عرب اور سارے مجم ایسی اخلاقی پراگندگی اور ظلم و چیرہ وستی کے حالات تك پہونے گئے منے كدانسانوں كا بحثيت انسان كے شخص ختم ہوتا جار ہاتھا، اور گویا انسان اینے انسانی تشخص سے محروم ہونے کے دہانے پر پہو نج گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے آپ کی شکل اور شخصیت میں مصلح پیدا کیا، اوراس کووی الی کے ذریعہ سے انسانوں کوانسانیت کے مقام پرلانے کی ذمہ داری سپردکی، جس کوآب نے بصورت اکمل پورا کیا، آپ صلی الله علیه وآله وسلم ایک عظیم پیغمبر(Prophet) ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم معلم دمر بی بھی تھے۔اور آپ کا طرزتعليم وتربيت اللدتعالى كيحكم كيمطابق تقا:

اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نفیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو سیجئے۔ "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن"[سورة الخل، آيت ١٢٥] " و من أحسن قولاً ممن دعا إلى الله و عمل صالحاً و قال إنني من المسلمين"

اوراس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کے کہ ہیں یقیناً مسلمانوں میں سے ہول۔

[سورة حم السجده، آيت السا]

چنانچہاس کے اثر ہے آپ کو بیخصوصیت عاصل ہوئی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالی نے اسطرح کیا ہے:

> "فإذا الذي بينك وبيه عداوة كأمه ولي حميم، وما يُلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذوحظ عظيم "مروروم المحرورة يت الا - ٢٥]

(پھروی جس کے اور تمہارے درمیان وہنی ہے ایہا ہوجائے گاجیے دلی دوست، اور بہ آئیں کونصیب ہوتی ہے جومبر کریں ، اور اسے سوائے بوے نصیبے والوں کے کوئی نہیں یاسکتا)۔

اس طرح آپ کی حکیمانہ دعوت ، ہمدردانہ نصیحت کا نتیجہ یہ ہوا کہ دغمن دوست بن گئے ، لیکن ای کے ساتھ ساتھ اس طرز عمل کو اختیار کرنے میں آپ کو جس مخل اور موہ اللہ تعالی کی عنایت خاصہ کی بدولت آپ ہی کے بس کی بات تھی ، چنانچ اصلاح وضیحت کے متعلق واقعات آپ کی بدولت آپ ہی کے بس کی بات تھی ، چنانچ اصلاح وضیحت کے متعلق واقعات آپ کی سیرت میں خوب طبخ ہیں ، اس میں محبت اور اپنائیت کی پوری روح کار فرما نظر آتی سیرت میں خوب طبخ ہیں ، اس میں محبت اور اپنائیت کی پوری روح کار فرما نظر آتی ہے ، اس سلسلہ کا ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ ایک و یہاتی مجد میں کئی زمین و کھے کر پیشاب کرنے لگا تو مسلمان اس کی طرف جھیٹ بڑے تا کہ اس کی خرلیس ، آپ اللہ کی عبادت کہ بیالتہ کی عبادت کی جگہ ہے ، یہاں پیشاب نہیں کرنا چاہئے ، آپ اللہ تعصہ ہوئے نہ ہی جھنجھلائے کی جگہ ہے ، یہاں پیشاب نہیں کرنا چاہئے ، آپ اللہ تعصہ ہوئے نہ ہی جھنجھلائے بگہ نری اور سلوک سے مجھایا اور کہا کہ پانی بہا کرگندگی کود ورکردو(۱)۔

<sup>(1)</sup> سيح بغارى، كناب الوضوء

ایسے بی سکھانے اور سمجھانے کا ایک واقعہ اور ہے، وہ یہ کہ ایک شخص نے مالی مدو کے لیے آپ علی ہے۔ ایس و سے کو پچھ نہ تھا ، آپ علی ہے کہ اس و سے کو پچھ نہ تھا ، آپ علی ہے کہ اس معذرت کی ، لیکن وہ نہ مانا اور مانگا چلا گیا ، اور آپ علی ہے کہ کہ ورمبارک کو ایسا کھینچا کہ اس کی وجہ ہے آپ ایک کی گردن پرنشان پڑ گیا ، اور وہ کھینچا گیا یہاں تک کہ کانٹوں میں الجھادیا ، آپ علی ہے کہ کہ دیثیت اس وقت ما کم قوم کی بھی تھی ، آپ عخت سزا دے سکتے تھے ، لیکن آپ علی ہے تھے کہ کہ ورنہ میں مرور ویتا (ا) ، اور مالی لحاظ ہے شخصی طور پر آپ اس اس بی صورت حال تھی کہ ضرورت رفع کرنے کے لیے بعض وقت پچھی نہ ہوتا تھا ، فاقہ بی صورت حال تھی کہ ضرورت رفع کرنے کے لیے بعض وقت پچھی نہ ہوتا تھا ، فاقہ بی صورت حال تھی کہ ضرورت رفع کرنے کے لیے بعض وقت پچھی نہ ہوتا تھا ، فاقہ بی صورت حال تھی کہ ضرورت رفع کرنے کے لیے بعض وقت پچھی نہ ہوتا تھا ، فاقہ بھی کرنا پڑتا تھا ، اور بھی بھی صرف چند کھیور پر اکتفا کرنا ہوتا تھا ۔

اس طرر کے ایک موقع پر آپ ایک کے درم اجہ میں کہا میں بخیل نہیں ہوں ، گردیے سے کہا کہتم لوگ بخیل ہو، آپ ایک کے لیے بچھ ہے نہیں کہا میں بخیل نہیں ہوں ، گردیے کے لیے بچھ ہے نہیں ، آپ ایک کے لیے بچھ ہے نہیں ، آپ ایک کے اس وقت ناراض نہیں ہوئے اور بہت نرمی سے جواب دیا، یوں آپ ایک کے مادت کا یہ حال تھا کہ مہمانوں کا سلسلہ رہتا اور آپ ایک کے مکان کے باہر چبور سے پراصحاب صفہ جمع رہتے تھے، اوران کے کھانے کا فاقہ کی نوبت بھی آتی رہتی (۲)۔ کھانے کا فاقہ کی نوبت بھی آتی رہتی (۲)۔ آپ ایک نظم آپ ایک کے دیا ہوتا تھا، وقا فوقا فوقا کو تا ہوتی ہوتی ، تو اس کا نام لے آپ ایک کے دیا ہوتی ہوتی ، تو اس کا نام لے کہا ہوتا ہو گائی کے دیا ہوتی ، تو اس کا نام لے کہا ہوتی کہا ہوتی ہوتی ، تو اس کا نام لے کہا ہوگا گھے اور کی کو فلطی پر تنبیہ کرنی ہوتی ، تو اس کا نام لے کہا ہوگا گھے اور کی کو فلطی کرتے ، بلکہ کہتے : "مابال اقدوام یہ فعلون کذا" کہ لوگوں کی ایک تعدادا لیم کیوں ہے کہ فلال عمل کرتی ہے ؟۔

تزكيه واصلاح بإطن

الله تعالى نے رسول الله الله عليه واله وسلم كواجم ترين كام تعليم وتزكيه كے

<sup>(</sup>۱) سیح بخاری، کتاب الجهاد، باب کان النی سیالی یعظی المؤلفة قلومهم ،ومسندامام احمد ۱۵۳/۳ م (۲) سیح بخاری، وسیح مسلم کتاب الزید

#### ليمقرر كياتها چنانچ فرمايا:

وهوالذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلوعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مين

(وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں ہے ایک رسول بھیجا، جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کرستا تا ہے ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھا تا ہے ، یھینا میہ اس سے پہلے کھلی گرائی میں تھے )۔

[سورهٔ جمعه: ۲]

رسول الله صلى التدعليه وآله وسلم كى صفات ميں تزكيه بعنی انسانوں كے اخلاق و عادات كى اصلاح كرنا اور ان كو اچھا بنانا خاص صفت تھى ، اس كے متعلق علامه سيد سليمان ندوى سيرت النبى جلدششم (ص۵-۱) ميں لکھتے ہيں :

"قرآن مجید نے جابجا آتخضرت سلی الله علیہ وسلم کی تعریف میں ہیکہا ہے کہ "ویز کبھم ویعلم بھم الکتاب والحکمة" (جمعہ ۲) پنجمبروایس الناعربان پر سوما الکتاب والحکمة "(جمعہ ۲) پنجمبروایس الناعربان پر صحاف کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی با تیں سکھا تا ہے۔

اس آبت میں بید وولفظ توجہ کے لائق ہیں ایک پاک وصاف کرنا، جس کو قرآن یاک نے تزکیہ کہا ہے اور دوسرا حکمت۔

ا۔ تزکیہ کے نفظی معنی پاک وصاف کرنا ، نکھارنا ، میل کچیل دورکرنا ہیں ، قرآن پاک نے اس لفظ کو اس معنی میں استعال کیا ہے کہ نفس انسانی کو ہرتم کی نجاستوں اورآ لود گیوں سے نکھار کرصاف سخرا کیا جائے ، بینی اس آئینہ کے زنگ کو دورکر کے اس میں میں ہے:۔
دورکر کے اس میں میں قبل اور جلا پیدا کردی جائے ، سورہ وائٹسس میں ہے:۔

فتم ہے نفس کی اور جیسا اس کوٹھیک کیا، پھراس میں اس کی بدی اور نیکی الہام کر دی، بےشبہ جس نے اس نفس کو صاف ستھرا بنایا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس کوٹی میں ملایا وہ نا کام ہوا۔ ﴿ونفسس وماسوُّها، فألهمها فحورها وتقوْها قد أفلح من رَكُّها وقد حاب من دسّها ﴾(الشمس:١٠) ۲۔ حکمت: اس کے بعد دوسرالفظ حکمت کا ہے، حکمت کا لفظ قرآن پاک میں جہاں اس علم وعرفان کے معنی میں ہے جونورالی کی صورت میں نبی کے سینہ میں ود بعت رکھا جاتا ہے، اور جس کے آثار ومظاہر ہررسول کی زبان سے بھی مصالح و اسرار اور بھی سنن واحکام کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، وہیں اس کا دوسرا اطلاق اس علم وعرفان کے ان عملی آثار ونتائج پر بھی ہوتا ہے جن میں بڑا حصہ اخلاقی تعلیمات کا ہے، قرآن میں دوموقعوں پر ریہ بتایا گیا ہے کہ اس دوسر مے معنی کی حکمت میں کون کون با تنیں داخل ہیں بسورہ بنی اسرائیل میں تو حید ، والدین کی اطاعت ،قر ابتداروں اورمختا جول کی امداد کی نصیحت اور فضول خرچی ، بخل ، اولا دکشی ، بد کاری ،کسی بے گناہ کی جان لینے اور یتیموں کوستانے کی ممانعت کے بعد ایفائے عہد کرنے ،ٹھیک ناپنے اور تولنے، اور زمین براکر کرنہ چلنے کی تاکید کی گئے ہے، اس کے بعدار شاد ہے: ودلك مسما أو حى إليك ربك من يكمت كى ان باتول بي بحرب كوتير \_

رب نے تچھ پروی کیا۔

الحكمة) (الاسراء: ٣٩) -

سوره نقمان میں ہے

﴿ و لقد آتينا لقمان الحكمة أن اورجم في لقمان كو حكمت كى يا تين سكها تين كەخدا كاشكرا دا كرو\_

اشكر لله كه (لقمال:١٢)

اس کے بعد حکمت کی ان باتوں کی مزید تشریح کی گئی ہے، کہ کسی کو خدا کا شریک نہ بنا، والدین کے ساتھ مہر یانی ہے پیش آ، نماز پڑھا کر، لوگوں کو بھلی ہات کرنے کو کہہ،اور بری بات ہے بازر کھ،مصیبتیوں میں استواری اورمضبوطی دکھا،مغرور نه بن ، زمین براکژ کرنه چل ، نیجی آواز میں با تیں کر ، ان آیتوں ہے معلوم ہوا کہ قر آن کی اصطلاح میں ان فطری امور خیر کو بھی جن کا خیر ہونا فطر تأثمام قوموں اور مذہبوں میں مسلم ہے اور جن کو دوسرے معنی میں اخلاق کہدسکتے ہیں " تحکمت" کہا گیا ہے"۔

اور حصرت مولانا سیدا بوالحسن علی حسنی ندوی رحمة الله علیه لکھتے ہیں: '' قرآن مجید نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے تین اوصاف بیان کئے ہیں۔

الة تلاوت آيات ٢٠ ـ تزكيد ٢٠ ـ تعليم كماب وحكمت ٠

ان اوصاف میں رسول اللہ علیہ وسلم کی مخصوص صفت آپ اللہ کی مخصوص صفت آپ اللہ کی صفت تزکیہ ہے، تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ صرف بڑھ کر سُنا دینے اور سمجھا دینے پر اکتفائیس کرتے، بلکہ اس تلاوت و تعلیم کا رنگ ان پر پڑ ھادیتے ہیں، اس کتاب وتعلیم کوان کے کانوں اور دماغوں سے گزار کران کے قلوب وارواح کورنگین کرتے ہوئے ان کے اعضاء وجوارح سے جاری کرویتے ہیں، یہی صفت آپ اللہ کو دنیا کے تمام واعظین و علمین سے متاز کرتی ہے، کہ آپ اللہ واعظ وعظ مرشد وہادی میں میں تھے، اور ای لیے آپ اللہ دنیا کے سب سے کا میاب مرشد وہادی میں میں جرت انگیز روحانی اخلاقی، وہنی مملی تبدیلی اور اسلام کی ایندائی کا مراز یہی تھا، اور آج کی اسلامی زندگی کے ہرگوشے میں سب سے ایندائی کا میاب کا راز یہی تھا، اور آج کی اسلامی زندگی کے ہرگوشے میں سب سے زیادہ فرای طور برخصوس ہوتی ہے۔

دوست دخمن سب تنلیم کرتے ہیں کہ آپ آلی کی صحبت میں پارل کی تاثیر کھی جس کو میسر آئی، وہ کندن نہیں بلکہ خود پارس بن گیا، بہائم انسان بن گئے، اورانسان فرشتے، ان کی اعتقادی، اخلاقی، روحانی تربیت آئی اعلی اور کھمل ہوئی جس سے زیادہ نصور میں نہیں آسکتی، جوآپ آلی کے پاس بعیشا آپ آلی کے رنگ میں رنگ گیا، شریعت بلاارادہ ہونے لگا، طاعات رنگ گیا، شریعت بلاارادہ ہونے لگا، طاعات آسان اور طبعًا مرغوب ہوگئیں، معاصی مکروہ اور طبعًا مبغوض ہو گئے، یہاں تک کہ امت کا صحابہ کے متعلق عقیدہ ہے کہ وہ سب کے سب عادل ہیں، اوراد فی صحابی بھی بعد کے برے سے بڑے ولی القدسے افضل ہے۔

فوری تبدیلی اور باطنی تصرف کے واقعات سے بھی سیرت کی کتابیں بھری بین: فضالہ بن عمیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں طواف فر مارہ سے مقی میں برے ارادے سے آیا ، جب قریب ہوا تو آپ اللہ کا نظر مایا: فضالہ! کہوکیا سوج رہے ہو؟ ، میں نے کہا: کہوئیا ، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، آپ اللہ بنایا تھا، کہ اللہ کی مخلوقات میں اللہ سے مغفرت جا ہو، پھر آپ اللہ نے دست مبارک میرے سینے پرد کھویا ، میرادل مظہر گیا، خدا کی قسم ابھی آپ اللہ نظر میں جو بنہیں بٹایا تھا، کہ اللہ کی مخلوقات میں آپ اللہ کی مخلوقات میں آپ اللہ کی مخلوقات میں میں جا بھر گیا، خدا کی فیم ابھی آپ اللہ می مجبوب نہیں رہی ، میں واپس گیا، تو وہ عورت ملی جس سے میں با تیں کریں ، میں نے کہا: آؤ فضالہ ، با تین کریں ، میں نے کہا: او فضالہ ، با تین کریں ، میں نے کہا: او فضالہ ، با تین کریں ، میں نے کہا: او فضالہ ، با تین کریں ، میں ہوسکانا (۱)۔

حضرت عمروبن العاص كہتے ہيں كہ بعت ہے پہلے ميرى يصالت هى كہ ميرى نظر ميں آپ اللہ ہے ہے موقع ميں آپ اللہ ہے ہے اور معوض بستى دنیا ميں کوئن ہيں تقى، اگر خدانخواستاس وقت مجھے موقع مل جاتا، تواپى عاقبت ضرور خراب كرليتا، كين بيعت كے بعد ميرى نظر ميں آپ الله ہے نيا ہوہ مجبوب ومحتر م ذات دنیا كے برد ہ ميں كوئى نتى، يہاں تك كہ ميں نظر بحركر آپ الله يہ و كئي ہيں سكتا تھا، اگر مجھ سے كوئى آپ الله كا حليه بوچھا تو واللہ ميں آپ الله كا حليه مبارك ديمين بتل كہ ميں نظر بحركر آپ الله كا حليه مبارك منيس بتلا سكتا تھا، اگر مجھ سے كوئى آپ الله كو خركر و يكھنے كی مجھ ميں بهت نہيں ہوئى تھى (٢)۔

الله كے رسول صلى الله عليه وآله وسلم نے اپنى ان ہى خصوصيات اور ذمه دار يوں كى بنا برجو الله تعالى كی طرف سے ان كوسوني كئي تھيں ايک طرف الله كے احداد مولى كو من انجام ديا ، الله تعالى كی نشانيوں كو جن سے الله تعالى كی معرفت حاصل کا فریعنہ بھى انجام دیا ، الله تعالى كی نشانيوں كو جن سے الله تعالى كی معرفت حاصل ہوتى ہے ان كو بيان كو بيان كيا، لوگوں ميں جوعوب اور برائياں بيدا ہوگئي تھيں ان كو درست ہوتى ہوتى ہے ان كو بيان كيا، لوگوں ميں جوعوب اور برائياں بيدا ہوگئي تھيں ان كو درست

<sup>(</sup>۱) بحوارد زادالمعاد لا بن القيم\_(۲) بحواله مح مسلم، كتأب الا يمان (سيرت سيداحمد شهبيد ، مؤلفه مولا ناسيدا بو الحن على هني ندوي ،۲/۵ م- ۳۷ ۵

کیا، ان کی سیرت کو یا کبازی کی سیرت بنایا تعلیم کتاب لیعنی احکام الہی سے باخبر کیا،اچھے اخلاق اورزندگی کے صالح طریقۂ کار وصاف ستھرے طرز اورسیرت واخلاق کی یا کیزگی کی تلقین کی ،آپ آلی فی فی نے قرآن مجید کی تعلیمات کی روشی سے ان کی گمراهبون کو دورکیا، اور پروردگار کی و حدانیت اورعظمت اور تنها اس کی عظمت کا سبق دیا، اوران کے اخلاق کی طرف توجیدی۔

آبے نے اپنی نبوت کی ذمہ داری کی ادائیگی کے ذریعہ انسانوں کی اصلاح كى سلسلە بين كامياب معلم اور باكمال مربى كافرض اداكيا، ادرنا خوانده ادرگراه توم كى ایس تعلیم وتربیت کی کہ وہ سارے عالم کے مسلح ومر بی بن گئی، اوروہ آپ میں ہے گئ تربیت مافتہ جماعت کے افراد جہاں گئے وہاں انہوں نے سیرت واخلاق میں انقلاب بريا كرديا،آپ اليسادي كالعليم وتربيت كاطريقه ايبا دنشيس اور تفهيم وتلقين كا طرز واسلوب ابيامؤثر ہوتا تھا كەپىلے ہى وہلە ميں انقلاب ہوجا تا ہكين يہ بات الله تعالی کی مشیب کے تابع تھی ،اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ إِنْكَ لَاتِهِ دَى مِنْ أَحِبِتِ وَلَكُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله يهدي من يشاء وهو أعلم تعلى بي جي جائب بدايت كرتاب، بدايت والوں سے وہی خوب آگا ہے۔

بالمهتدين (القصص:٥٦)

توجس کی قسمت میں روز اول ہے گمراہ رہنا ہی مقدر نظاء اس کی ہدایت مسی بھی معلم ومرنی کے اختیار میں نتھی، وہ تو محروم رہا،ان چند برقسمت لوگوں کے علاوہ جس کی طرف آپ کی توجه به وئی وه متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا، اور بیھی اللہ تعالٰی کی مشیت تھی کہ ایسے خص سے جوائی تھا،اس نے تعلیم وقعلم کا کہیں سبق نہیں لیا تھا،اور کسی نے اس کواس کا طریقہ بھی نہیں بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیکام لیا جود نیا کا بڑے سے بڑامعلم بھی نہیں کرسکتا تھا،اس کی سب ہے بڑی وجہ ریھی آپ نے اصلاً علم کا درس تو کسی ہے

مہیں لیا تھا،لیکن آپ میں علم کی بنیاد بہت اعلی تھی ،اس بنیاد پرآپ کوآسانی ذریعہ ہے علم عطاء فرمایا گیاء آسانی علم زندگیوں کو بنانے کی جوصلاحیت رکھتا ہے وہ زیمنی ذریعیہ سے حاصل ہونے والی صلاحیت سے بیحد فاکن اور اثر رکھتی ہے،آپ کواس آسانی علم نے وہ صلاحیت عطا کی جس ہے آپ نے انسانوں کی دنیا بدل دی اور آپ ہے وہ قیض عام ہوا جس نے انسان کو بیت سطح ہے اٹھا کر بلند د بالاسطح کا انسان بنادیا اور زندگی کے لئے الیی شاہراہ بنادی جورہتی دنیا تک انسانوں کوانتہائی کامیابی کی منزل تک پہونچانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور انسان کی ضرورت اور اس کے معیار اعلی کے مطابق علم عطا کرتی ہے، قریش کے لوگ جو عام طور پراُ می تھے، ان کے سامنے جب اعلی معیار کی باتیں آپ ملاق نے پیش کیس تو انہوں نے اہل کتاب کے عالموں سے معلوم کرکے آپ کو جانچنے کے لئے ایسے سوالات آپ ایسی کے سامنے رکھے، جن کے متعلق ان کا خیال تھا کہ آپ علیہ نہ بتا سکیں گے، کیونکہ ان کی معلومات عام انسانوں کوعلم کے مروجہ طریقہ سے ہی حاصل ہوسکتی تھیں اور آپ ان مروجہ طریقہ سے نہیں گزرے کیکن آپ کو آسانی معلم سے علم حاصل ہوا تھا، قریشیوں نے اصحاب کہف کا واقعہ اور ذوالقرنین کا واقعہ دریا فت کیا ،حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذر بعیدمعلومات حاصل ہو گئیں،اور آپ الیسے نے ان سے قریش کومطلع کیا،جس سے قریش کے سامنے یہ بات واضح ہوگئ کہ آپ تالیقہ جو پچھ کہتے ہیں وہ خیالی یا تیں نہیں ہیں، وہ اس علم سے ماخوذ ہیں جوآ پیافتہ کوخدا سے ملا ہے، اور بیلم انسان کی سیرت وكردارك صالح تغير وتشكيل كي ميح راه كاعلم ہے جوانسانوں كو تباہى سے بچانے والى اور سیجے ژخ پر لے جانے والی راہ ہے۔

چنانچ صرف نصف صدی میں دنیائے دیکھ لیا کہ اس علم کی رہنمائی میں آیک عالمی انقلاب بریا ہو گیااورانسانوں کی زند گیوں کارخ کیسر بدل گیا،انسان کمل تباہی کی

طرف جار ہاتھا،نصف صدی میں وہ ترتی اور کا میابی کی شاہراہ پر چلنے لگا اور اس راہ پر چلنے ہے ونیا کی اس وفت کی عظیم طاقتیں سرگوں ہو گئیں اور وہاں بھی انقلاب آگیا، بیسب الله تعالی کے ای نبی آخرالز مال کی تعلیم وتربیت کا اثر تھا جس نے زندگی کے ہررخ پر رہنمائی عطا کی اور زندگی کے ہر پہلویس کامیانی وسرخروئی کانموند بتایا اور مہری کی۔

علامه سيد سليمان تدوى رحمة الله عليه في رسول الله صلى الله عليه وملم ك كامل، عالمكيراورلافاني نقش حيات، آپيليسي كى جامعيت وكامليت اورتمام طبقات انسانی نیز ہر ماحول ، ہرز ماند، ہر پیشداور ہر معاملہ ، غرض ہرفتم کے حالات اور ہرسطے و معیار کے لئے آپ ایف کی کامل و جامع رہنمائی اوراسوۂ حسنہ کی نہایت مؤثر اور بلیغ

انداز میں تشریح کی ہے۔وہ لکھتے ہیں:۔

"ایک ایس شخصی زندگی جو ہر طائقهٔ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہراور ہرتشم کے سیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو،صرف محمد ورسول التعلیق کی سیرت ہے، اگرتم دولت مند ہوتو مکہ کے تاجراور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگرتم غریب ہوتو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگرتم بادشاه ہوتو سلطان عرب کا حال پڑھو،اگرتم رعایا ہوتو قریش کے حکوم کوایک نظر دیکھو، اگرتم فاتح ہوتو بدروحنین کے سیدسالار پرنگاہ دوڑاؤ، اگرتم نے تکست کھائی ہےتو معركة احدے عبرت حاصل كرو، اگرتم استاد ومعلم ہوتو صفہ كے درسگاہ كے معلم قدس كود يكھو، أكرشا كرد بوتوروح الأمين كے سامنے جيننے والے برنظر جماؤ، اگرتم واعظ و ناصح ہوتو مجدمد بیند کے منبر پر کھڑ ہے ہونے والے کی باتنس سنو، اگرتم تنہائی اور بے تسمی کے عالم میں حق کے منادی کا فرض انجام دینا جاہتے ہوتو مکہ کے بے یارو مددگار نبی کا اسوۂ حسنہ تمہارے سامنے ہے ، اگرتم حق کی نصرت کے بعدا پنے دشمنوں کو زمرِ اوراييخ الفول كوكمزور بناج كيه بوتو فاتح مكه كانظاره كروءا كرتم اينه كاروباراور دنياوي

جدو جہد کانظم ونسق درست کرنا جاہتے ہوتو بنی نضیر،خیبراور فدک کی زمینوں کے مالک کے کاروباراورنظم ونسق کودیکھو،اگریتیم ہوتو عبداللہ اور آمنہ کے جگر گوشہ کونہ بھولو،اگر يجه موتو حليمه سعديد ك لا الحد كوديكهو، اكرتم جوان موتو مكه ك ايك چروا بكى سیرت پڑھو،اگرتم سفری کار دبار میں ہوتو بھر ہے کاروان سالار کی مثال ڈھونڈ د، اگر تم عدالت کے قاضی ہواور پنچایتوں کے ٹالٹ ہوتو کعبہ میں نور آفاب سے پہلے واخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبہ کے ایک گوشہ میں کھڑ ا کررہاہے، مدينه كالميحى مسجد كيصحن مين بيضنه والمستصف كود يكھو، جس كى نظرانصاف ميں شاہ و گذااورامیروغریب سب برابر تھے،اگرتم بیویوں کے شوہر ہوتو خدیجہ اور عاکشا کے مقدس شوہر کی حیات یا ک کامطالعہ کرو، اور اگرتم اولا دوالے ہوتو فاطمہ ﷺ بایہ اور حسن وحسين كے نانا كا حال يو چھو،غرض تم جو كچھ بھى ہواوركسى حال ميں بھى ہوتمہارى زندگی کے لئے نمونہ ،تمہاری سیرت کی درنگی و اصلاح کے لئے سامان ،تمہارے ظلمت خانہ کے لئے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کونور محرعات کی جامعیت کبری کے خزاند میں ہر دفت اور ہمہ دم ل سکتا ہے ، اس لئے طبقات انسانی کے ہرطالب علم اور نورایمانی کے ہرمتلاش کے لئے صرف محمد رسول التعلیقی کی سیرت ہدایت کانمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے، جس کی نگاہ کے سامنے محدرسول التعلیقی کی سیرت ہے، اس کے سامنے نوح وابراہیم،ایوب ویونس،موی وعیسی علیہم السلام سب کی سیر تیں موجود ہیں، سمویاتمام دوسر <u>انبیاء</u>کرام کی سیرتیں ،ایک ہی جنس کی اشیاء کی دوکا نیں ہیں ،اور**جمہ** رسول التعلیق کی سیرت ،اخلاق واعمال کی دنیا کاسب سے بروایا زار ہے، جہاں ہر جنس کے خریداراور ہر شنئے کے طلبگار کے لئے بہترین سامان موجود ہے'(1)۔

 $^{4}$ 

#### دسوال باب

# اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم

حضورصلی الله علیہ وسلم نے تو حید وائیان کی دعوت اس طریقتہ ہے دی کہ جس نے بھی توجہ ہے سنابات اس کے دل میں اتر گئی اور اس براس کا ایمان مشحکم ہو گیا اورآپ کا اخلاقی ، انسانی ہدری اور محبت بھراانداز بھی ایبا تھا کہ جس نے بھی قریب ہے دیکھااور سناوہ صرف متاثر ہی نہیں ہوا بلکہ دل وجان سے آپ کا کہنا ماننے والا بن گیااورآپ پرفدا ہونے کے لئے تیار ہوگیااور پیرحالت صرف دوحار آ دمیوں کی نہیں ہوئی بلکہ جس نے بھی آپ کودیکھا سنا اور سمجھا اس کی یہی کیفیت ہوگئ، اس طرح آپ کی دعوتی زندگی کی۳۳ساله مدت میں ایمان والوں کی الیبی جماعت تیار ہوگئی جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی ، یہی جماعت آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی بوری نیابت کرنے والی بن گئی اور آپ کے مشن کواس نے بوری دیانت وامانت اور کمل توجہ سے جاری رکھااسی قدرموقع ملنے سے آپ ایسان پرایمان لانے اور آپ کا کہنا ماننے والی بن گئی، بیرحضرات مکہ مرمہ کے قیام کی تیرہ سالہ مدت میں چونکہ کم تعداد میں تھےاور قریش کے مختلف خاندانوں میں بھرے ہوئے تھےالبذا ہرایک کوخود اس کے اعزہ پریثان کرتے ہتے اوراس طرح وہ قریش کے سخت دل كافروں اوراسلام كى مخالفت كرنے والوں كے ظلم كا نشاند بنتے تھے اليكن اس كے باوجود بیایمان دالےاہے ایمان پر بوری طرح جے رہے تھے،ان کے سامنے اللہ کی خوشنو دی اورحضور کی محبت اور آخرت کا مسئلہ نھاجس کوانہوں نے دل وجان سے قبول

کیاتھا، جوبھی ایمان لاتا خواہ امیر ہوتا یاغریب،معزز خاندان کا ہوتا یا کمزور پوزیش کا،اس میںابیا بی پختہ ایمان پیدا ہوجا تا۔

سالیان زیادہ تر دواسباب سے پیدا ہوتا تھاایک سبب اللہ تعالی کا کلام مجر بیان تھاجی کوایک باربھی من لینے سے آدی کا دل بدل جاتا تھا دوسرا سبب آپ تھا۔

کے اخلاق وشفقت کو قریب سے دیکھ لینا تھا، قر آن مجید من کرایمان لانے والوں کی تعداد بھی خاصی تھی اور آپ کے اخلاق و بات چیت من کو متاثر ہونے والوں کی تعداد بھی خاصی تھی ، آپ سے متاثر ہونے کی ایک مثال ثمامہ بن اٹال کا واقعہ ہو وہ کہتے ہیں کہ وہ حضور میں ہے متاثر ہونے کی ایک مثال ثمامہ بن اٹال کا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ حضور میں ہے اور کہنے لگے کہ یارسول النھائے اسم ہے خدا کی کے ممار بے مالم میں مجھ کو آپ سے زیادہ اور کسی سے ایک فرت نہ تھی ، لیکن اب تو آپ میں جھ کو آپ سے زیادہ اور کسی سے ایک فرت نہ تھی ، لیکن اب تو آپ میں جھ کو آپ سے زیادہ اور کسی سے ایک فرت نہ تھی ، لیکن اب تو آپ میں جھ کو آپ سے دیا میں میں جھ کو آپ سے دیا دہ اور کسی سے ایک فرت نہ تھی ، لیکن اب تو آپ میں جھ کو آپ سے دیا میں سب سے بڑھ کر بیار معلوم ہوتے ہیں (۱)۔

آپ پرائیان لانے والوں کا حال آپ کی محبت اور تربیت سے ایمانی بن گیا کہ اسکے دلوں میں ایمان لاتے ہی اس طرح کی محبت اور فدائیت کی کیفیت پیدا ہو جاتی اور پھرآپ کی رہنمائی اور تعلیم وتلقین سے زندگی کے اعلی حقائق سے واقفیت اس ورجہ پیدا ہو جاتی کہ ان کو اعلی مقصد کے لئے جال نثار کر دینے میں ادنی تکلف نہ ہوتا ، اور اپنے معلم اور قائد نبی مکرم کے تھم پر بے تکلف اپنی جان نثار کر دینے کلف نہ ہوتا ، اور اپنی مرضی اور خواہش میں خواہ کتنا سخت ہوں آپ کی مرضی کے سامنے اس کو بالکل نظر انداز کر دینے اور آپ کی مرضی کے مطابق عمل کرتے۔
سامنے اس کو بالکل نظر انداز کر دینے اور آپ کی مرضی کے مطابق عمل کرتے۔

چنانچہ جوبھی آپ طلط پرایمان لایا اس نے اس بات کا ثبوت دیا ،اس کی ایک بڑی مثال صلح حدید بیر میں صحابہ کرام کا قریش کی ظالمانہ شرائط کا قبول کر لیما اور

<sup>(</sup>١) مجيم مسلم، كمّاب الجهاد والسير ، باب ربط الأسير وحبسه

آپ کی مرضی کے سامنے جھک جانا ہے اور غزو کہ خند تی میں ہفتوں سے زیادہ فقر و فاقد اور خت سردی کی حالت میں اپنی جان بتیلی پر لئے جے رہنا ہے اور غزو کا احد میں جب براہ راست و ثمن حملہ آور تھا تو دسیوں جاں خار صحابہ آپ کے سامنے آگے اور شمنوں کے وار اپنے سینوں پر لئے اور سار بے زخم برداشت کے ، تا کہ حضورہ اللہ محفوظ رہیں اور سب ایک ایک کر کے آپ پر قربان ہو گئے ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ سامنے کردیا اور تیروں کورو کنا شروع کیا یہاں تک ان کی سب انگلیاں زخموں سے لہولہان ہوگئے وائوں سے بکڑ کر تکالاتو ای کے ساتھ ان کا ایک الجراح نے خود کی ایک کڑی کو اسینے دائتوں سے بکڑ کر تکالاتو ای کے ساتھ ان کا ایک وائت بھی گر پڑا، دوسری کڑی کو ایک فو دوسرا دائت بھی اس کے ساتھ باہر آگیا، حضرت ابود جاند ڈھال بن کر آپ کے سامنے کھڑے ہوگئے تیران پر گرتے رہے ، لیکن وہ ابود جاند ڈھال بن کر آپ کے سامنے کھڑے ہوگئے تیران پر گرتے رہے ، لیکن وہ اسی طرح آپ پر جھکے رہے یہاں تک ان کی چیڑے تیروں سے چھائی ہوگئی (ا)۔

غزوہ احد کے بعد مسلمان مدینہ پہوٹے تو راستہ میں بنی دینار کی ایک خاتون کے مکان پران کا گزر ہوا، جس کے باپ، بھائی اور شوہر سب اس معرکہ میں کام آگئے تھے، باری باری باری تین حاوثوں کی صداان کے کانوں میں پڑی تھی، لیکن وہ ہر بارصرف یہ پوچھتی تھیں کہ رسول الٹھائے کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا: بخیر ہیں، انہوں نے پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا اور بے اختلیار پکاراٹھیں: "کل مصیبہ بعدك حل سے باس آ کر چہرہ مبارک دیکھا اور بے اختلیار پکاراٹھیں: "کل مصیبہ بعدك حل اللہ کے ہوتے سب مصیبہ بی ہی ہیں) (۲)۔

جنب کفار قریش زید بن الدینه کوتل کرنے کے لئے حرم سے باہراائے تو ابوسفیان نے ان سے کہا: زید میں تم سے تم دلا کر پوچھتا ہوں کیا تم بید پند کرو گے کہ تم آرام سے اپنے گھر والوں میں ہواور تمہاری جگہ محد (علیقیہ) ہوں ،؟ زید نے جواب

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام ٢٠/١٥ ـ (٢) سيرت ابن بشام ٢٠١٥ ـ (١)

دیا کہ مجھے تو بیجی گوارانہیں کہ میں اپنے گھر میں آرام سے ہوں اور محمد اللہ کو ایک کا نثا بھی چھے!۔ ابوسفیان نے اس پر کہا میں نے کسی کو کسی سے اتن محبت کرتے نہیں و یکھا جتنی محبت محمد اللہ کے ساتھی کرتے ہیں (1)۔

جو شخص بھی چند منٹ کے لئے ایمان کے ساتھ حضور علیہ ہے سے مل جاتا وہ آپ پرسب بچے قربان کردیئے سے لئے ایمان کے ساتھ حضور علیہ ہے تا وہ آپ پرسب بچے قربان کردیئے کے لئے تیار ہوجاتا ،سوائے ان بعض آ دمیوں کے جو مدید میں رہر ایمان ظاہر کرتے تھے کیکن اندر سے دشمن تھے، لکین آپ علیہ نے ان کے ساتھ بھی محبت اور روا داری کا سلوک کیا۔

جنائي آپ الله کے محابہ کرام کی جو جماعت بی وہ ایمان اور محبت رسول اور آپ کے لائے آپ الله کے موابہ کرام کی ہیروی میں نا قابل آسخیر پہاڑی طرح تھی اور بتدری آتی بڑی تعداد میں یہ جماعت تیار ہوئی کہ تاریخ انسانی میں ایسی صائح اور پختہ ایمان اور دین میں پختی کی کوئی مثال نہیں ملتی اور بددراصل اللہ تعالی کی طرف سے تھا، جس نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی مغرورت نہیں، اور آپ کی صحبت اور رہنمائی حاصل کرنے والوں کی جماعت کوالیے صفات اور کر دار کا بناویا کہ وہ نبوت کی سجح نیابت کرتے ہوئے اس دین کواوراعلی انسانی صفات کو آگے بڑھا کی اس کے افراد میں سے ہرایک آپی جگہ آتی ہو ماہتا ب تھا، اور آپ بھالیہ نے ان کے بارے میں تھی کی فرمایا: "اُصحب اب کا لنہ حوم با بھم اقتدیتم اهتدیتم المتدیتم المتدیتم المتدیتم المتدیتم المتدیتم المتدیتم المتدیتم المتدیتم بیر بھو گے۔

بہ اس کو اتنی زیادہ اولیت حاصل ہوئی، آپ آلی ہے جو جتنا زیادہ قریب رہااس کو اتنی زیادہ اولیت حاصل ہوئی، آپ آلی کے سب سے زیادہ قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندر ہے، کہ جن سے آپ کی رفاقت اور دوئی نبوت سے پہلے سے تھی، وہ تقریبا آپ کے ہم عمر تھے،

صرف دوڈ ھائی سال چھوٹے تھے،حضو ہے گئے۔ کی وفات کے بعداس دین اسلام کوقائم رکھنے اور آ گے بڑھانے کی ذمہ داری سب سے پہلے آپ کولمی اور آپ خلیفہ اول ہوئے، پھر اسی تر تیب سے آپ کے بعد تین دیگر خلفاء ہوئے جو آپ کے سپے جانشین ہوئے اور خلفائے راشدین کہلائے ،ان سب کے ذریعہ خلافت راشدہ یعنی اعلی معیار کی خلافت کا سلسلہ آپ ہوئے کی وفات کے بعد ۲۰ سال تک جاری رہااور حضو روائے نے وی کے ذریعہ جوا خلاق وصفات اور زندگی کی مختلف ذمہ داریوں میں جوطریقہ عمل اختیار کیا تھا اور اپنے صحابہ کو اس کی تربیت دی تھی اس کے مطابق اسلامی دستور حیات کو صحابہ کرام کے ذریعہ بے کم وکاست جاری کیا جاتار ہا جس کے ذریعہ آئندہ کے لئے ایک اعلی نظیر بن گئی اور دین سے کاراستدر دزروش کی طرح مقرر ہوگیا اور بعد میں آنے والوں کے لئے نمونہ بن گیا۔

حضور الله کی اس در اسل الله کرد بیت و بدایات کے بعد آپ کے معمد ترین اصحاب اختیار کردہ طریقہ کے نامذیل اس فی مداری کے رہنے ہے جس میں حضور الله کے کین مطابق کام انجام پارے اور آئندہ کے لئے نموند بنا ، حضور الله کی مدت الی مدت تھی کہ حضور الله کی مدت الی مدت تھی کہ اس کے افتقام پر تھم وانظام سنجالنے کا کام نی نسل تک بتدری منتقل ہوا جس میں براہ است حضور الله کی سریری نہیں تھی ، لیکن عین حضور الله کی مدر الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی کام نی نسل تک بتدری منتقل ہوا جس میں براہ مقاور یہ دراصل الله تعالی کی طرف ہے ہی انتظام تھا وہ یہ کدور سال وی الی کے تحت خور حضور الله تعالی کی طرف ہے ہی انتظام تھا وہ یہ کدور سال وی الی کے تحت خور حضور الله تھا کی الله کی میں الله الله کی خور سال میں دین اسلام کے معیاری نظام کا نمونہ سامنے آجائے اور قیامت تک اس کوسا منے رکھ کر ممل کردیا گیا تھا۔ قیامت تک سامنے رہے ، اب اس میں کی کالم وہ نے کا نمونہ قیامت تک سامنے رہے ، اب اس میں کی کا نمونہ قیامت تک سامنے رہے ، اب اس میں کی کا نمونہ قیامت تک سامنے رہے ، اب اس میں کی کی کوشش کی جائے کے وقد میں اسل میں دین اسلام کے معیاری نظام کا نمونہ سامنے رہے ، اب اس میں کی کونہ قیامت تک سامنے رہے ، اب اس میں کی کونہ کی کونہ قیامت تک سامنے رہے ، اب اس میں کی کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کیا میں کی کونہ کی کونہ کی کونہ کیا میں کی کونہ کی کونہ کیا کی کونہ کیا کونہ کیا کھی کی کونہ کیا کیا کونہ کی کونہ کیا کہ کونہ کیا کی کونہ کی کونہ کی کونہ کیا کھی کی کی کونہ کی کونہ کیا کھی کونہ کیا کھی کی کونہ کی کونہ کیا کھی کی کی کونہ کیا کھی کی کونہ کیا کھی کی کونہ کی کونہ کی کونہ کیا کھی کی کونہ کی کونہ کیا کھی کونہ کی کونہ کیا کھی کونہ کی کی کونہ کی کونے کی کونہ کیا کھی کی کونہ کی کونہ کی کی کونہ کی کی کونہ کی کونے کی کونہ کی کونہ کی کی کی کونہ کی کی کو

ترمیم کی ضرورت پیش نہیں آنا ہے قیامت تک انسانوں کی صلاح وفلاح کے لئے وہ بالكل كافى ہے،اس لئے كہوہ اللدرب العالمين كا ديا ہوا دين ہے، جوانسانوں كے مزاج اورضرورتول كوشروع سے آخرتك جاننے والا بلكه بتانے والا ہے، اس لحاظ سے اس كولمل فرماديا كيا اورالله كي طرف سے اس كي حفاظت كاوعده بھي فرماديا كيا:

﴿إِنَّا نَحِن نَزَلْنَا الَّذَكُرُ وَإِنَا لَهُ ۚ مِيْكُ بِيرْكَابٍ اللَّهِ مِنْ يَارَى ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔

لحافظون﴾[سوره قجر:٩]

دوسری جگهارشاوی:

آج ہم نے تمہارے لئے تمہارادین کامل کردیا اور اپنی تعتیں تم پر تھل کردیں اور تہارے لئے اسلام کودین پند کیا۔ ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتسمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ [سوره ما كرة: ٣]

حضور علی کے بعد جن حضرات کو بیسلسلہ چلانا تھا بعنی آپ کے قریبی اصحاب کی جماعت دین اسلام کی وہ مثالی جماعت بنی جس نے نبی کے قول وفعل کواچھی طرح سمجها تفاءاوروه اس كيليّا إني مرضى اورخوا بشات كومثا چكے تصاور أينے نبي كا آئينه بن چکے تھے، وہ کوئی الی بات نہیں کہہ سکتے اور نہ کر سکتے تھے جواللہ کے رسول کی مرضی ے خلاف ہو، بیہ جماعت جماعت صحابہ کہلائی جن کی تعداد ہزاروں سے زیادہ ہوئی۔ امریکی فوجی مورخ مسٹررچرڈ جابیل نے جنہوں نے امریکا کے مختلف اہم . سرکاری اوارول میں بشمول امریکن خفیہ ایجنسی سی آئی اے خدمات انجام دیں اور مختلف موضوعات پر مہم کتابیں تصنیف کی ہیں، حال ہی میں ایک نی تحقیق پیش کی ہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ ہراعتبار ہے مرد کامل اور جینیس انسان ہیں، خاص طور ہے موصوف نے حضور علیہ کی عسکری اور و قائدانه وتربیتی صلاحیت پرروشی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ ' محد (علیہ ) پہلے اسلامی قائد ہیں اور جمر (علی ایک ایس المحت تیار کردی ایک ایک مثانی جماعت تیار کردی جس نے بیز نطینی اور ایرانی سلطنتیں فتح کرلیں ،اور ایسی جماعت تیار کی جس کا اس بات پر پخته اور کامل ایمان ویقین تھا کہ آپ (علی ) اللہ کے رسول ہیں ،اور اپنے بی ورسول کی بتائی ہوئی ہر بات پر کار بند تھی اور وین اسلام اور اسلامی عقائد ومسلمات بی ورسول کی بتائی ہوئی ہر بات پر کار بند تھی اور وین اسلام اور اسلامی عقائد ومسلمات (اسلامی آئڈیالوجی) کی حفاظت کی خاطر ہر چیز قربان کروینے کے لئے تیار تھی وہ اصول رہے وہ جماعت تیار کی وہ اصول رہے وہ جماعت تیار کی وہ اصول

رچرڈ جائیل مزید تھے ہیں: ''محمد (علاقے ) نے جو جماعت تیار کی وہ اصول وضوابط کی پابند جماعت تھی، اپنے مشن، پیغام اور اپنے مقاصد کے حصول کے لئے ہر چیز قربان کردینے کے لئے ہمہ وقت تیارتی، اگر ایسی منظم، جذبہ فدائیت وایثار سے لیریز اور اپنے قائد ومرشد کے بتائے ہوئے ضابطہ حیات اور نظام زندگی پرتخی سے کاربند جماعت نہ ہوتی تو محمد (علاقے ) کے انقال کے بعد اسلام کوفر وغ نہ ہوتا محمد کاربند جماعت نہ ہوتی تو محمد (علاقے ) کے انقال کے بعد اسلام کوفر وغ نہ ہوتا محمد کے انقال کے بعد اسلام کوفر وغ نہ ہوتا ہے۔ اسلام برجمادینا محمد کی تربیت اور قائد انہ صلاحیت کی بین دلیل ہے''۔ اسلام برجمادینا محمد کی تربیت اور قائد انہ صلاحیت کی بین دلیل ہے''۔

رچرڈ جائیل نے مزید کھا ہے کہ محر (علیہ کے ساتھیوں اور ایمان اللہ نے والوں کے ول وو ماغ میں یہ بات رائخ کردی اور بٹھادی تھی کہ وہ روئے زمین پر اللہ کے تھم کونا فذکر نے والے ہیں، بیتاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ کوئی جماعت یہ ایمان اور اعتقادر کھتی ہوکہ وہ روئے زمین پر اللہ کے احکامات کونا فذکر رہی ہے۔ محمہ نے جو جماعت تیار کی وہ خاندانی بتو می نسلی ، قبائلی ، علاقائی اور رنگ وروپ کی بنیاد پر نہیں ، بلکہ وہ خالص دین اسلام کی بنیاد پر متحد تھی '(ا)۔

علامه سيد سليمان ندوى رحمة الله عليه لكصة بين: ـ

"اسلام ك معلم (حضرت محدرسول التعليقية) كى نسبت صرف يبي دعوى جيس

<sup>(</sup>۱) \_ مجلّه "الكويتية ، شاره تمبر: ۲۸ - ۲۸ روج الأول ۱۳۲۹ هدمط بن ۵ روم ۸ - ۲۰ م \_

ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی ہاتیں سکھا تا اور اللہ کے احکام سناتا ہے، بلکہ یہ جم ہے کہ وہ ان کو اپنے فیض واثر سے پاک وصاف و مصفا بھی بنادیتا ہے، وہ ناقصوں کو کامل، گنہگاروں کو نیک، اندھوں کو بینا اور تاریک دل کوروشن دل بنادیتا ہے، چنانچہ جس وقت اس نے اپنی حیات کا کارنامہ ختم کیا، کم از کم ایک لاکھا نسان اس کی تعلیم سے عملاً ہم و مند ہو چکے تھے، اور وہ عرب جواخلاق کے بستہ ترین نقطہ پر تھا تیکیس برس بعدوہ اخلاق کے اس اور چکے میں اور چراب جواخلاق کے بستہ ترین نقطہ پر تھا تیکیس برس بعدوہ اخلاق کے اس اور چکے کے مال پر پہنچا جس کی بلندی تک کوئی ستارہ آج تک نہ بھی سکا۔

اگرکسی معلم میں بخیل کی سیتا ثیر بھی ہو، پھر سیجی دیکھنا ہے کہ اس عالم کی جیل اور نظم ونت کے لیے ایک ہی قوت کے انسانوں کی نہیں بلکہ سینکڑوں مخلف قوتوں کے انسانوں کی فریس بلکہ سینکڑوں مخلف قوتوں کے انسانوں کی فررسگاہوں پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ وہاں صرف ایک فن کے طالب علم تعلیم پاتے ہیں، حضرت موی علیہ السلام کی تربیت گاہ میں فوجی تعلیم کے سوائی کوئی اور فن نمایاں فہیں، حضرت عیسی اعلیہ السلام کے کمتب میں عفود درگزر کے سوائی کوئی اور فن نمایاں کی میں المروجود معلوم ہوگا کہ بیا ایک و میار اور خانقاہ میں در بدر بھیک ما تکنے والے مرتاض فقیروں کے سواکوئی اور موجود مہیں، لیکن محمد سول اللہ تعلقے کی درسگاہ اعظم میں آکر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ بیا ایک میری جامعہ ہے، خود معلم کی ذات معمومی جامعہ ہے، خود معلم کی ذات محمومی جامعہ ہے، خود معلم کی ذات ایک پوری یو نیورسٹی ہے جس کے اندرعلم فن کا ہر شخبہ اپنی جگہ پرقائم ہے اور ہرجنس اور ماپنی اپنی استعداد کے اور مرجنس مطابق کسب کمال کر رہے ہیں۔

آپ آلی و میشد ایک انسان ، ایک باپ ، ایک شوهر ، ایک و دست ، ایک خاند دار ، ایک کار د باری تاجر ، ایک افسر ، ایک حاکم ، ایک قاضی ، ایک سپد سالار ، ایک خاند دار ، ایک کار د باری تاجر ، ایک افسر ، ایک خاند دار ، ایک استاد ، ایک واعظ ، ایک مرشد ، ایک زاید دعا بداور آخرایک پنجبری ایک بادشاه ، ایک استاد ، ایک واعظ ، ایک مرشد ، ایک زاید دعا بداور آخرایک پنجبری

نظراتی ہے، یہ تمام انسانی طبقے آپ میالی کے سامنے آکرزانوے اوب تہدکرتے ہیں اورائے اپنے پیشہ ون کے مطابق آ ہے ایک کی تعلیمات سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں۔ مدیریز النبی کی اس درس گاہ اعظم کوغورے دیکھوجس کی حصت تھجور کے پتول سے اور ستون تھجور کے تنول ہے بنائے گئے تھے اور جس کا نام مسجد نبوی تھا۔اس کے الگ الگ گوشوں میں ان انسانی جماعتوں کے الگ الگ درجے کھلے ہوئے تھے، كهبس ابوبكرٌ وعمرٌ وعثانٌ على جيسے فر مانرواز پر تعليم بيں ، کہيں طلحہٌ وزبيرٌ ومعاويہؓ وسعد بن معاذ وسعيد بن جبيرٌ جيسے اربابِ رائے ومذبير ہيں، کہيں خالدٌ، ابوعبيدهٌ، سعدٌ بن ابي وقاص اورعمرٌ وبن العاص جیسے سیدسالا رہیں ،کہیں وہ ہیں جو بعد کوصو بوں کے حکمراں ، عدالتوں کے قاضی اور قانون کے مقین سے ، کہیں زباد وعباد کا مجمع ہے جن کے دن روز وں میں اور را تنی نماز وں میں کتی تھیں ، کہیں ابوذر روسلمان وابو در داع جیسے وہ خرقہ یوش ہیں جو'دمسیح اسلام'' کہلاتے تھے، کہیں وہ صفہ والے طالب اِلعلم تھے جوجنگل سے لکڑی لاکر بیجتے تھے اورگز ارا کرنے اور دن رات علم کی طلب میں مصروف رہتے خفے، کہیں حضرت علیؓ ،حضرت عا کشہؓ،حضرت ابن عباسؓ ،حضرت ابن مسعودؓ،حضرت زیدٌبن ثابت جیسے فقیہ ومحدث تھے، جن کا کامعلم کی خدمت اوراشاعت تھا، ایک جگہ غلاموں کی بھیڑ ہے، تو دوسری جگہ آ قاؤں کی مجلس ہے، مگران میں ظاہری عزت اور دنیاوی اعزاز کی کوئی تفریق نہیں یائی جاتی، سب مساوات کی ایک ہی سطح پر اورصدافت کی ایک ہی مقمع کے گرد پروانہ وارجمع ہیں،سب پرتو حید کا کیسال نشہ چھایا اورسینوں میں حق برستی کا ایک ہی ولولہ موجیس لے رہا ہے ، اور سب اخلاق کے ایک ہی آئینہ قدس کا عکس بننے کی کوشش میں گئے ہیں'(۱)۔

<sup>(</sup>۱) سیرت النبی ، از: علامه شبلی نعمانی وسید سلیمان ندوی:۲۰/۳۱-۲۵، الفیصل ناشران وتاجران کتب، اردوبازارلامور، مارچ ۱۹۹۱،

# سابقين اولين اورعشره مبشره

شروع میں جولوگ ایمان لائے ان کواپنے ایمان لانے پر جوظم اور دشمنی
جھیلی پڑی وہ غیر معمولی حد تک زیادہ تھی اور برسول جاری رہی اور اس سے سابقہ
ایسے لوگوں کو پڑر ہا تھا جواپنے خاندان کے معزز لوگ تھے اور اس سے قبل تک وہ
معمولی اہانت یا زیادتی کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے تھے، خواہ اس سے جنگ کی
نوبت آجائے ، لیکن ان ایمان لائے والوں کو تھم یہی تھا کہ برداشت کرواور ان کو بیہ
بھی معلوم نہیں تھا کہ بیا کب تک برداشت کرداشت کرنا ہے اور رہی تھی تھی ہوگی یا نہیں ، ایسی
صورت میں ضبط تھی اور برداشت پھر جیسے دل رکھنے والے ہی کر سکتے بیں یا ایسے
کزور اور بے وقعت لوگ جو کسی بھی ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے ، لیکن بیدائیان لائے
والے قریشی انتقام لینے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن تھم خداوندی کی وجہ سے برداشت
کرد ہے تھے، چنانچہ ای لحاظ ومقام سے ان کارتبہ بڑھا اور سابقین اولین کہکر ان کا

والسابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار والذين المهاجرين و الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضواعنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً، ذلك الفوز العظيم ه

[سوره توبه، آيت • • ١]

اور دوسری جگهارشاد ہے:

جن لوگول نے سبقت کی ( لینی سب سے کھی ) پہلے ( ایمان لائے ) مہاجرین میں سے بھی اور جنھوں نے اور انسار میں سے بھی اور جنھوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں اور اس نے ان کے لئے باغات تیار کئے ہیں جن کے بیٹے نہریں ہردی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں ہردی میں اور ہمیشہ ان میں رہیں ہردی کامیا بی ہے۔

﴿لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقداتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنيٰ والله بما تعملون خبير﴾

بعد میں کئے وہ) ہرابر نہیں، اِن لوگوں کا درجہ ان لوگوں سے سے کہیں بردھ کر ہے جنھوں نے بعد میں خرچ کیا اور کفار سے جہاد اور قال بعد میں کیا البتہ خدائے (تواب اور) جزاء (کا) دعدہ دونوں ہے کیا ہے۔

جس مخص نےتم میں سے فتح (سکہ) سے پہلے

خرج کیا اوراڑائی کی وہ (اورجس نے بیکام

[الحديد،آيت•ا]

یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ شروع میں جولوگ ایمان لائے ، ان کو زیادہ سخت حالات کا سامنا کرنا پڑااور انہوں نے پوری اطاعت وفدائیت کا جوجوت دیا اور قربانیاں پیش کیں ، وہ بھی اعلی ترین معیار کی تھیں ، بیعمو ما مدنی زندگ سے پہلے کا زمانہ تھا، جس میں ان کو اپنے ہی عزیزوں سے بائیکاٹ کاسامنا کرنا پڑااور ان کی طرف سے طرح طرح کی اذبیتی برداشت کرنا پڑیا ٹی بھردین کی خاطر اپناسب مال ومتاع اور اہل وعیال چھوڑ کرترک وطن برداشت کرنا پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ومتاع اور اہل وعیال جھوڑ کرترک وطن برداشت کرنا پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ول پر ان کی اس فدائیت و تعلق کا بڑا اثر تھا، آ سے اللہ کے تحم سے ان میں سے بہت سے لوگوں کے ایمان ویقین کی پچنگی کے قبول کئے جانے اور بہترین کی میں اور بہترین کی میں ہونے کا طہار فرمایا۔

ان من درجه اول ك حضرات عشرة مبشرة كهلاك ، بيد ال حضرات بيل جن كو الك ما تعضي المحنة او عمر في الحنة او عمر في الحنة او عشران في الحنة او على الحنة او عشمان في الحنة او على في الحنة او طلحة في الحنة او الزبير في الحنة او عبد الرحمن بن عوف في الحنة او سعد في الحنة الحنة المحنة الحنة المحنة الحنة المحنة الحنة المحنة الحنة ال

<sup>(</sup>۱) سنن ترندی، کتاب المه قب، باب مناقب عبدالرحمٰن بن عوف الزهري ،حضرت سعيد بن ذيد سے بھی بيہ روايت مروی ہاوراس بيل عشرة في الجنة كا بھی اضاف ہے، اے بھی امام ترندی نے روايت كيا ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی دیگر متعدد صحابہ کے متعلق انفرادی طور پر بشارت کے جلے ارشاد فرمائے ہیں، غزوہ بدر ہیں شریک ہونے والوں اور بیعت رضوان ہیں شریک ہونے والوں اور بیعت رضوان ہیں شریک ہونے والوں کے لئے بھی بشارت دی، ای طرح بعض صحابیات کے بارے ہیں بشارت دی اور صفور میلی ہے بھی فرمانا اللہ تعالی کے ہیں بشارت دی اور صفور میلی ہے کاس دین کے سلسلہ ہیں کچھ بھی فرمانا اللہ تعالی کے متعلق سے بی ہوتا تھا، ان اہم حضرات کے متعلق سے بشارتیں موقع موقع سے نام لیکر دی گئیں، عمومی بشارت دیگر لوگوں کو بھی دی گئی ، قرآن مجید میں فرمایا ﴿ رضے اللہ فاللہ اللہ عندا میں موقع میں اللہ فدا سے بھی اپنے خدا سے داخی وخوث ہے، اور یہ بھی اپنے خدا سے داخی وخوث ہے، اور یہ بھی اپنے خدا سے داخی وخوث ہیں اور خود آ ہے گئی نے ذیان مبارک سے بشارت دی، قرآن مجید میں آپ کی ہر کبی بات کے متعلق بی فرمایا گیا کہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے ، وحق کی بنا پر کہتے ہیں جوآب پر بھیجی جاتی ہے:

﴿ وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا اورنه نوا الشَّ نَسَ مند بات تكالت بين وحي يوحي ﴾ [سوره جم ٢٠] يتوضم فدا بيونكم فدا بيجاجا تا بـ

توبیہ بیثارتیں بھی وحی الہی کے مطابق ہوتی تھیں ،اس طرح اللہ تعالی نے ان کی زندگی کے دوران ہی ان کے جنتی ہونے کی اطلاع فر مادی۔

#### خلفاءراشدين

عشرة مبشره حضرات مين سب سے اول چار حضرات مزيد فاكن قرار پائے،
ان حضرات كوحضو و اللہ كى و فات كے بعد آپ الله كى اصل نيابت خلافت راشده كى
صورت مين عطاموكى، بيخلفاء راشدين كہلائے، حضور صلى الله عليه وسلم كاار شاو بھى تھا
"عليہ كم بسنتى و سنة الحلفاء الراشدين المهديين "كهمرى اور خلفائے راشدين كى سنت كولازم يكڑو (ا)۔

یہ جار حضرات کیے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور علی کے طریقہ کو بورے اخلاص وامانتداری کے ساتھ انجام دیتے رہے، اوراسطرح حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی اینے بعد کے لئے میہ پیشین گوئی بھی بوری ہوئی کہ خلافت نبوت ۲۰۰۰ سال رہے گی۔حضرت ابو بکررضی القدعنہ پہلے خلیفہ ہیں، دوسرے حضرت عمرٌ، تیسرے حضرت عثمانؓ، چوتھے حضرت علیؓ، حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی التدعند نے جو ماہ نظام سنجالا ہیں پرتمیں سال پورے ہوئے ، انکی خلافت تک کے عہد کوخلافت راشدہ کا عہد قرار دیا گیا،اس پر ہجری تاریخ کے جالیس سال پورے ہوئے ،شروع کے دس سال خود حضو روائع کے مدنی قیام میں نظام اسلام کے قیام اور تشکیل کے اور پھرتیس سال اس کی تابعد اری میں اور نمایندگی میں گزرے، اس تمیں سالہ مدت میں اسلام کا حلقہ عرب علاقہ سے نکل کر قرب وجوار کے مما لک میں پھیاتا اور وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا،حضور آلیات کی وفات کے فوراً بعد مدینہ کے بعض قبائل عرب نے بیہ بھھ کر کہ حضور علیق کے نہ دہنے پر اب ان پریا بندی نہیں رہی روگردانی کرنا جابی توان کواسلام کے عقیدہ ونظام کی طرف واپس لایا گیا،اس بغاوت كاجوشرسامنے آیا تھاوہ خلیفۂ اول حضرت ابو بكرصدیق رضی اللّه عنہ کی ہدایت پرفوجی مہم کے ذریعید ختم کر دیا گیا اور اسلام کا معیاری نظام بحسن وخو بی جاری رہا اور خلافت راشده کی اس تمیں سالہ مدت میں اسلام کا حلقہ وسط ایشیا ہے افریقہ تک پہو کچے گیا۔ خلفاء راشدین کارتیس ساله دوروه مثالی دور ہے جو ہرز ماند میں صحیح اسلامی نظام کے لئے نمونہ اور رہنما دور ہے جس سے ہراسلامی نظام کور جنمائی لیٹا ہی اس کے اسلامی نظام ہونے کی تصدیق کی جاسکتی ہے(ا)۔

<sup>(</sup>۱) يتيس ساليه دورياه ربيع الاول الصية مشروع بهوكرريج الاول الهمير يمكمل بهوا

# حصرت ابوبكرصديق رضى اللدعنه

بہ خلیفہ اول ہیں اور بیگر کے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی ہیں، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے نہا بہت معتندا ورجان شار صحابی ہیں، جب آ پیلی نے مدینہ منورہ ہجرت کا فیصلہ کیا تورفانت کے لیے انہی کا انتخاب کیا،منشأ نبوی ومزاج نبوی کو پیچھنے میں بیرسب ہے متازیتھے،اپنی وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت ان سے کرائی ،ساری زندگی حضور صلی الله عليه وسلم كے ساتھ رہے اور ہركام ميں شريك، اى ليے انھيں صحابہ كرام ميں پہلے نمبر کا شخص سمجھا جاتا ہے،حضور اللے کی وفات کے بعد آپ کے قائم مقام اور خلیفہ ہوئے اور آئندہ کے لئے اسلام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے جھنورصلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ایک صاحبزادی حضرت عائشہ رضی الله عنها کواینے نکاح میں واخل فرمایا تھا اس طریقه سے ان کی رفاقت اور تعاون کی قدر کا اظہار فر مایا، حضرت عا کثر پی چونکه بہت کم سی میں آپ کی رفاقت میں آگئیں اس لیے ان کانشو ونما بھی آپ کی سرپرستی میں ہوا اور اہلیہ ہونے کی بنا پر آپ کے اندر دن خانہ معاملات کی جانے والی ہو ئیں ، جس ہے بعد میں او گوں کو بہت فیض حاصل ہوا۔

خلیفہ اول کی خلافت دوسال رہی ، اس مدت میں آپ نے حضور اللہ کے مزاج اور ہدایت کے عین مطابق نظام ابتماعی اور فرائض حکومت کو جمایا اور مضبوط کیا اور اس طریقہ سے اسلام کا بید نظام اپنی بالکل صحیح پٹری پر جاری وساری رہا پھر اپنے انقال کے آثار شروع ہوجانے کے وقت اپنے بعد کے لئے بہت سوچ سمجھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ طے کر دیا ، جن کے نمبر دو ہونے کا ثبوت بعد میں پوری طرح ثابت ہوا اور انہوں نے اسلامی نظام کو اس پٹری پر عظیم کارناموں کے ساتھ جاری وساری رکھا ، اس کا سہر ابھی انہی کے انتخاب کی طرف جاتا ہے۔

#### حضرت عمررضي اللدعنه

حضرت ابوبكروضي الله عندك بعددوس درجه برحضرت عمربن الخطاب رضي الله عنه كانام ہے، وہ شروع میں جب تك اسلام كؤبيں سمجھ يائے بتھے اس كے سخت دحمن تنصاور سمجھنے کے بعداس کے زبر دست فدائی بن سکتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اورتعاون میں بوری طرح لگ محے اوراسلام کے برے جانباز ووفا دارسیابی کی حیثیت ے لگےرہے، حتی کہ بیر حقیقت ظاہر ہوگئی کہ حضرت ابو بکڑے بعدا نہی کا مرتبہ ہے، چنانج حضرت ابو بكراك بعد خليفه ہوئے اور دس سال انہوں نے اسلام كى نمائندگى اوراسلامی نظام کو پھیلانے کی خدمت انجام دی، انہی کے دور میں عرب کے قرب وجوار کے کئی اہم ترین ممالک اسلامی نظام کے تابعدار بنے اور اسلام کا حجفنڈا قریب کے گئی ملکوں میں لہرایا اور بیت المقدس جیسا متبرک شہر جہاں کے لوگ اسلام کے تابعداراب تكنبين ہوئے تھے،ان كےسامنے بخوشى تابعدار بے اورشېرمسلمانوں كى حکومت کے حوالہ کر دیا، ان کی بھی ایک صاحبز ادی کوحضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اینے نکاح میں داخل کیا اور اس طریقہ سے ان کی خدمات کی قدر دانی کا اظہار کیا اور اسلام كي مراج سان كى مطابقت كى معاملات مي كل كرسامني آئى۔

حضرت عمروضی اللہ عنہ کے عہد میں عظیم ترین فتو حات ہوئیں اوراعلی قلم و حنبط قائم ہوا اور علی قلم و حنبط قائم ہوا اور شئے حالات کے سامنے آنے پر حضور قلیق کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق آپ نے ان کوحل کیا ،اس طریقہ سے انتشار کی صورت پیدائیوں ہوئی اور اسلامی احکام اور حضور قلیق کے تائم کئے ہوئے نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔

حضرت عثمان رضى اللهءعنه

تيسرے خليفه حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه ہوئے جوقد رے دولتمند

آدمی ہے، ایمان لانے کے بعدا پنی دولت کوزیادہ سے زیادہ اسلامی مقاصد میں صرف کرنے گے ادراسلام کی تقویت کے لیے تن من دھن سے لگ شکے ،حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے اپنی ایک صاحبز ادی حضرت رقید رضی اللہ عنہا کوان کی زوجیت میں دیا،ان کے انقال کے بعد دوسری صاحبز ادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کودیا،اس طرح ان کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ہرار شتہ حاصل ہوا اور ذوالنورین کا خطاب طلا، یعنی دونورانیت حاصل کرنے والے، وہ حضور الله کی ایک دادیبالی شاخ امیہ بن طلا، یعنی دونورانیت حاصل کرنے والے، وہ حضور الله کی ایک دادیبالی شاخ امیہ بن عبد شمس کی اولا دمیس تھے،اورا پنے خاندان میں عالی مرتبت تھے، ان کے اسلام لانے پران کو عبد شمس کی اولا دمیس تھے،اورا پنے خاندان والوں نے اسلام لانے پران کو اسلام کو مضوطی حاصل ہوگئی تو وہ حبشہ سے واپس آگے۔

اسلام کو مضوطی حاصل ہوگئی تو وہ حبشہ سے واپس آگے۔

اللہ تعالی نے ان کو بڑی خصوصیات اور خوبیاں عطا فرمائیں تھیں، غزوہ جوک بیس غروہ کے مصارف کے لئے بہت بھاری رقم کا تعاون دیا، ان کی صفات وخصوصیات بیں شرم وحیا خاص طور پر بڑھی ہوئی تھی، جس کی خاص طور پر اظہار قدروانی حضور اللہ نے نے فرمائی، ان کواپنے زمانہ خلافت بیں بعض معترضین کی طرف سے بڑی اذبیت پہونچی اور ان کے مخالفوں نے ان پر حملہ کر کے شہید بھی کر دیا، یہ سخیین واقعہ سے بڑی افرہ سے کہ مسال عمر ہوئی، یہ شہید کئے جانے والے دوسرے فلیفہ بیں، ان کی شہادت کے واقعہ سے اسلامی حکومت میں بڑا اضطراب بیدا ہوا، جو بیں، ان کی شہادت کے واقعہ سے اسلامی حکومت میں بڑا اضطراب بیدا ہوا، جو مختلف پریشانیوں کا سبب بنا، ان کی خصوصیت میں حضور تھی نے فرمایا: "لے کل نبی مختلف پریشانیوں کا سبب بنا، ان کی خصوصیت میں حضور تھی ہوتا ہے اور میر سے ماتھی عثان رفیدی عشمان " یعنی ہرنبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے اور میر سے ساتھی عثان موں گے (1)۔

<sup>(</sup>۱) سنن ترندي ، كماب الهناقب بإب مناقب عثان رضي الله عنه

# حضرت على رضى اللدعنه

حضرت عثمان رضي التدعنه کے بعد حضرت علی بن آبی طالب رضی الله عنه خلیفہ وئے ، جوابوطالب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے جیازاد بھائی بھی تھے اور حضور اللہ کے کونبوت ملنے سے پہلے ہی ان کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اییے جیا ہے لے کراہیے ساتھ کرلیا تھا،اس طرح وہ بچین سے ہی حضور سکی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ، ان کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تبیں سال کم تھی ،الہذا عمر کے لیاظ ہے آ ہے ایک کے اور کے کی طرح تھے، آ ہے ایک کے جوان ہونے براین صاحبزادی کوان کے نکاح میں دے دیا، بیصاحبزادی حضرت فاطمدز ہرا جضور صلی الله عليه دآله وسلم كى بهت محبوب صاحبز ادى تقيس اورزندگى بھرآپ عليہ الله كے ہمراہ اور قريب ربين اورحضور صلى التدعليه وسلم كى اولا دنواست اورنواسيول كى صورت مين التهي سے چلی، حضرت حسن اور حضرت حسین ان کے بیٹے تنے جوگھر سے گھر ملا ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور پوتوں کی طرح رہے ،اس طرح ان كوآ بيطالية كي برى شفقت ملى ،حضرت على رضى الله عنه چونكه حضور صلى الله عليه وسلم کے ساتھ اینے بچینے ہی سے تاحیات رہے اس لیے انہوں نے آپ اللہ سے بہت سجھ بلکہ سب سے زیادہ سیکھااور آپ کی تربیت یا کی جس سے دوسروں کوفیض پہو نیجا۔ حضورة الله كى وفات كے بعد آب سے قریب تر رہنے اور آپ كى خصوصى تربیت پانے کی وجہ سے بعض لوگوں کا خیال ہوا کہ آپ کے بعدیمی خلیفہ ہوں گے، لیکن حضوں متابقتہ کے دوسرے قریب ترین رفیق حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ ہے ۲۸ سال جھوٹے ہونے کی بنا پرحضرت ابو بکررضی اللہ عنہ زیاوہ ترجیح رکھتے تھے اور حضورہ الل<del>یک</del> ک خصوصی رفافت کی وجہ سے زیادہ مزاجی توافق رکھنے والے تھے،لہذا پہلی خلافت

کے لئے ان کا امتخاب ہوا اور خلیفہ ٹانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئے ، وہ بھی حضرت علی سے کا سال ہوئے تھے، اسلام کے تیسر نے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوئے ، وہ بھی حضرت علی سے عمر میں ہوئے سے ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خلافت کے لئے انتخاب ہوا ، حضو اللہ ہے سے قریب ترزیدگی گرارنے کی وجہ سے علم وحکمت ، شجاعت اور دینی خصوصیات میں ہوئے متناز تھے، جہاد میں اپنے کو وجہ سے علم وحکمت ، شجاعت اور دینی خصوصیات میں ہوئے متناز تھے، جہاد میں اپنے کو حضرت عثمان کی کوشش کرنے والے تھے اور کئی بار غیر معمولی بہاوری کا شہوت دیا ، حضرت عثمان کے بعد مملکت اسلامی میں جو اضطرابی حالات پیش آئے وہ ان کے خضرت عثمان کے بعد مملکت اسلامی میں جو اضطرابی حالات پیش آئے وہ ان کے خلیفہ ہونے کے زمانہ میں چیش آئے پران کو ان حالات کا سخت مقابلہ کرنا پڑا اور آخر علی ان کو اپنے سابق خلیفہ کی طرح شہید کرویا گیا ، یہ دمفیان میں ھکا سانحہ ہے۔

# حضرت عبدالرحمن بنعوف

شروع سے اسلام میں داخل ہوئے، اوروہ کامیاب تاجر ہے، اس لیے وہ دولت مند تھے، انہوں نے اپنی دولت کے ذریعہ اورتن من دھن سے اسلام کی تقویت کا کام کیا، وہ ان دیں صحابہ میں جی جن کو جنت کی بشارت ملی اوران کو صحابہ کرام کی ممتاز شخصیتوں میں مقام ملا، حبشہ کی طرف دوبار ہجرت کی، بدروا حداور دیگر غروات میں دلیرانہ شرکت کی، غروہ تہوک میں ایک نماز حضور تھا ہے نے ان کے پیچھے اوا کی، میں دلیرانہ شرکت کی، غروہ تبوک میں ایک نماز حضور تھا ہے۔

# حصرت طلحه رضى اللدعنه

حضرت طلحہ بن عبیداللہ بن عثمان اللیمی نام ہے، بدر واحد اور دوسرے غزوات ومعرکوں میں شریک ہوئے، حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت ابوا یوب انصاری کے درمیان مواخات کرائی تھی۔احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

طرف مشرکین کو بروصتے دیکھا توخود آگے آگئے ، جس کی وجہ سے ان کوضر بیں آئیں ، اسلامیے بیس شہادت پائی۔ زندگی اسلام کی وفاداری اور حضور علیہ کی اطاعت میں گزاری الی گزاری کہ ان کو بھی دس جنتیوں کی بشارت میں بشارت حاصل ہوئی۔

# حضرت زبيررضي اللدعنه

حضرت زبیر بن العوام بن خو بلد الأسدی عما کدین صحابه میں ہے، اور حضور الله الله کی اولوالعز مانداد صاف کی حامل بھو پھی حضرت صفید بنت عبدالمطلب کے بیٹے ہتے، حضرت اساء بن أبی بمرالصدیق ان کی زوجیت میں تھیں، ان کے صاحبز ادگان میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، اسم میں شہادت یا بی حضور الله بن زبیر کو اپنا حواری قرار دیا تھا اور جن دس صحابہ کے جنتی ہوئے کی بشارت دی ان میں ان کانام بھی لیا۔

# حضرت ابوعبيده رضى اللدعنه

حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کا نام عامر بن عبداللہ بن الجراح الفہری ہے، حضرت ابو بکر کی کوشش سے مشرف باسلام ہوئے ، بھی غز وات ومعرکوں میں شریک ہوئے ، شام کا بڑاعلاقہ ان کے ذریعہ فتح ہوا، شام میں ہی امیر متھاسی زمانہ میں ۱۸ھے کو و فات پائی۔ یہ بھی دیں بشارت یا فتہ جنتیوں میں ہیں۔

#### حضرت سعدبن ابي وقاص رضى اللهءعنه

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیہالی خاندان سے تعلق تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بڑا خیال فرمائے تھے،ایران کے خلاف جنگ میں قائد بھی رہے اور یہ بھی وسلم آپ کا بڑا خیال فرمائے تھے،ایران کے خلاف جنگ میں قائد جنتیوں میں ہیں۔

#### حضرت سعيدبن زيدرضي اللدعنه

جلیل القدر صحابی ہیں ،سابقین اولین میں ہیں ،حصرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنو کی سخے ، ان سے ہی متاثر ہوکر حضرت عمر نے اسلام لانے کا ارادہ ظاہر کیا ، ان کو بھی جنت کی بشارت ملی اوران کے نام پرعشرہ جنتیوں کی تعداد پوری ہوتی ہے(1)۔

# د مگر چندا ہم صحابہ کرام رضی الله عنهم حضرت حمز ہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ

حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم کے داداکی اولا دیش دو حضرات کو اسلام لانے کا اعزاز حاصل ہوا، ان بیں ایک حضرت جمزہ بیں جو حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملئے کے وقت جوان اور صاحب عزیمیت شخصیت کے مالک تنے اور ان کے خاندانی مرتبہ اور ان کے ہمت وعزیمیت کا مکہ بیں جہ چاتھا اور یہ چیز ان کے رعب و داب کا باعث تھی، حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بھتیجہ ہونے کے رشتہ سے ہمدردی رکھتے سے، چنا نچرا یک موقع پر ابوجہل جو حضور صلی الله علیہ وسلم کا سب سے برا مخالف شخص تھا اور اس کو خاندان قریش میں معزز اور بااثر مقام بھی حاصل تھا، اس نے آپ الله کو ان کو اس بہت ایڈاء یہو نچائی اور تکلیف دی، حضرت جمزہ شکار سے واپس آر ہے تھے تو ان کو اس بات کا بیت ایڈاء یہو نچائی اور تکلیف دی، حضرت جمزہ شکار سے واپس آر ہے تھے تو ان کو اس بات کا بیت چیائی کی اور کی اور کی اور کی جاتی کے ان کو اس بات کا بیت چیائی کی خبر لی اور چیلنج کیا اور اس جوش و ہمدردی میں اسلام بھی قبول کر لیا اور اسپنے اسلام کا اعلان کردیا، جن کے اثر سے حضور صلی الله میں اسلام بھی قبول کر لیا اور اسپنے اسلام کا اعلان کردیا، جن کے اثر سے حضور صلی الله میں اسلام بھی قبول کر لیا اور اسپنے اسلام کا اعلان کردیا، جن کے اثر سے حضور صلی الله میں اسلام بھی قبول کر لیا اور اسپنے اسلام کا اعلان کردیا، جن کے اثر سے حضور صلی الله

<sup>(</sup>۱) خلفاء راشدین اورعشره مبشره کے حالات ونضائل کے لئے ملاحظہ کریں: جامع تر ندی کتاب المناقب، طبقات ابن سعد، أسد الغاب، تذكرة الحفاظ، سير اعلام النبلاء، كتاب الرياض العضر ، سيل المحد مي والرشاد في سيرة خير العباد جلدا ا، حياة الصحابر، تاريخ طبري جلد سوم، البداية والنحابة ، الكامل في الثاريخ ـ

علیہ وسلم کوتقویت حاصل ہوئی،اس کے بعد سے حضرت جز الا برابر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور مددوتعاون کرتے رہے، غزوہ احد میں دھوکہ دے کران کوشہید کیا گیا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے رہے وخسارہ کا احساس ہوا، اور ایخ مجت اور ہمدردی کرنے والے عزیز وقریب شخصیت کی کمی محسوس کی۔

#### حضرت مصعب بن عمير رضي الله عنه

حضرت مصعب بن عمير رضى الله عنه أيك عظيم المرتبت صحافي الرسول الله تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول میں ایمان لائے اور اس کے نتیجہ میں ان کواپنی پرعیش زندگی کوخیر با دکہنا پڑا اور اپنا وہ اعلی لباس اور اعلی طعام جوان کوایئے ماں باپ کے ساتھ ہونے کی صورت میں حاصل تھاء ایمان اختیار کر لینے پراینے ماں باپ سے جدا ہوتا بڑا اور جدائی کی صورت میں اپنی راحت کا سب سامان جھوڑ نا بڑا،اورسیدنا حضرت محر مصطفی علی کے ساتھ پوری محبت اور فدائیت کے ساتھ ہو گئے اور جب مدینه میں ایمان کی فضاء قائم ہونے لگی اور وہاں دینی تعلیم کی ضرورت محسوس کی گئی تو حضور القليلية في آب بى كوو بال معلم اور داعى بناكر بهيجا، انهول في تعليم كى اورو بال جا کر حکمت ومحنت کے ساتھ دعوتی کام انجام دیاحتی کہ سال بھر کے اندرا کنڑ اہل مدینہ جوت درجوق اسلام میں داخل ہو گئے اور وہ اینے اس کارنامہ اور ایمان وزید کے ساتھ ایے اوقات گزارتے ہوئے غزوۂ احدمیں مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے اوراس میں شہیر ہوئے ،اس وقت بھی ان کی دنیاوی بے بضاعتی کا بیرحال تھا کہ گفن تک کے لئے ان کے پاس پورا کپڑانہ تھا، صرف ایک کمبل تھا کہ سرچھپایا جاتا تو پیرکھل جاتے ، پیر چھیائے جاتے تو سرکھل جاتا ،حضور اللہ نے فرمایا کہ سرڈھکواور پیروں کو درخت کے پتوں سے چھیاؤ اور بہت تاثر اور تعلق خاطر سے ان کے ایمان اور فدائیت يربوم فتدرك الفاظ كجيه

# حصرت عباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه

چاؤں میں دوسرے چاتے جنہوں نے اسلام قبول کیا، البتہ ایک عرصہ تک اسلام قبول نہیں کیا تھا ، لیکن مختی طریقہ سے ہمدردی اور تعاون ہراہر کرتے رہے، اور آنحضور سلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف و شمنوں کی جوکارروائیاں ہوتی تھیں ان کا غیر جانبدارانہ انداز سے تدارک کرتے تھے، آخر میں جب مکہ کے ماحول سے ان کو جوخطرات محسوں ہوتے رہے تھے ان خطرات کے کمزور ہوجانے پراپنے اسلام کا کھل جوخطرات محسوں ہوتے رہے تھے ان خطرات کے کمزور ہوجانے پراپنے اسلام کا کھل کرا ظہار کردیا، ان سے بھی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت پہونچی ، آپ کے بیٹوں کو جسی اسلام کی دولت نصیب ہوئی جن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اون چا مقام حاصل ہوا، جن کو قر ابت خاندانی کے ذریعہ صفور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا قرب رہا جوایک خاندانی خورد کو اپنے بڑے عزیز سے ہوتا ہے ، ان کی نسل میں اللہ تعالی نے بڑی ہرکت دی ، جن میں بعض سے علم ودین کی بڑی اشاعت ہوئی اور طویل تعالی نے بڑی ہرکت دی ، جن میں بعض سے علم ودین کی بڑی اشاعت ہوئی اور طویل اللہ تی افتد اران کی نسل کو حاصل ہوا ، سے سے اسے سے اللہ تی افتد اران کی نسل کو حاصل ہوا ، سے سے اسے شہون خات یائی۔

#### حضرت جعفربن ابي طالب رضي اللدعنه

حضور الله عقرا ورحمایت کرتے رہے تھے اور مکہ میں آپ کی ایک طرح سے حفاظت کا درجہ تھے اور مکہ میں آپ کی ایک طرح سے حفاظت کا ذریعہ تھے ، ان کی وجہ سے آپ کو نبوت ملنے کے دس سال تک بڑی مدد ملتی رہی اور وہ وشمنول کی ایذ اور سانی میں اپنی حد تک حائل ہوتے رہے ، وہ اگر چہ اسلام نہیں لائے ، لیکن ان کے کئی صاحبز اوگان اسلام لائے جن میں خاص طور پر حضرت علی اور حضرت محفر اور حضرت عقیل فی تال ذکر ہیں۔

حضرت جعفر بن ابی طالب نے ان مسلمانوں کی نمائندگی اور قیادت کی تقی

جوجہ جرت کرکے گئے تھاور وہاں کے بادشاہ نجاشی سے بہت مؤثر گفتگور کے وہاں
کے بادشاہ کی تمایت حاصل کی تھی، حضرت جعفر کی تقریر بردی مؤثر اور اسلام کی بہترین
ترجمانی کرنے والی تقریرتھی ، دین کے لئے بردی قربانیاں دیں، غزوہ موتہ (۱۰۵ھ) میں
مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے شہادت بائی، حضورصلی القدعلیہ وسلم کو بہت عزیز تھے،
ان کی وفات کا بھی آپ پر بڑا اثر پڑا اور آپ نے آئیں طیار خطاب دیا اور ان کے لیے
انکی موقع پر فر مایا "أشبہت خلفی و خلفی" ۔ یعنی صورت وسیرت میں تم مجھ سے
ایک موقع پر فر مایا "أشبہت خلفی و خلفی" ۔ یعنی صورت وسیرت میں تم مجھ سے
مشابہ ہو، عمر میں حضرت علی سے بڑے تھے، چالیس سال سے زیاوہ عمر پائی ، ان کی
غزیب پروری کی وجہ سے آئیوں "ابوالمساکین" خطاب دیا گیا اور معرکہ میں دونوں ہاتھ
کٹ جانے کی وجہ سے آئیوں "ابوالمساکین" خطاب ملاء حضور تا گیا اور معرکہ میں دونوں ہاتھ
جعفر کوفر شتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے دیکھا ہے (۱)۔

#### حضرت سلمان فارسى رضى اللَّدعنه

آنخضرت سلم الله عليه وسلم پراسلام لانے والوں میں حضرت سلمان فاری کے اسلام لانے کا واقعہ بڑااہم ہے، دہ ایرانی تھے، لیکن ان میں صحیح نہ ہی شخصیت کی تلاش تھی، اس تلاش میں وہ کئی عیسائی علماء اور بزرگوں کے یہاں کیے بعد دیگر سے دہ ایکن ان کواچھا تجر بنہیں ہوااور آخر میں مکہ میں بہتی کر حضور صلی الله علیہ وسلم سے طے اور اسلام لائے اور پھر برابر اسلام کی تقویت اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تعاون میں شریک رہے اور اسلام کے دفاع میں بعض بہترین تجاویز پیش کیس جس تعاون میں شریک رہے اور اسلام کے دفاع میں بعض بہترین تجاویز پیش کیس جس کو حضور صلی الله علیہ وسلم نے اختیار کیا۔غزوہ خندت میں خندتی کھودنے کی تجویز بھی انہی کی تھی حضور صلی الله علیہ وسلم نے اختیار کیا۔غزوہ خندتی میں خندتی کھودنے کی تجویز بھی منا اُھل البیت "۔مدائن میں ۲۳ میں انتقال فر مایا۔

#### حضرت سعدبن معاذرضي اللدعنه

اسلام کی وعوت جب مدینه طیبه پہو تجی اور وہاں کے کئی فرمہ دار اسلام میں داخل ہوئے، ان میں مدینہ کے دواہم قبیلوں کے سردار حضرت سعد بن معاذ جوقبیلہ اوس كے سردار تنے اور قبيلہ كے بوے ذمددار دبااثر نے ،اسلام ميں داخل ہوئے ،اس طرح حضرت سعد بن عبادة جوقبيله خزرج كيسرداراور باثر ذمه دار تنص اسلام ميس داخل ہوئے، ان دونوں کے اثر سے دونوں قبیلہ کے اکثر لوگ اسلام میں واخل ہو گئے ،اس طرح گویا مدینے کی اکثر آبا دی اسلام کی فر ما نبر دار ہوگئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کووہاں منتقل ہونے کی دعوت دی اوراسی دعوت برآ پینائی نے مدینہ طبیبہ کو ا پنا مرکز بتایا اوران دونوں قبیلوں کے افراد نے مکمل وفا داری اور کمل تابعداری کا ثبوت دیااور مکہ ہے آنے والے مسلمانوں کواینے حقیقی بھائیوں کی طرح مہمان بنالیو ان حضرات نے اسلام میں داخل ہونے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اینے ا یک صحابی کومدینه بلوایا ، وه حضرت مصعب بن عمیر نتے ، جن کا اسلام کے وسیع طریقتہ سے تھیلنے میں بڑا دخل تھا، مدینہ کے اُسید بن تفییر، اسد بن زرارہ نے بڑی مدودی، اور حکمت اختیار کر کے حضرت مصعب بن عمیر کی کامیانی میں مدد دی، جس کے نتیجہ مين تقريباً بورامدينه اسلام كاحامي اورمحافظ بن گيا، اورحصرت سعد بن معاذ اورحضرت سعد بن عبادہ نے اپنے اپنے سربرا و قبیلہ ہونے کی بنیادیر اسلام اورمسلمانوں کو بورا تعاون دیا۔حضرت سعد بن معا ذحضو بیلی پرایمان لانے کے بعد بوری فدائیت کے ساتھ اسلام کی نصرت اور رسول النھائیے کی محبت کاحق ادا کرتے رہے۔

#### حضرت سعدبن عباده رضي الثدعنه

قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج مدینہ منورہ کے بڑے قبیلے تھے، ان میں قبیلہ ک

خزرج زیادہ بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ اوس اگر چہ قبیلہ خزرج سے چھوٹا تھا، لیکن تقریبا کی خضرت کرکا قبیلہ تھا، بیدونوں ملکر مدینہ کے اصل اور بڑی تعداد کے باشندے تھے، حضرت سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے سروار تھے، اس قبیلہ کے ایک بڑے سروارعبداللہ بن افی بن سلول تھے، اسلام کے مدینہ پہو شیخ کے وقت ان کی بڑی اجمیت تھی اور وہ حضور قبیلہ کے ایمان نہیں لائے تھے، ان کی طرف سے حضور قبیلہ کے دوری اور ان من ایمان نہیں لائے تھے، ان کی طرف سے حضور قبیلہ کے دوری اور ان اور وہ اور اندر سے خالفت اور خفیدریشہ دوائی کے با وجود حضرت سعد بن عبادہ نے حضور قبیلہ کے وفاداری کا شہوت وار اسلام سے پوری وفاداری کا شہوت ویا۔

### حضرت أسيدبن حفيسر رضي اللدعنه

اسید بن حفیر قبیله اوس کے سردار تھے، جس کے بوے سردار حضرت سعد بن معاذ تھے، حضرت سعد بن معاذ کے اسلام لانے میں ان کی کوشش کا بروا حصہ ہے، حضرت اسعد بن زرارہ کا بھی بڑا تعاون رہا اور بیسب حضرات اسلام کے ایسے حامی ہے کہ سلمانوں کومدینہ میں اپنا کا میاب محاذ بنانے میں بروی مدد کی۔

#### حضرت ابوذ رغفاري رضي اللدعنه

جندب بن جنادہ نام تھااور قبیلہ عفار کے فرد تھے، رسالت ہاب حضور اقد سطی اللہ علیہ وسلم کی خبر س کر مکہ کر مہ آئے اور آپ اللہ اسلم میں کوشش کر کے ان اور ایمان لائے ، پھراپ قبیلہ میں اور اپنے پڑوس کے قبیلہ اسلم میں کوشش کر کے ان کواسلام کی دعوت دی اور ان کواسلام میں داخل کیا اور برابر اسلام کی دعوت کا کام کرتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعاون دیتے رہے ، انہوں نے زمد و تقشف کی زندگی کو ترجے دی اور بھیشہ دولت سے گریز کرتے رہے ، قناعت اور بھندر کھاف پر

گزارا کیااورزامدانه زندگی کی ایسی اعلیٰ مثال پیش کی جوآپ کی پیچان بن گئی ،آخر میں گوشدنشین ہو گئے متھے۔

#### حصرت ابوالدر داءرضي اللدعنه

عویمر بن ساعدہ نام ہے، آنحضور صلی الله علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور وین کا بڑاعلم حاصل کیا، چنانچے حضور صلی الله علیہ وسلم کے بعد دین کے معلم ، محدث، فقیہ کی حیثیت سے حضرت عمر رضی الله عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں شام بھیج دیا تھا، وہاں انہوں نے دین کاعلم خوب بھیلا یا۔

#### حضرت معاذبن جبل رضى الثدعنه

مشہور صحابہ میں ہوئے ، ابوعبد الرحمٰن کنیت ہے، تزرجی ہیں ، آنمحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے وین کا بہت علم حاصل کیا ، یہاں تک کہ حرام وحلال کے سلسلہ میں صحابہ میں سب سے بڑے عالم کیے گئے اور اس سلسلہ میں ان کو مربعیت ملی ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر آئییں وینی مسائل سے واقف کرایا ، جس کو انہوں نے بعد کے لوگوں کو اس سے روشناس کیا اور علم پھیلایا ، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریم فرمایا تھا کہ '' مجھے تم سے مجت ہے '' ۔ آئییں تعلیم وین اور مدایت کے کام کے لئے یمن بھیجا تھ ، جہ س سے وہ حضور علی کے کو فات کے اور مدایت کے کام کے لئے یمن بھیجا تھ ، جہ س سے وہ حضور علی کی وفات کے بعد مدین تا ہے گئے اور بیں 10 ھیں وفات یا گی۔ بعد مدین آئے اور پھر شام جا کرتھ لیم ورعوت کا کام کیا اور و ہیں 10 ھیں وفات یائی۔

### حضرت حذيفه بن اليمان رضي الله عنه

حضور صلی الله علیه وآله وسلم سے جو صحابہ بہت قریب تر سے اورجن سے آپھائی راز کی باتیں بھی فرمایا کرتے ، ان میں حضرت حذیفہ کو انتیازی مقام حاصل رہا، ای لیے آپ کو دصاحب سررسول الله صلی الله علیہ وسلم" کا خطاب ملاء

منافقین کی نشاند بی اور قیامت تک پیش آنے والے مصائب اور پیشین گوئیوں کاعلم خصوصیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے واقعہ کے کچھ بی دنوں بعد وفات یا گئے۔

#### حضرت خبإب رضى اللدعنه

حضرت خباب بن الأرت بھی مشہور صحابہ میں تھے اور شروع ہی سے اسلام میں داخل ہوئے اور کفار کی طرف سے بہت ایڈ ارسانی برداشت کی ، د مکتے انگاروں پر لٹائے گئے اور سینہ پر پھر رکھا گیا تا کہ ہل نہ کیں ، گرسب پچھ سہاا ورا پہنے عقیدہ ووین برمضبوطی سے قائم رہے اور اللہ کے لیے دین کے لیے بڑی عزیمت کا شہوت دیا۔

## حضرت بلال رضى اللدعنه

حضرت بلال بن رباح نے بھی دین کے فاطر بڑی اذبیتی اٹھا کیں، حبشہ کے رہنے والے تھے اور مکہ کے ایک سردار کے غلام تھے، شروع بیں اسلام لائے ، اس پر ان کو ان کے سردار نے بڑی اذبیت دی، زبین پر انہیں لٹا کر گرم پھر ان پر رکھتا اور ان سے پھر نے کو کہتا، وہ احداحد کیے جاتے ، یہاں تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس سے خرید لیا پھر آزاد کر دیا، یہ برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گے رہے اور جب نماز کے لیے اذان مقرر کی گئی تو وہی اذان دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ موذن رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ من انہام دیتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس کے بعد مدید بنہ بین رہنے کی خدمت انجام دیتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس کے بعد مدید بنہ بین رہنے کی انہیں ہمت نہ ہوئی اور وہ دو سری جگہ نکل گئے۔

حضرت عبداللدبن سلام رضى اللدعنه

جلیل القدرصحالی ہیں، بنی اسرائیل کے فرد ہیں، یہودی المذہب تھے اور

بڑے علمائے یہود میں شار کئے جاتے تھے، ایمان لائے تو اسلام میں بھی ان کا درجہ بلند ہوااور بیآ بت نازل ہوئی:

اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ ای طرح کی ایک (کتاب) کی گوائی دے چکا اور ایمان کے آیا۔ ﴿وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن﴾[سورها حقاف:١٠]

چنانچہ بیہ بڑے علمائے اسلام میں بھی ہوئے ، جنت کی بشارت حضور اللہ ہے۔ نے دی ہقوم یہودان کی بڑی قائل اوران کے فضل و کمال کی بڑی معتر ف تھی ، کیکن ان کے ایمان لاتے ہی ان کی وشمن ہوگئی ، البندان کا اپنا گھر ایمان لے آیا۔

# حضرت صهيب رضي اللهءعنه

حضرت صہیب بن سنان بھی مشہور صحافی ہیں ، روم کے علاقہ کے تھے، دارار قم میں حاضر ہوکرایمان لیآ کے اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد اسلام کوائی بہا دری اور سیابیانہ صلاحیت سے فائدہ ہرہ ونچایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص اور مطبع اور کارگر ارصحافی رہے ، مشرکین مکہ نے آئیں ہرئی اذبیتیں دیں ، ہجرت کرنے گئے تو وہ لوگ آڑے آئے آئے ، گرید کہا کہ اگرتم اپناسارامال ومتاع چھوڑ دوتو جاسکتے ہو، انہوں نے سب بچھ قربان کرویا اور ہجرت کرگئے ، اس پر حضور اللہ نے فرمایا: ''ری صحیب ، ری صحیب ، ری صحیب ، ری صحیب ، ری کا میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عندان کی خوبیوں کے سے مصیب '' کہ صہیب خوب نفع میں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عندان کی خوبیوں کے بیوے قائل تھاور نماز جناز ہ کے لیے انہی کے لیے وصیت فرمائی تھی۔

#### حضرت زيدبن حارثة رضي اللدعنه

حضرت زید بن حارثہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور مشہور صحابی گردے ہیں، وہ غلام کی حبیب سے آپ اللہ کی اہلیہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا کے باس تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زوجیت کا تعلق خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا کے باس تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زوجیت کا تعلق

ہونے کے بعدانہوں نے آپ کو دے دیا تھا،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوآزاد کرکے بیٹے کی طرح قرار دیا،ان کے باب عرصہ سے ان کی تلاش میں ہے،انہوں نے چاہا کہ ان کا یہ بیٹا ان کول جائے ،حضور اللہ تھارہ وگئے، گر حضرت زید باب کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوئے اور آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، آپ بھی ان سے بیٹے کی جانے کی طرح پیش آئے،اس کی وجہ سے ان کوزید بن جم بھی کہا جانے لگا تھا، گروحی کے ذریعہ علم ملاکہ کی کو بیٹا بنالینے سے بیٹا نہیں بنتا، لہذاوہ زید بن حارثہ کیے جانے لگا۔

آپ آلی کے ان کا بڑا خیال رکھا اور بعد میں اپنی پھوپھی کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی جو نبھی نہ کی اور دونوں میں علیجدگی ہوگئی، تو آپ آلی کے باتی بھوپھی کی شادی کر دی جو نبھی نہ کی اور دونوں میں علیجدگی ہوگئی، تو آپ آلیکن حضرت زید کے کی صاحبز ادی کی دلداری کے لیے اپنی زوجیت میں لے لیا، لیکن حضرت زید کے ساتھ اچھا برتاؤی کرتے رہے ، ان کے بیٹے حضرت اُسامہ تھے، حضورہ آلی کے ساتھ اولا دکی طرح محبت وشفقت کا معاملہ کرتے تھے اور ان کو ایک غزوہ میں بڑے بڑے سے اور ان کو ایک غزوہ میں بڑے بڑے سے اور ان کو ایک غزوہ میں بڑے بڑے سے اور ان کو ایک غزوہ میں بڑے بڑے سے اور ان کو ایک غزوہ میں بڑے دو سے بڑے سے اور ان کو ایک غزوہ میں بڑے بڑے سے اور ان کو ایک غزوہ میں بڑے بڑے سے اور ان کو ایک غزوہ میں بڑے بڑے سے اور ان کو ایک غزوہ میں بڑے دو سے اور ان کی اور جو دفوج کا سر براہ بنایا۔

حضرت ارقم بن أبي الارقم رضي الله عنه

حضرت ارقم بن ابی الارقم قریش کے مشہور قبیلہ بن مخزوم کے فرد تھے،اس شاخ بیل حضورت ارقم اسلام لے شدید خالفین تھے، کین حضرت ارقم اسلام لے آئے اور پھراپنے گھر کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ سے ملنے اور دینی رہنمائی کے لیے ایک پوشیدہ مقام کی حیثیت سے سپر دکر دیا تھا،اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پوشیدہ مقام کی حیثیت سے سپر دکر دیا تھا،اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ،حضرت اپنے صحابہ سے ملتے اور غدا کرہ کر ۔ تے ،حضرت عمر بھی و بیں جا کر اسلام لائے ،حضرت ارقم بن ابی الارقم نے اس طرح اسلام کی تقویت اور مدد کا ثبوت دیا اور ان کے گھر کانام دارار قم کے نام سے آئے بھی معروف ہے۔

#### حضرت عمروبن العاص رضي اللدعنه

# حضرت عماربن بإسررضي اللدعنه

سابقین اولین میں ہیں، قطانی الاصل ہیں، انہیں بھی مشرکین مکہ نے ہوی اذبیتیں ویں، جس سے ان کی بشت پر سیاہ داغ پڑ گئے تھے، جوآ خرتک رہے، اس طرح آپ کے والد حضرت یا سراور والدہ حضرت سمیہ تو اسلام کی پہلی شہید خاتون تصین، حضور قالیہ ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر فرمایا کرتے: ''اے اہل یا سرصبر کرو''اور بھی فرماتے'' می کو بشارت ہو جنت تمہاری مشاق ہے''، حضرت محارکوشہادت کی بشارت حضور قالیہ نے نے سنائی تھی، جنگ صفین میں شہادت یائی۔

#### حضرت خالدبن الوليدرضي الثدعنه

حضرت خالدین الولید قریش کے شہسواروں میں منصے اور قوجی قیادت کا کام بھی ان کے سپر دکیا جاتا تھا اور مسلمانوں کی جوجنگیں کا فرون سے ہو کیں ان میں وہ مسلمانوں کے خلاف شریک دے، انہوں نے خاص طور برغر وہ احد میں اپنی خالفائہ حکمت مملی سے بہت نقصان بہو نچایا، کین صلح حد بیبیہ کے بعد حضرت عمر و بن العاص کے ساتھ وہ بھی اسلام سے مطمئن ہو کر مدینہ آ کر مسلمان ہو گئے اور پھراپی سپہ سالاری اور فوجی قیادت پوری بہادری کے ساتھ صرف کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ والدوسلم نے ان کی کارگر اری سے خوش ہوکر سیف اللہ کا خطاب دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ والدوسلم کی وفات کے بعد بھی ان کو جنگی مہمات میں خصوصی المیاز حاصل رہا اور بروی کا میابیاں حاصل کیں، ان کی قیادت میں شام بھی تیج ہوا، یہ بھی قبیلہ مخزوم کے فران فرد تھے، جس کے کی لوگوں کی اسلام سے عداوت مشہور رہی۔ حضرت عرکے زبانہ خلافت میں حصوص میں (شام) میں اسلام سے عداوت مشہور رہی۔ حضرت عرکے زبانہ خلافت میں حصوص میں (شام) میں اسلام سے عداوت مشہور رہی۔ حضرت عرکے زبانہ خلافت میں حصوص میں (شام) میں اسلام سے عداوت مشہور رہی۔ حضرت عرکے زبانہ خلافت میں حصوص میں (شام) میں اسلام میں وفات یائی۔

#### حضرت ابو ہر بر ہ رضی اللہ عنہ

حضرت ابوہ ریرہ رضی اللہ عندان جلیل القدر صحابہ میں ہیں جن کوت فوصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ وفت گزار نے کی سعادت ملی ، اس لیے سب سے زیادہ حدیثیں بھی انہی سے مروی ہیں ، اللہ نے ان کو حفظ و بیان کی اعلیٰ درجہ کی صلاحیت عطا فرمائی تھی ، ان کی بیصلاحیت دین وشریعت کے تحفظ میں بڑی کام آئی ۔ اچھی عمریائی ، زمانہ کے بڑے نشیب و فراز دیکھے اور امت کی رہنمائی کا کام انجام دیا۔

#### حضرت الي بن كعب رضى الله عنه

حضرت انی بن کعب رضی الله عندان چارمشہور صحابہ میں سے بیں جن کو قرآن مجید کاعلم خصوصی طور پرعطا ہوا تھا اور حضوصلی الله علیہ وسلم نے ان حضرات سے قرآن مجید سیجھنے کوفر مایا تھا، انصار کے قبیلہ خزرج سے جیں، حضور الله ہے ان سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہیں قرآن مجید سناؤں، حضور الله ہے نے ان سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید سناؤں، حضور الله ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید سناؤں، حضور الله ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید سناؤں، حضور الله ہے۔

ان کوسیدالانصار کا خطاب دیا تھا، مدینه طیبہ بیں ۹ اھ میں وفات یا گی۔

# حضرت ابوموسئ اشعرى رضى اللدعنه

حضرت ابوموی اشعری کا نام عبدالله بن قیس ہے، قبیلهٔ اشعر کے فروشے،
مکہ میں اسلام لائے اوراسلام قبول کرنے پر حضورصلی الله علیہ وسلم کا پورا ساتھ
دیا اور حضورصلی الله علیہ وسلم کا اعتماد حاصل کیا اور حضورصلی الله علیہ وسلم کے بعد خلافت
اسلامیہ کی طرف سے دی گئی فرمدوار یول کو بخو لی انجام دیا اور وہ معروف صحابہ میں شمار
کئے جاتے ہیں۔ حبشہ ہجرت کی تھی ، پھر وہاں سے مدینہ حاضر ہوئے تھے، مکہ معظمہ
میں ۵ میں وفات یا تی۔

# حضرت ابوسفيان ومعاويه بن الي سفيان رضي التدعنهما

صحر بن حرب بن امیدنام ہے، قریش کے ان سر داروں میں سے جن کے ذمہ جنگوں میں قیادت سپر دکی جاتی تھی، چنانچے مسلمانوں سے قریش کی جنگوں میں انہوں نے بیزی قیادت کی، وہ قریش کی شاخ بنی امید میں سے، جس میں تیسر نے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان بھی شے اور بنی امید کی شاخ حضور سلی الله علیہ واللہ وسلم کے دادا کی چیازادشاخ تھی اس طریقہ سے مزید قریبی قرابت بھی تھی، لیکن قریش کے جنگی قائد ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف قیادت کرتے رہے، اور فتح کے جنگی قائد ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف قیادت کرتے رہے، اور فتح کے دوفادار رہے، اور فتح سے مزید گراری، ان کے صاحبز ادب کے دوفادار رہے، اور فتاص صحائی کی حیثیہ ہے سے زندگی گزاری، ان کے صاحبز ادب محاور سے معاوری بن ائی مفیان شے۔

حضرت معادیہ بن الی سفیان رضی الله عنهما خلافت راشدہ کے بعد خلیفہ ہوئے اور پنی امپیکا دور حکومت وخلافت ان سے شروع ہوا ، انہوں نے بہت حکمت عملی اور سیاسی سوجھ ہوجھ کے ساتھ حکومت کی اور اسلامی عظمت کو برقر ارر کھنے کی کوشش کی ، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ذمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ذمہ واری اجھے انداز سے بوری کی ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعدان میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات تک قائم رہا۔

چند کم عمر صحابیه

کم عمر صحابہ میں جن کو بچین سے اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اللہ علیہ حاصل ہوئی ، ان کی بھی ایک اچھی تعداد ہے ، ان میں جن کو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رہنمائی اور تربیت کے نتیجہ میں وین کا جونہم حاصل ہوا اس میں انہوں نے دوسروں کو بہت فائدہ پہو نچایا اور اس وقت جودین کی معلومات کا جوسر مایہ ہے ان کے حصول میں خاص طور پر قرریعہ ہے ، ان میں خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس مصور یہ حضرت عبداللہ بن عباس مصور یہ حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مسعود ، حضرت انس بن ما لک اور حضرت اس میں ذیر دورخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ م ہیں اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ م ہیں اور میں وہ لوگ ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ م ہیں اور میں وہ لوگ ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توا سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ م ہیں اور میں وہ لوگ ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توا سے حضرت حسن اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ م ہیں اور میں وہ لوگ ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توا سے حضور سلم کے توا سے حضور سلم کے توا سے حضور سے حضور سلم کے توا سے حضور سے حضور سلم کے توا سے حضر سے حضور سلم کے توا سے حضور سے حضور سے حضور سے حضور سے حسن اور حضر سے حضور سلم کے توا سے حضور سے حسن اور حضر سے حضور سلم کے توا سے حضور سے حسن کی توا سے حضور سے حسن کی توا سے حصور سے حسن کی توا سے کی

#### حضرت عبداللدبن عباس رضي اللدعنه

ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عبنما کرچہ چیازاد بھائی ہے، گر ایک طرح سے اولاد کے شل ہے ، ان کی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں اور آئیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار حاضر ہونے کا موقع ما تا رہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خوش ہوکر بید عادی تھی کہ " اللّٰہ مَ عَلّٰمه الحب کھنہ " (۱) چنا نجے دہ جماعت صحابہ میں اس

<sup>(</sup>۱) سنن ترندی، کتاب اکنا قب، باب منا قب عبدالله بن عماس ـ

وصف میں ممتاز ہوئے اور حضرت عمر رسی اللہ عنہ ان سے مشورہ لیتے اوران کو بعض اکابر صحابہ براس سلسلہ میں فوقیت دیتے تھے۔

# حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہیں حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا قرب واعتماد حاصل ہوا، ان کی بہن ام المونین حضرت هضه رضی الله علیہ وآلہ وسلم کا قرب واعتماد حاصل الله علیہ وسلم نے ان کے ان بھائی کی هضمه رضی الله عنبہ اتھیں، ان سے حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کے ان بھائی کی تعریف بھی فرمائی تھی اور صالح فرد کہا تھا، وہ علم وتفقہ میں بھی ایک مقام رکھتے تھے، اس میں ان سے بعض صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت نے استفادہ بھی کیا، حضرت نافع استادامام مالک ان کے خاص شاگر دہیں۔ مکہ معظمہ میں ۲ کے کو ۱۸ ممال کی عمر میں انتقال کیا۔

# حضرت عبداللدبن مسعودرضي اللدعنه

کم عمری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے آپ پر مرمے ، طرز عمل ، طور وطریق ، اخلاق وکر دار میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے قریب تر تھے اور علم و تفقہ میں بھی بہت بڑھے ، وقتہ ہے۔ ۱۳۲ھ اور علم و تفقہ میں بھی بہت بڑھے ، و کے نقے ، فقہ خفی کا بڑا مرجع ان کاعلم و فقہ ہے۔ ۱۳۲ھ میں جبک آپ کی عمر ۲۰ سال ہے ذائد تھی و فات یائی ، سابقین اولین میں ہیں۔

# حضرت الس بن ما لك رضى الله عنه

انس بن ما لک بن النظر نام ہے، حضور اللہ جب مدینہ تشریف لائے تو بیہ اس وقت دس سال کے متھے، خدمت گزاری کے لئے پیش کئے گئے، چنانچہ دس سال حضور اللہ کی خدمت کی اور اس پوری مدت میں حضور اللہ کے انہیں جمعی سخت ست مضور اللہ کی خدمت کی اور اس پوری مدت میں حضور اللہ کے انہیں جمعی سخت ست نہیں کہا، بلکہ اخلاق وسلوک ہی برتا اور بردی دعا کیں دیں، جس کے اثر ات وہ پوری

عمرمحسوس کرتے رہے، سوسال سے زائد عمر پائی ، بھرہ میں ۹۱ ھ میں انقال کیا۔

حضرت حسن وحضرت حسين رضي الله عنهما

ر دونوں حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوے چہیتے نواسے ہیں، جن سے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کونہ صرف او نجی تو قعات تھیں بلکہ ان کے سلسلہ میں بشارت کے جہلے بھی سنائے اور فر مایا کہ " المحسن والمحسین میدا شباب أهل المحنة "کہ یہ نوجوانان جنت کے سروار ہوں گے، ان دونوں کو آنحضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مثابہت بھی تھی اور حضور اللہ سے بی فرماتے ہوئے بھی سنا گیا کہ " هذان أبنائی وابنا ابنتی الله م إني أحبته ما فأجبه ما وأجب من یُجبه ما "کہ یہ دونوں میرے بی ان دونوں سے مجت کرتا ہوں، آپ بھی ان

حضرت اسامه بن زيدرضي الله عنه

آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ چہیتے غلام حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادہ اور حضور صلی اللہ کا مسلم کے محبوب ہیں ، ان کو 'حِتِ رسول اللہ'' کہا جاتا ما حبزادہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں ، ان کو 'حِتِ رسول اللہ'' کہا جاتا تھا، وفات سے پہلے ایک لشکر کی قیادت انہی نے کی تھی۔ مدینہ طیبہ میں ۵۳ھ میں وفات پائی۔

یہ تنے مسلمانوں کے اسلاف جن کود کیے کرایمان تازہ ہوتا ہے اور عمل صالح کی رغبت ہوتی ہے، ان کی سیرتیں ، ان کے حالات ہماری ننی نسلوں کے سامنے آتے رہنا چاہیئے ، تا کہ ان سے استفادہ ہو سکے ۔ مثال کے طور پر چند صحابہ کے مختصر حالات

<sup>(</sup>۱) سنن ترندي، كتاب المناقب، باب مناقب الحن والحسين رضي الله عنهما ..

ذکر کئے گئے ، صحابہ کی جماعت کا ہر فردا پنی جگدا بیک امت تھا ، حضرت ابود جانہ ، حضرت خیریب ، حضرت عثمان بن خابت ، خضرت حسان بن خابت ، حضرت زید بن خابت ، حضرت زید بن خابت ، حضرت زید بن خابت ، حضرت کار بن یا سر، حضرت مغیرہ بن شعبہ ، حضرت ابوابوب انصاری ، حضرت انس بن النظر (رضی الله عنهم جمیعاً) ان سب کے ظیم کارنا ہے اور قربانیال کسی سے فی نہیں ۔

اور اسی طرح صحابیات میں امہات المؤمنین لینی از واج مطبرات کو اور بنات طاہرات کو چھوڑ کر کہ جنہوں نے دین کو تقویت پہونی انے اور حضور علیقہ کو راحت دیے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی اور حصلہ مندی وعالی ہمتی سے کام لیا ہے ابیات میں اور بھی ایسے نام ملتے ہیں، جیسے حضرت سمیدرضی اللہ عنھا جو اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں، ضعیف پوڑھی تھیں، گر ابوجہل نے اسلام کی وشمنی میں ان کی شرمگاہ پر برچھی مار کے شہید کردیا، چرحضرت خنساء کی بہا دری کی مثال دی جاتی ہے کہ جن کے چار جو ان بیٹے شہید ہوگئے اور وہ صبر واستقامت کا پہاڑ بنی رہیں، اسی طرح حضرت میں میں بہاڑ بنی رہیں، اسی طرح حضرت میں اللہ عنھا جو کہ حضور علیہ ہو گئے ہو پھی تھیں، حضرت اساء بنت ابو بکر صدیق جو صفیہ رضی اللہ عنھا جو کہ حضور علیہ ہیں، ان کے علاوہ حضرت ام ہائی، حضرت ام ہائی، حضرت ام ہائی، حضرت ام علی خدم ایکن کی خدمات کے ذکر سے کتب سیرت خالی نہیں، اللہ تعالی ان سب کو جز اکے خیر ایکن کی خدمات کے ذکر سے کتب سیرت خالی نہیں، اللہ تعالی ان سب کو جز اکے خیر ایکن کی خدمات کے ذکر سے کتب سیرت خالی نہیں، اللہ تعالی ان سب کو جز اکے خیر ایکن کی خدمات کے ذکر سے کتب سیرت خالی نہیں، اللہ تعالی ان سب کو جز اکے خیر ایکن کی خدمات کے ذکر سے کتب سیرت خالی نہیں، اللہ تعالی ان سب کو جز اے خیر عطا کر ہے اور خوب خوب رحمیں ان پر ناز ل فرمائے، رضی اللہ تعظم ورضواعنہ۔



# مراجع ومصادر

٧- الجامع الحيح للأمام سكم

٣\_ جامع زندي

س. مندامام احد بن عنبل

۵۔ متدرک للحائم

۲ سیرت ابن بشام پخفیق مصطفی سقا، ابرا بیم ابیاری، عبد الحفظ هملی ، دارالوفاق ، بیروت لبنان ،
 دوسراایدیشن ۱۹۹۳ء

ے۔ إنسان العبون في سيرة الأمين الما مون (سيرت صلبيه) على بربان الدين، شركة مكتبة ومطبعة مصطفىٰ البابي الحلى واولا و مصر مجمود نصار الحلى وشركا وَه ، حلفاء، پهلاا يُريشُن ١٩٦٣ء

٨ - الروض للأ نف/عبد الرحن بن عبد الله بن احمد بن الي أحمن مسيلي مطبعة جماليه مصر ١٩١٧ء

9- المواجب اللدنية بالمنخ المحمدية/احدين محمداني بمرخطيب عسقلاني مطبعه مشرفيه طنطا ، ١٩٠٤ و

۱۰ سیرت این اسحاق، تخفیق: طرعبدالرؤوف سعد، بدوی طه بدوی، دارالاً خبار الیوم، قاهروم معر، پهلا انڈیشن، ۱۹۹۸ء

اا۔ السیر قالنوییة فی فتح الباری/حافظ ابن مجرعسقلانی بیمع وتو ثیق: ڈاکٹر محمد امین بن محمود بمحمود بن احمد مولود جکنی شنقیطی

۱۲\_ السير ة النوبية للحافظ محمد بن احمد بن عثمان الذهبى ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ۱۹۴۵ء ، ودار الكتاب العربي ، بيروت ، ۱۹۸۷ء

۱۳ راد المعاد/ علامدابن قيم الجوزية، تتفيق : شعيب ارنا دُوط ،عبدالقادر ارنا دُوط ،مؤسسة الرسالة ومكتبة المنارالإسلامية ستاكسوال الميشن ١٩٩٣ء

١١٠ التراتيب الإدارية/علامة في عبد الحيي كماني، دارالكماب العربي، بيروت لبنان

۱۵ انساب الأشراف/احد يحى بلا ذرى بتحقيق: دُاكْتْرْمحد حيدالله ، دارالمعارف مصر

١٦ طبقات اين سعد ، وارصا وربيروت

سال الحدى والرشاد في سيرة فيرالعباد/امام محد بن يوسف صالحي شامى، دارالكتب العلمية ، بيروت لبنان ١٨- السيرة العوبية الصحيحة / ذاكر اكرم ضياء عمرى، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المعورة ا- خلاصة ميرسيد البشر ، أمحت الدين احد بن عبد الشطرى، وزارة الاوقاف والشؤن الإسلامية
 وادارة الشؤن الإسلامية ، دولة القطر، ٢١١ه

٢٠- نوراكيفين في سيرة سيدالرسلين/علامة محد خصري دارالخير٢٠٠٣ء

١٦١ - الوفاء باحوال المصطفى /علامه عبد الرحن جوزى دارا لكتب الحديثة مصر ١٩٦٧ء

٣٢ - عاتم النبيين المحمد الوز بره دار الفكر العربي ١٩٤٣ء

٣٣ - اسدالغلبة/اين الاثير، داراحياء التراث العربي، بيروت لبنان،

٣٧- البداية والنحلية/حافظ ابن كثير ،مكتبة المعارف، بيروت

٢٥- تاريخ طبري/ ايوجعفر محمد بن جربيطبري تحقيق جمد الوالفضل ابراهيم، بيروت لبنان

٣٦ ـ الكامل في المآريخ / ابن الاثير، دارصا دربيروت،١٩٨٢ء

۱۷- جمهر ق أنساب العرب! ابومحد على بن احمد بن سعيد بن حزم اندلى بتحقيق: عبد السلام بارون، چوتها ايْدِيشْن، دارالمعارف قاهره

٣٨ - ماذا خسر العالم بانحيطاط المسلمين/حضرت مولانا سيد ابوالحن على حنى عدوى، دار الغد الجديد منصوره

مصره۵۰۰۵م

٢٩\_ سيرة رسول التعليظة المحر المسيش ، دارالنور دمشق ، حصناا يدُيش ١٩٩٦ء

۳۰- جامع السير/امام ابن حزم بتحقيق: ڈاکٹر احسان عباس د ڈاکٹر ناصر الدین اسد، مراجعت: احد محمد شاکر ،ادار واحیاءالسنة سموجرانوالہ، یا کستان

۳۱ - عيون الاثر في فنون المغازى والشمائل والسير /محمد بن عبدالله بن يكي ابن سيدالناس،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر بيروت لبنان،٩٨٦ء -

۳۲ ـ مروح الذهب ومعادن الجو هر/ ابوالحن على بن الحسين المسعو دى، دارالمعرفة بيروت، لبنان، ۱۳۰<u>۵ م</u> ۳۳ ـ سيرت النبي / علامة بلي نعماني وسيد سليمان ندوى، الفيصل ناشران وتاجران كتب غزني اسريث استراز المارين 1891 .

۱۳۷۳ رحمة للعالمین ،/ قاصنی محمد سلیمان منصور پوری ، ناشر : شیخ غلام علی اینڈ سنز تا جران کتب ،کشمیری بازار لا مور ۱۹۲۴ء

۳۵ - اصح السير في حدى خيرالبشرطين المبادلة تا ابوالبركات عبدالرؤوف دانا پورى، المكتبة النورية ، دلمي الهند ۳۷ - نبي رحمت/حضرت مولاناسيدا بوالحسن على حنى ندوى مجلس تحقيقات دنشريات اسلام لكصنو، بارمشتم ، ۴۰۰۵ -